# یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان







غذر عباس خصوصی تعاون منوان رضون اسلامی گتب (اردو)DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائیر *بر*ی ۔

www.sierael.com

SABIL-E-SAKINA Unit#8. Latifabed Hyderabed Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesasina@gmail.com



آ فاب حسين جوادي مركزمطالعات اسلامي بإكستار

## جمله حقوق محفوظ بين

نام كتاب: السيف السيف البارق

مؤلف: باراشاعت:

سن اشاعت: ﴿ جَمَادِي الأوِّل ١٣٣٠ه مِرْطَا بِق جُولا كَي ٢٠٠٩

ناشر: مركز مطالعات اسلامي

ملنے کا پینہ تمام شیعه بک سال پر کتاب موجود ہے ۳

اظهارتشكر وامتنان انتساب پیش لفظ 14 اسلام کےخلاف یہودی پلغار → عبدالله بن سلام ، کعب احبار واروهب بن منبہ کے اسلام میں واخل ہونے کے مقاصد ۲۲ الاحبار مصرت عرائ قل مين شريك تها ۲۸ اللہ میں اموی ملوکت کا قیام یبود کی بیشت پناہی ہے ہوا 🕀 🕀 بنواميركوبرسرافترارلانے ميں يبوديت كارفرماہے اصبیت یبودیت کی راه بر 🕀 شيعه دخمن عناصر كاخودساختة افسانه 🕀 عبداللہ بن ساکے ہارے میں شیعہ روایات پرا جمالی نظر ۵۹ 🏶 عر لي عمارت كاغلطاتر جمه 74 🕀 امامت كالمحيم مفهوم γ۸ 🖈 امام کی تعریف 🕀 امام کے فرائض منصی 🕀 امام کا تقر راللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہے یاعوام کے انتخاب ہے؟ 🕀 امام کا نیمی مثل معصوم ہونا ضروری ہےاورکیاعصمت منافی ختم نبوت ہے؟ اروائمهاال بيت ينتجنا كاتعيّن ٧٧

🖈 انبیاء کرام اورائمہ اہل بیٹ کے تکوینی وتشریعی اختیارات 44 الله مؤلف اوراس كے ہمنو اؤں كى نج فہی **7.**4 اللہ مؤلف کے رکک ایرادات اوران کے جوابات (أ) زمين كامالك الله يا آئمه 4 (۲) ارنا اورزند وکرنا 1. (۳) فرعون کوغرق کرنا اورموی <sup>س</sup> کونجات دینا 49 (٣) "قوم عادوقوم ثموداوراصحاب رس كوتباه و بر با دكرنا ً /9 (۵)" برچرگی گنتی شار کررکھنا" 4 (۲)"غیب کے خزانوں کی تنجاں کس کے ماس بر "LI(17)"(4) ۸۳ (٨) ''اول آخر ظاهر وباطن'' ۸۳ (٩)" كأننات كي ذر وزر وكاما لك" ۸۳ (١٠) "قسيم الجنة و النار " YA 🕸 ماعلی مدداور علی مشکل کشا کہنے کا جواز 🖈 حلی جواب المعبدالعزيز محدث دہلوي بھي حضرت علميليكم كومشكل كشائے دارين سليم كرتے ہيں 9. اددوه جور يره كريوك 9٢ عقيدهٔ بداءاوراس ا بداء میں صرف زاع لفظی ہے ا بداء کوئی اختلانی مستر نہیں ہے 🕀 مذہب شیعہ کے اصول وفر وغ کتاب وسنت پر بین

| •            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1•4          | A Section of the sect | بداء حکمت البی کاشا ہکارہے                           | and the second second |
| J+A          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ظہور امام مہدی طلیعام کے وقت کا تعین کرنا            | <b>\</b>              |
| 111          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا نتهائی جہالت کے ساتھ عبارت میں صرح خیانت           | <b>*</b>              |
| 110          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت لوط عليه السلام كاوا قعدادرمسئله بداء           | <b>\</b>              |
| ll4≷         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | یبودی بداء کاانکار کرتے ہیں                          | <b>\</b>              |
| 119          | ن ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | امامت اور ختم نبوت کے بیاا                           | إب                    |
| 119          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کیا صحابیت مثل نبوت کے وہی منصب ہے؟                  | <b>\</b>              |
| II'K         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اولى العزم يغمبر كوخلفاء راشدين كتعويذ كافتاح بناديا | <b>\</b>              |
| IK           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المت اور نبوت وى منصب بين                            |                       |
| Ira          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شيعه اورختم نبوت                                     | <b>*</b>              |
| 11/2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تحريك ختم نبوت مين شيعه علماء كا تاريخ ساز كردار     | <b>\rightarrow</b>    |
| II*          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابل سنت كزد كي صحابي ، غير صحابي افضل موسكا _        | <b>*</b>              |
| بيرسوا       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منصب امامت كارتبر ، نبوت سے بالاتر ہے                | <b>*</b>              |
| IMA.         | and the second s | ظالم کوعهد و امامت تفویض نہیں ہوسکتا<br>پر           | <b>\</b>              |
| IMA.         | on arthrophysical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | <b>\rightarrow</b>    |
| 1179         | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نبی کی نبوت افضل ہوتی ہے یااس کی ولایت؟              | 1.4                   |
| ر ایمان<br>د |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ائمهابل بيت بعداز پيغمبر ساري څلوق سے افضل بيں       |                       |
| سايما        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سابقه انبیا گونیوت علی کی ولایت کا قرار کرنے ہے کی   | <b>\</b>              |
| IMM.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ائمَها ہل بیت پرایمان فرض اورا نکار گفرہے            | 200                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                       |
| 101          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                       |
| IOM          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1             | $\Leftrightarrow$     |

| 104         | ائمهابل بيت كومجزات حاصل بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14*         | 🚓 جہالت وغباوت كاار تكاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| H+ .        | · 'بهلی شهادت شاه و لی الله محدث و بلوی!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ्रास्ते ्   | 🗇 دوسری شهادت شاه عبدالعزیز محدث دبلوی''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 141         | 💝 " تيسري شهادت شيعول ڪ محدث ومجد داعظم جناب باقر مجلسي"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| iri         | ♦ چوقى شهادت شخص مفيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بنوبر       | 🗢 انتهائی بددیانت اور خیانت کامظاهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٩٣         | 🖈 څخونې کارو د او د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IY4         | باب۵ مقیدهٔ امامت اورانبیاء کرام پیش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12+         | المرة ارض مين تمام انسانون براسلاى احكام نافذ تد موسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1214        | الله مؤلف كى نى اكرم اور حفرت على كى شان ميل كستاخاند جمارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 124         | 🚓 حضرت علی کی ولایت میں کسی کوشر یک کمیا تو اعمال ضائع ہوجا کمیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| JA+         | 💝 حضرت يونس كومچىلى كے پيپ يس كيوں ركھا كيا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IÁL         | وایت میں قارون کے دہنسائے جانے کا تذکرہ ہےند کے حضرت پوٹس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| iar         | 🕏 قیامت کے دن حفرت علی سب سے آ کے ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۸۳         | 🧇 قیامت کے دن حفرت علی کی کری دائیں جانب ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Iλ-Z        | 🍪 قواعد ابراجیی کے مطابق کعبر خیر نہ ہوکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 191         | باب المستحقید و امامت دراصل عظت ایل بیت کامظهر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 197         | ابل بيت کون بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 190         | الل بيت رسول مين از ذارخ داخل نبين بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ree<br>Pee  | الروس كيتان فغير كرمار وين المساكنة المنظم |
| <b>** *</b> | و مبی سادات کااہل بیت اطہار ہے انجراف کا اہل بیت اطہار ہے انجراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ضعیف روایت سے 'اولا دالبغایا''پراستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>\</b>                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| مؤلف كالمام صنّ برزنا اورشراب نوشى كالزام (العياذ بالله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>*</b>                                                                     |
| حضرت عبدالله المنظابن عباس كے نابيعا ہونے والى روايت كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>*</b>                                                                     |
| امام زين العابدينّ اورمحمد حفيه كالمامت مين اختلاف؟؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>*</b>                                                                     |
| حضرت امام زین العابدین کی امامت بر حجراسودگی گواہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>*</b>                                                                     |
| جناب عنارتقفي أورمحم حفنيه "كي امامت كاستله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>\</b>                                                                     |
| مخارى مدح وقدح من روايات اوركتاب رجال شي پرتيمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>\</b>                                                                     |
| كيازيدشهيد نے واقعي امات كا وعوى كياتھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>*</b>                                                                     |
| حضرت امام محمد بالحطالت اورزيد شهيدك مايين مباحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>*</b>                                                                     |
| <br>علامه للم المجلسي كامعتول جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>\</b>                                                                     |
| مخ هش ذکیری امامت کامنتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>\</b>                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| rra 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>*</b>                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b><br>ب∠ب                                                              |
| عظمتِ قرآن اورتح لفِ قِرآن کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بٍ                                                                           |
| عظمت قرآن اورتر یف قرآن کی حقیقت مناطبی اور تر این کی حقیقت مناطبی این اور تر مناطبی این کا مناطبی این کا مناطبی این کا مناطبی این کا مناطبی کا کا مناطبی کا مناطبی کا مناطبی کا مناطبی کا مناطبی کا کا مناطبی کا کا مناطبی کا کا مناطبی کا کا مناطبی کا مناطبی کا مناطبی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ب∠<br><b>♦</b>                                                               |
| عظمت قرآن اورتر یف قرآن کی حقیقت ۲۳۳ سب سے پہلے جامع قرآن حضرت علی سلیم اس کے دی لاکھ تاکیس بزار حروف والاقرآن ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4</b> →                                                                   |
| عظمت قرآن اورتر یفقرآن کی حقیقت ۲۳۳ سب سے پہلے جامع قرآن حضرت علی سیالی اس کی حقیقت ۲۳۸ سب سے پہلے جامع قرآن حضرت علی سیالی اس کا کھنتا کیس ہزار حروف والاقرآن میں مزاد حرف والاقرآن کے متعلق اعتراف کے ۲۳۹ معرف علی اعتراف کے متعلق اعتراف کے متعلق اعتراف کا متعلق اعتراف کے متعلق اعتراف ک | <ul><li>∠</li><li>⇔</li><li>⇔</li></ul>                                      |
| عظمت قرآن اور ترکیف قرآن کی حقیقت ۲۳۳ میلید الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul><li>∠ →</li><li>⇔</li><li>⇔</li><li>⇔</li></ul>                          |
| عظمت قرآن اور ترکیف قرآن کی حقیقت است بہلے جامع قرآن حضرت علی سالته اپن اللہ میں ہزار حروف والاقرآن دی لاکھ تاکیس ہزار حروف والاقرآن محضرت عبداللہ بن عمر کا تحریف قرآن کے متعلق اعتراف اللہ میں سورة الاحزاب ووسوآیات پر مشتل تھی علامہ انور شاہ محدث کشمیری قرآن میں لفظی تجریف کے محرف تھے تھے محرف تھے تھے محرف تھے محرف تھے محرف تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> <li>4</li> </ul> |
| عظمت فرآن در ترکیف قرآن کی حقیقت مسب سے پہلے جامع قرآن دھزت علی سے اللہ جامع قرآن دھزت عبداللہ بن عمر کا تحریف والاقرآن کے متعلق اعتراف میں اللہ بن اللہ میں سورة الاحزاب دوسوآ یات پر شمتل تھی علامہ انور شاہ محدث کشمیری قرآن میں لفظی تجریف کے مقرف تھے محرف کے معرف کے دوسوآ یات کر مقرف تھے محدوث کے دوسوآ یات کر مقرف تھے محدوث کشمیری قرآن میں لفظی تجریف کے مقرف تھے محدوث کے دوسوآ یات کر مقرف تھے محدوث کے دوسوآ یات کر مقرف تھے محدوث کشمیری قرآن میں لفظی تجریف کے احتمال اللہ الزائد الذائد الذائد وغیرہ والفاظ سے مؤلف کا احتمالہ السندال اللہ اللہ الذائد الذائد وغیرہ والفاظ سے مؤلف کا احتمالہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
| المسال المسال المسلم ا |                                                                              |
| عظمت فرآن در ترکیف قرآن کی حقیقت مسب سے پہلے جامع قرآن دھزت علی سے اللہ جامع قرآن دھزت عبداللہ بن عمر کا تحریف والاقرآن کے متعلق اعتراف میں اللہ بن اللہ میں سورة الاحزاب دوسوآ یات پر شمتل تھی علامہ انور شاہ محدث کشمیری قرآن میں لفظی تجریف کے مقرف تھے محرف کے معرف کے دوسوآ یات کر مقرف تھے محدوث کے دوسوآ یات کر مقرف تھے محدوث کشمیری قرآن میں لفظی تجریف کے مقرف تھے محدوث کے دوسوآ یات کر مقرف تھے محدوث کے دوسوآ یات کر مقرف تھے محدوث کشمیری قرآن میں لفظی تجریف کے احتمال اللہ الزائد الذائد الذائد وغیرہ والفاظ سے مؤلف کا احتمالہ السندال اللہ اللہ الذائد الذائد وغیرہ والفاظ سے مؤلف کا احتمالہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |

| 101                                    | كياشراب خورخلفاء كي خاطر قرآن بدل ديا گيا؟؟                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>*</b>                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                        | مؤلف کواپنے کفر کااعتراف کرنا چاہئے                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| tor                                    | مؤلف کے مغالطات اور ان کے جواب                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>*</b>                                              |
|                                        | پېلامغالط د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                             | 1:                                                    |
|                                        | وويرامغالطين أيدر سي ويدين ويوري ويوريون                                                                                                                                                                                                                                                    | :<br>                                                 |
|                                        | تيرامغالط 💎 د پريون د د د د د د د کې د د د د                                                                                                                                                                                          | : !                                                   |
|                                        | <b>خلاصة بجث</b> المسلمة على المسلمة                                                                                                                                                                        |                                                       |
|                                        | علاء اللسنت سے شیع نقط نظر کی تائید                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
|                                        | على بدديانى اورخيات كاارتكاب مدارية والمستعلق المراجعة                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| ۲۷۹                                    | كتاب "اظهارالحق" كشائع شده وه نسخ جن ميں حذف شده متن موجود ہے                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| 122                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | باب۸                                                  |
| 12A                                    | مؤلف کی بددیانتی اور سج فنی                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>*</b>                                              |
| ~ ~ ~                                  | مؤلف گی انتبائی حیاسوز خیانت اورتز یف                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| <u>"rat</u>                            | ولف ۱۲۷ می ورخیات اور کرفیت                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
|                                        | مولف ن امهای حیامور حیات اور فریف<br>صحیفه، جفر، جامعه اور مصحف فاطمهٔ کا تعارف                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| rair.                                  | صحفه، جفر، جامعداور مصحف فاطمة كالتعارف ويستري والمسترين والمسترين والمسترين                                                                                                                                                                                                                | <b>\</b>                                              |
| PAY                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ♦                                                     |
| PAY<br>PAY<br>PA9                      | صحفہ، جفر، جامعہ اور مصحف فاطمہ کا تعارف<br>کتاب الجفر کے بارے میں علماء اہل سنت کی واضح تضریحات                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| PAT<br>PAT<br>PAT<br>PAT               | صحفہ، جفر، جامعداور مصحف فاطمہ کا تعارف<br>کتاب الجفر کے بارے میں علما عوائل سنت کی واضح تقریحات<br>فروع کافی کی عبارت سے اغماض''جہالت یا بددیانتی''                                                                                                                                        | <ul><li>**</li><li>**</li><li>**</li><li>**</li></ul> |
| 7A7<br>7A9<br>797                      | صحفہ، جفر، جامعداور مصحف فاطمہ کا تعارف<br>کتاب الجفر کے بارے میں علما عوائل سنت کی واضح تصریحات<br>فروع کافی کی عبارت سے اغماض 'جہالت یا بدویانتی''<br>جناب ابوبصیر سی کی ندمت والی روایت کا مالل جواب<br>ہرسال شب قدرا حکام کے اتر نے پر اعتراض<br>الصافی کی عبارت فقل کرنے میں وجل وفریب |                                                       |
| FAY<br>FAY<br>FAY<br>FAY<br>FAY<br>FAY | صحفہ، جفر، جامعداور مصحف فاطمة كاتعارف<br>كتاب الجفر كے بارے ميں علماء الل سنت كى واضح تصريحات<br>فروع كافى كى عبارت سے اغماض 'جہالت يا بدويانت '<br>جناب ابولھير '' كى ندمت والى روايت كا مالل جواب<br>ہرسال شب قدرا دكام كے اتر نے پراعتراض<br>الصافى كى عبارت نقل كرنے ميں وجل وفريب     |                                                       |
| FAY<br>FA9<br>F9F<br>F9F<br>F9F<br>F9F | صحفہ، جفر، جامعداور مصحف فاطمہ کا تعارف<br>کتاب الجفر کے بارے میں علما عوائل سنت کی واضح تصریحات<br>فروع کافی کی عبارت سے اغماض 'جہالت یا بدویانتی''<br>جناب ابوبصیر سی کی ندمت والی روایت کا مالل جواب<br>ہرسال شب قدرا حکام کے اتر نے پر اعتراض<br>الصافی کی عبارت فقل کرنے میں وجل وفریب |                                                       |

| وراس کی حقیقت م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب ۹ رجعت كامفهوم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r-</b> Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 🕀 مؤلف كى مغالطه آ فريني اورخيانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 🗘 اثبات رجعت کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - <del>1</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 🖈 محقق ابلسنت كااقرار رجعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يت كالكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 🕀 امام مهدى الطيخاذ كى ولا دت بإسعادت اور غ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🧇 حضرت امام مبدیٌ اورانبیاء کرامٌ کی ولا دت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🖈 حضرت ا مام مهدی طلطه انبیاء کرام میلین کے تبرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اتهاز دواج كاقصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 🖈 امام مہدی کی والدہ کا امام حسن عسکری کے سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المائد على  | امام مهدى عليه السلام ك بين سوتيره خصوصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 💝 رسول الله اور حفزت علی امام مهدی کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 🖈 امام مهدی ناصی و خارجی قاریوں کولل کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TO THE SECOND SE | امام مهدى كافرول سے پہلے مندوں اورائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اممدی نظفظ المرموں گے؟ شیعہ کے امام مہدی نظفظ المرموں گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | یہ سے ۱۰ میران کے براری کے درائی میرین کھودنے وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لا معاویه کا پوتا ہوگا<br>شرعی جواز ۴۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باب المراد المرا |
| 三世紀 医三甲基氏征 人名法英格兰人姓氏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باب باد برزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ♦ اسلام دین فطرت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ું મું ટે <b>ઇ</b> ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ♦ تكان كے مقاصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 💝 نکاح موفت کااسلامی شرایعت میں جواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prop The All Property of the Control | 🗢 مهر کی مقدار پراعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TOZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 💝 نکاح متعدمیں گواہوں کا مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mma .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نکاح متعہ سے پیدا ہونے والے قریثی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اہم وارث نہ ہونے کا نکاح کی عدم صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 🕀 كيانكاح متعدآيت 'إلاً عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ''ے منسوخ بوچكاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 🕀 حضرت عمر کے اعلان (حرمت متعہ ) پر صحابہ کرام "کا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 🗢 وه صحابةً وتا بعين جو زكاح متعد كة حيات قائل رب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| معاویداین معوعد کو ہرسال وظیفه دیتا تھا 🕏 معاویداین معومہ کو ہرسال وظیفہ دیتا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| صرت اسابنت الى بكرائے نكاح متعد كيا ہے عضرت اسابنت الى بكرائے نكاح متعد كيا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 🕸 نكاح متعدكو حفرت عمر نے حرام قرار ديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المعرب على في المعدك بارس مين جناب عمر كي افالفت كي م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الكاح متعه بزار مورتوں سے موسكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المحالي المحال |
| ۳۸۰ مسوعة ورت كي بارس مي تفتيش كي ضرورت ہے ياند؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🖈 حفرت علی نے حفرت عمرای بہن سے متعہ کیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مسلمان یوی کی موجودگی میں اہل کتاب عورت سے نکاح متعد کا جواز ۲۸۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 🖈 متعه برلزّاب کے درجات دالی روایت کا تحقیق جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لیشدورزانیورت ناح مندکرناکیا نے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عبارت ين خيانت كارانتر يف!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باباا اسلام میں تقیہ کا جواز ۲۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المعبد العزيز د بلوى تقيدى مشروعيت كـ قائل بين المعبد العزيز د بلوى تقيدى مشروعيت كـ قائل بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| « کامیهٔ حق عند سلطان جائز'' کاهیج مفهوم کامیهٔ حق عند سلطان جائز'' کاهیج مفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الماندى اميدى الميان الوگ تقيد كئے ہوئے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ووایت نقل کرنے میں وجل وفریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>1</b> ′4 <b>1</b> ′′                      | 🚓 جبروا کراہ کے وقت نبی پاک کا کو گالی دینا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r+r.                                         | تارک تقیه تارک نمازی طرح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              | 🏶 تقیہ کر کے مخالفین کے پیچیے نماز پڑھنے کی ضرورت کیوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>~^∧</b> .                                 | 🖈 برمراقمة ارافراداورخائدان نبوت مين شديداختلاف تفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| /************************************        | 🕸 جب حضرت على طلط الرسب كيا گيا تواكثريت كيول خاموش تقي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rin.                                         | المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الألماسية الألماسية المناسبة |
| rir                                          | 🗢 حضرت على الميناكية اپناموثف د جرايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ma,                                          | 💝 حفزت عَلَي عِظْمُ جِوَلَكُهُ مِنْ بِارُونَ تَصِينَت بِارُونَيُّ رِعِمَل كِيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MZ.                                          | المرق احكام كے عدم تروج كى وجوہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mři († 1944)                                 | 📆 بحالت نقيدائمه " كابانهم اختلاف ادراس كامعقول جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mrn                                          | 🏶 بنٹی کے ترکرے متعلق امام کا برجت جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اغداستدلال مامع                              | 💖 امامت اور ولایت کے اہم مقاصد کا اور اک ندکرنے کی بناپر احقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عيارت مين خيانت ١٤٠٠                         | المح معرت امام جعفر صادق ملى امامت پراعتراض اورا صول كافي ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ria .                                        | 🕏 نمازتوڑنے والی چیزیں تقیہ کی حالت میں کی جائیں تو نمازنہیں ٹونخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rra                                          | الفين عظامرأرواداري كامعالمه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | 🕏 ائمدالل بيت ك تقيه برمؤلف كاب جااعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                              | 🗢 حضرت امام زين العابدينٌ كا تقيه اورمؤلف كى نكته چيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              | تقیہ کے عدم جواز کے قائل صرف خار بی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>***</b> ********************************* | 🕏 حقی مثافعی جنبلی اور ماکئی کے باہمی اختلافات کا اجمالی تذکر ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rr.                                          | ارتکاب مؤلف کی کج بنمی اور حق ایقین کی عبارت می <i>ن تر لیف</i> کاارتکاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rr                                           | باب ۱۱ قاتلان امام حسین کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rra                                          | ♦ كياشهادت ايك مصيبت ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ሶሶለ             | البراجواب د بجي <sup>ال</sup> الم                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ሶ</b> ዮጵ     | تشكيكات وتلبيسات كابطلان                                                                                                         |
| rai             | 💠 حضرت امام حسين كے اپني والده كا دو دھ نہ پينے كى اصل وجہ                                                                       |
| ror             | 💠 مؤلف کی تلبیس ہی تبلیس                                                                                                         |
| raa             | 🗘 معاویداور حضرت امام حسن و حسین المالی کے باہمی فاصمات                                                                          |
| ray             | 🗬 معادینے حضرت امام حسن کوزیر دلوایا نیک شیعوں نے                                                                                |
| rag             | 🖈 اشد شدی وقتین سریث ول کا کالیا منظ                                                                                             |
| 44.ما           | الكاعب لطيفه الكاعب الطيفه الكامب المام المام<br>الكاعب الطيفه |
| المها           | الله معاديد كے خلاف امام حسين كے خروج نه كرنے كى اصل وجه                                                                         |
| سالما           | ♦ معادیہ نے اپنے بیٹے یزید کو کیاوصیت کی تھی؟                                                                                    |
| ryy             | 🖈 معاویه نے امام حسیمالی اسلام کول کی دھمگی دی                                                                                   |
| MAY             | 🏶 معاویه کے دور آمریت میں صحابی و تابعین کا وظائف قبول کرنا                                                                      |
| rz.             | الله المسترين كون؟                                                                                                               |
| س کی            | 🖈 بعض صحابهاور فرزندان صحابق حليت مين شريك تھے                                                                                   |
| r∠y             | 🕏 قاتلان حسين نے ناصی ہونے کاخوداعتراف کیا                                                                                       |
| ľΛΙ             | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                          |
| ram             | ** *** *** *** *** *** *** *** *** ***                                                                                           |
| ሮለዮ             | پیمبر مروان ناصبی تفا<br>پزید کاخصوصی مشیر مروان ناصبی تفا                                                                       |
| <sub>የ</sub> አዮ | 💠 يزيدين معاويه ناصبي تها                                                                                                        |
| MAY             | کا گرید بن معاویہ تا جی کھا<br>عبیداللہ کے باپ زیاد بن ابیا کی ناصنیت                                                            |
| ۳۸۷             | 🏶 زجر بن قیس کندی ثقه ، برے تا بعین ہے تھا (معاذاللہ)                                                                            |
| 144             | 💝 قا تابن حسين كے حامی اور بيرو كاركون ميں؟                                                                                      |

| rař                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🕀 امام حسينٌ كوخطوط لكھنے والوں ميں شبث بن ربعی تنہي بھی تھا                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LdL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امام حسينٌ كوكوف بلانے والے صحابة اور ديگرا ہم شخصيات                                                                                                                     |
| r90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الميمان بن صردالخزاع الكوني الصحابي كي صحابية مسلم ہے                                                                                                                     |
| <b>△••</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ﴿ خلاصة كلام<br>باب ۱۳ فتنة تكفيراوراس كامدلل جواب<br>﴿ لَمَا فِي لَنْ كَانِينِ مِنْ كَانِينَ كَانِينِ مِنْ الْمَاسِينِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاسِينِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِينِ |
| ۵٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بابسا فتنز تلفيراوراس كامدل جواب                                                                                                                                          |
| ۵۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | میت کریں کا دو مرتبے سے طاف کوانی اور فیصلہ عثیر ہیں ہے                                                                                                                   |
| <b>△•9</b> (**,*,*,*,*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابوصنیفہ کے ہارے میں شخ عبدالقا در جیلانی کی رائے                                                                                                                         |
| Altino de la companya | 💝 ابن حزم ظاہری کی تکفیر سازی                                                                                                                                             |
| or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابن تیمیہ کے بارے میں علماء کی آراء                                                                                                                                       |
| ۵۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن تیمیہ پر کفر کافتوی لگایا گیا ہے                                                                                                                                      |
| 014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من المراعم عنه المحروم المحرمين بريكفر كافتوى كالمنطقة المام عنه المحروم المحرومين بريكفر كافتوى                                                                          |
| ركبنا بالمسترات المامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 🗢 حنقی، شافعی جنبل کی با ہمی خوزیزی اور ان کا ایک دوسر رکو کاف                                                                                                            |
| arr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 💝 '' دیوبندیوں کے زویکے تمام بریلوی سی مگراہ اور مشرک میں''                                                                                                               |
| arm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | '' ریلوی سنول کے نز دیک دیوبندی بدرتین کافراور مرتدیں''                                                                                                                   |
| ۵۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کیا یمی اسلام ہے؟                                                                                                                                                         |
| <b>ary</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 😝 نواصب کے بارے میں شریعت کا حکم                                                                                                                                          |
| ory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🖈 ناصی کی تعریف                                                                                                                                                           |
| arz mai se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الله ملتي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                          |
| تی فیصلہ میں م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اللہ عمرت علی اور این عباس <sup>یا</sup> کا نواصب کے بارے میں <sup>ح</sup>                                                                                                |
| ۵۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🧇 تمام اہل سنت کا نواصب کے بارے میں صحیح فیصلہ!                                                                                                                           |
| ۵۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المح المح الحريدا                                                                                                                                                         |
| A KQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 💠 دف آخ                                                                                                                                                                   |

## اظهارتشكر وامتنان

اس پر آشوب اور کھن دور میں جہاں بڑے ذیے دار اور مخلص افراد بھی معاشرتی مجوریوں کے اسر ہیں، علمی و تحقیقی امور میں معاونت بہت جرات کا کام ہے۔ انحطاط و تنزل کے اس ہنگام میں زندگی بسر کرنے والا ہر انبان اپنے ذاتی اور گروہی ارتقاء کی طرف میلان رکھتا ہے لیکن صد آفرین ان ہستیوں پر جوان تمام مسائل سے نبرد آفرما ہونے کے باوجود معنوی اقدار اور علمی و تحقیقی کاموں میں بھر پور تعاون کرتے ہیں۔ میں ان شخصیات کا تہددل سے بے حدممنون اور شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تاخیر اشاعت کو تثویش واضطراب کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے دائے، درمے ادارے کے ساتھ تعاون کیا اور اپنے گراں بہا مشوروں سے بھی مستقیض فرما کر آماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہموجب افاراد اللہ شیئ اس اسباب ہے۔ کہ جب اللہ تعالی چا ہے تو اسباب پیدا ہوجاتے ہیں۔

سے لاجواب کتاب تیاری، جدید کمپوزنگ، تزئین اور اشاعت کے بعد جس خوبصورتی کے ہمراہ آپ کے ہاتھوں میں ہے میدسب انہی کرم فرماؤں کا احسان ہے۔ ان کے لئے راقم کا ہر موئے تن بدن پر زبان سیاس ہے۔ خالق ارض وساء کواس چمن کی خود آبیاری کرناتھی چونکس مری مشاطکی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کرتی ہے لالہ کی حتا بندی

بارگاہ خدائے متعال میں دست بدعا ہیں کہوہ الیی شخصیات کوتا قیامت انہی صلاحیتوں کے مالا مال رکھے، ان کو دارین کی سعادت عطا فرمائے اور مسلک حق کی ترویج و معاونت میں توفیق رفیق نصیب فرمائے آمین۔

بازمند

ڈائر یکٹرمرکز مطالعات اسلامی

### انتساب

اپی می تالیف فرہب حق کے دفاع اور ناصبیت کے پر فریب مکا کدکو آشکار کرنے کی پاداش میں رہب شہادت پر فائز ہونے والے علائے حق (بالخصوص شہید اول جمہ بن کی بن شمس الدین محد الدشقی العاملی جنہیں ۲۸۵ ہجری کو ایک سال قید کے بعد تلوار سے شہید کر کے تختہ دار پر کھینچا گیا۔ پھر لاش مقدی نذر آتش کر کے واکھ فضائے بسیط میں اوادی گئی۔

شہید ٹانی زین الدین علی بن احمہ العالمی جنہیں ۹۹۲ ہجری میں ناصبوں نے دو اونٹوں کے مداد

ے باندھ کر مخالف معتول کی طرف چلایا تو آپ کا جسم مبارک دو حصوں میں منقسم ہوگیا۔ پھر ناصبوں نے آپ کی لاٹن کونڈر آتش کر کے غیظ وغضب کی آگ کومزید شخنڈ اکیا۔

عب ب ب من القضاة سيدنور الله بن شريف الحسيني الشوستري جنهيس و ١٥١ء مين ناصبي

ملاول کے غلظ فتو وں کی بدولت شہنشاہ جہالگیر نے شہید کرنے کے بعد استے تازیانے مارے کہ اس سید زادے کا جسم نازنین کلڑے کلڑے ہوگیا۔

شہدرالع مجاہد کہر حضرت علامہ مرزا محمہ الدہلوی جنہیں نواح ویلی میں ریاست جھجر کے متعصب حکمران نے محبت اٹل بیت کے جرم میں خود زہر دے کرشہد کردیا۔ بیسانحہ والماء میں رو پذیر ہوا)۔ بید ایک وادی کے مسافر تھے جس کا راستہ مصائب کے فاروں سے اٹا پڑا ہے ان کی بارگاہ عظمت پناہ میں بصد عقیدت و نیاز پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جن کے فیوض و برکات سے عالم تھیں وید قیق میں نبض حیات پیش آ مادہ ہے۔

سوئ دریا تخفه آوردم ملاف گر قبول افتد زیے عز و شرف

ناچيز آفاب حسين جوادي

## پیش لفظ

#### بسم الله الرحمن الوحيم

الحمد لله الواحد القهار المتفرد بالعز و الوقار و الصلاة و السلام على محمد عبده و رسوله و خيرته من الاخيار و على آله الطيبين الطاهرين الابرار الذين بولائهم ينجو المؤمنون عذا من النار و بحبهم يسكن المجبون جنات تجرى من تحتها الانهار و لعنة الله على اعدائهم الاشوار لعنة دائمة ما دام الليل و النهار -

ابتدائے آ فرینش سے حق و باطل کے درمیان معرک آرائی ہوتی چلی آرہی ہے۔ضرب کلیم نے فرعونی کشکروں، تیشہ ابراہیم سے نمرودی بت کدوں اور چراغ مصطفوی سے شرار بولہی کی ستیزه کاری ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ حق کی طرف سے باطل کی اس پورش اور طوفان بدتمیزی کو رو کئے کے لئے اسلامی تاریخ کے اوراق پر انتہائی انتقک جدوجہداور جوائر دی کی ایسی مثالیں رقم کر دی تمکی، جورہتی دنیا تک جگرگاتی اور قافلہ اول حق کے دلوں کو گر ماتی رہیں گی برعبد میں اول باطل کی گولیاں اور تلواریں موسلا دھار بارش کی طرح اہل حق مے جسم ناز نین پر برتی رہی الیکن ان کے یا پر استقلال میں درا برابر بھی جنبش نہ آئی، بلکہ اپنے لہوے اسلام کے دبستان کوسینچنے کی سعادت حاصل کی حضور نبی کریم علیه الصلواة و التسلیم اوران کی امل بیت اطهار علیهم السلام کے عشق میں جینے اور ان کی مجت پر مرنے کے جذبے کواینے ایمان کی بنیاد قرار دیا۔اوراینے کردار وعمل سے ثابت كرديا كدوه ايخ نظريات اورعزائم ميس كس حد تك مخلص بين - باطل طاغوتي قوتون عظرانا تو ان کا روزمرہ کامعمول تھا۔ باطل کی تروید کے لئے شمشیر برال سے بوھ کرلسان صدق ، حق کے دفاع کے لئے پہاڑوں جیسا مضبوط دل، برق تیاں سے بڑھ کرتیز قوت راست ، میل جرار جیسے پیم عمل اورعز مصیم کی سرفراز بول سے ہمکنار ہوئے۔

تاریخ کے درہ بچے سے جھا نکنے والا مرفخص جانتا ہے کہ اہل باطل اسلام دشمنی میں صدیوں Presented by www.ziaraat.com

ہے اہل حق کے خلاف صف آراءنظر آئے۔ان کی گزشتہ تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ دہشت گردی اورمسلمانوں کی خوزیزی تو ان کامحبوب مشغلہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ وفریب میں مبتلا کرتے ایسے آیے کو'' اہل سنت مسلمان'' ظاہر کیا اور اس آٹر میں اپنی مکروہ سازشوں کوعملی جامہ یہناتے رہے۔اور ہر دور میں امت اسلامیہ میں انتشار وافتراق کوسلسل ہوا دیتے رہے جس سے وشمان اسلام اینے مفادات حاصل کرکے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اب بھی ناصبیت کے نایاک حرجوں کو کام میں لا کر اسلامی مما لک میں سادہ لوح مسلمانوں کا ایمان سلب کرنے کی گوششوں میں ان کی مصروفیت برقرار ہے۔ ناصبیت چودہ سوسال سے اہل بیت کی عظمت وافضلیت کے خلاف نبرد آز ما ہے۔ کعب الاحبار یہودی کی نایاک ذریت نے پنجبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مند ے حقیقی وارثان کے خلاف نہایت جسارت آمیز اور گتا خانہ کلمات اور ان ذوات مقدسہ پر ناروا الفاظ کے ذریعے این سیاہ بختیوں میں اضافہ کیا۔ان نواصب نے ہرمسلمان حکران کے پہلومیں منافقت کی جاور کے زیر سامیہ برورش یا کر مار آسٹین کا کردار ادا کیا۔عصر حاضر میں بھی ماضی کی طرح يبوديون كي تائيداور بيت پنائي سايك بار پرعالم اسلام بالخصوص مملكت خداداد ياكتان میں انہوں نے دہشت گر دی اور قل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے۔

وطن عزیز میں پہودگی پشت بناہی اور خفیہ تائید ہواں سب عرصر دراز سے اپنے اسلاف کے مگر وہ عزائم کو آگے بڑھاتے ہوئے امت مسلّمہ میں افتراق و تشتت پیدا کرنے اور فتنہ و فساد پھیلانے کے لئے ہمہ وفت مصروف ہیں۔ مغالطوں اور کذب و فریب پر بنی تقریر وتحریر کے ساتھ ساتھ دہشت گردی قبل و غارت گری ، لوٹ مار اور گخش کلامی کوان لوگوں نے اپنے نا پاک مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنالیا۔

ویگر دجالی مغالطوں اور شبہات کے ساتھ موجودہ دور کے ان چند دریدہ دہمن نواصب نے باہم مل کرشر انگیز، غلیظ اور کذب و افتراء پر شتمل کتاب بعنوان ''خطبات جیل'' (جو دراصل ''مفوات جاہل'' کہلانے کی سزاوار ہے) شائع کرنے کی جسارت کی ہے۔ یہ کتاب کوئی جدید شخیق اور تحریز نہیں بلکہ ایک پر فریب اور سرایا تزویر ہے۔ انہوں نے کسی خفیہ طاقت کے ایماء پر

مسلمانوں کے مابین افتر اق اندازی اور نفرت انگیزی کی آگ جڑکا نے کے لئے ماضی قریب کے مشہور ناصبی مولوی عبد الشکورلکھوئی کی اخبار ''انجم'' و دیگر رسائل، یوسف لدھیانوی کی کتاب 'شیعه سن اختلافات اور صراطِ متقیم'' نے اکثر مواد عاصل کیا نیز مولوی منظور نعمانی ناصبی کے رسوائے زماندرسالہ ''ایرافی انقلاب اور امام غیلی '' نے بھونڈ اعتراضات اور بے بنیا والزامات کا چربداور برقد کر کے ابو معاویہ مولوی اعظم طارق کے نام سے از سرنوشائع کر دیا ہے۔ جو بموجب 'نخو نے بدرا بہانہ بسیار'' محص حقیقت ناشناس حواریوں کوخوش کرنے کا ایک ناکام بہانہ ہے۔ چونکہ یہ کتاب بظاہر مولوی اعظم طارق کے نام سے بھی منظر عام پر آئی ہے لہذا ہم جواب دیے وقت صرف ای کو بھی مؤلف کے نام سے مخاطب کریں گے۔ واضی رہے کہ اس قلیظ کتاب میں بعض ایسی اصطلاحات استعال کی گئی ہیں جن سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کتاب کی تیاری اور بعض ایسی اصطلاحات استعال کی گئی ہیں جن سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کتاب کی تیاری اور اشاعت کے پیچھے پاکتان میں موجود ایک یہودی آلہ کار جماعت کا ہاتھ ہے جس سے وانائے راز خوب آگاہ ہیں۔ الاشارة ابلغ من النصویح۔

اس طبقہ نے ''اہل سنت' کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں پر ایسے ایسے قیامت خیز مظالم و حمال کہ اسلام کی تاریخ کے صفات پرایسے کی ایک ظلم کی مثال نہیں بلتی اور انہوں نے اسلام کی تاریخ پر ظلم و جر کے جونقوش فبت کے ہیں اس کے مطالعہ سے ہرانسان کی جاند ایس اسلات ناصبیت کی بنیاد ہی اسلام کی جڑوں کو کھو کھلا کرنے کیلئے رکھی گئی ہے ہا در بعض برادران اہلست ان کی بنیاد ہی اسلام کی جڑوں کو کھو کھلا کرنے کیلئے رکھی گئی ہے ہا در بعض برادران اہلست ان کے المبدق سے تاریخ ہوں اور مغالط آفرینیوں ورحقیقت اس کے پردے میں اسلام اور ہر عہد کا مسلمان ان کی ابلہ فریبیوں اور مغالط آفرینیوں کے تیروں سے چھانی ہوتا رہا۔ جب ہم تاریخ ماضی کے اوراق کی ورق گردانی کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل تی ہمیشہ باطل می مظالم و شدا کہ کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ باطل نے حق کو دبانے کہا تا اپنی پوری قوت و تو انائی صرف کر دی لیکن اہل تن کو جس قدر دبایا گیاوہ اس قدر اکھرتے گئے ۔ مصائب لاکھ بڑھ جا تیں عرائم کم نہیں ہوتے مصائب لاکھ بڑھ جا تیں عرائم کم نہیں ہوتے مصائب لاکھ بڑھ جا تیں گیکن خمہیں ہوتے ہیں لیکن خمہیں ہوتے ہیں جو کے جاتے ہیں لیکن خمہیں ہوتے ہیں جو کے جو کھوں کی جو کھوں کو حالے ہیں لیکن خمہیں ہوتے ہوں جو کھوں کو حالے ہیں لیکن خمہیں ہوتے ہوتے ہیں گیں خوالے ہو کی کو حالے کھوں کو حالے کی کو حالے کی کو حالے کی کو حالے کو حالے کی کو حالے کو حالے کی کو حالے کی کو حالے کی کو حالے کو حالے کو حالے کی کو حالے کی کو حالے کی کو حالے کی کو حالے کی حالے کی کو حالے کی حالے کی کو ح

اس تناسل میں ملت اسلامیہ کو گراہ کرنے اور فریب میں بہتا کرنے کی غرض سے بیہ کتاب شائع کی گئی ہے۔ در حقیقت بیہ کتاب اس قابل تو خصی کہ اس کو درخور اعتبا سمجھ کر جواب لکھا جائے چونکہ اس کتاب میں خانوادہ عصمت و طہارت کی پاک سیرت و کردار کے روثن نقوش دھندلانے اور ند جب اہل بیت کو داغدار کرنے کی ندموم کوشش بروئے کار لائی گئی اور ان نفوس قد سیہ کی شان میں گتا خانہ اسلوب اختیار کیا گیا نیز اس گراہ کن پرویئی گئر ہے ہے بعض سادہ آئی مسلمان میں گتا خانہ اسلوب اختیار کیا گیا نیز اس گراہ کن پرویئیگٹرے سے بعض سادہ آئی کی مسلمان میں گئر پہندانہ فریب کاری سے محفوظ ہو جا کیں اور انہیں خود بھی اپنا حدود اربعہ نظر آ سکے اور ان کی طرف سے طمن و تشنیج اور تجبیل و تعلی کا مکمل طور پر تحلیل و تجربیہ کر دیا ہے جرز پر بحث مسلم کو پوری تحقیق و تفتیش اور مستند تاریخی حوالہ جات کے ساتھ تحریم کر دیا کی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں ہم نے سب سے زیادہ استفادہ اپنے ذاتی کتب خانہ سے ہی کیا ہے فلہ المحمد و المشکر الف الف مرة۔

آ فآب حسین جوادی رمضان المبارک ۱۳۴۳<u>ه /</u>نومبر ۲<del>۰۰</del>۳ء

## اسلام کےخلاف یہودی بلغار

کتاب 'خطبات جیل' کے مؤلف نے مذہب حق کے خلاف انہائی غلظ زبان استعال کرنے کے ساتھ ساتھ کذب و افتر اءاور دجل و فریب سے اپنی کتاب کی شکم پری کی ہے۔ کہیں حوالہ غلط، کہیں ترجمہ غلط، اور شیعہ کتب سے عبارات نقل کرنے میں انہائی بدویائی اور خیانت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور کسی جگہ عبارت کے سیاق و سیاق کونظر انداز کرکے درمیانی جملوں کو لے کر غلط مظاہرہ کیا گیا ہے اور کسی جگہ عبارت کے سیاق و سیاق کونظر انداز کرکے درمیانی جملوں کو لے کر غلط میانی اور البد فریک کو جہ سے اکثر مقامات پر تشدر واور ہے کی اور البد فریک کو جہ دے اکثر مقامات برتشد داور ہے ۔ خصری کا بہلو، تقید نگاری میں سوقیان و بن جابجا اپنایا ہے جسے ہم آئندہ صفحات میں سامنے لا کسی گے۔ بقول اقبال ؓ

رہے نہ روح میں پاکیزگ تو ہے ناپید مضیرہ یاک و خیال بلند و ذوق لطیف

چنانچیے عنوان ''شیعیت یہودیت وعیسائیت کی راہ پڑ' کے ذیل میں یوں گوہر افشانی س

'' گروہ شیعہ کا بانی چونکہ عبد اللہ بن سبا یہودی تھا اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اولاً مسلمانون کو حضرت علیؓ کے وصی رسول وخلیفہ اول ہونے کا سبق پڑھانے کی کوشش کی۔۔''

اس کے بعد نبی اکرم ماٹھ ایک کے حضرت علی علیتا کے بارے میں ایک حدیث نقل کر کے اس کا نتیجہ اس طرح اخذ کیا ہے۔

''اس حدیث کوسامنے رکھ کر جب ہم حضرت علی سے بعض رکھنے والے گروہ کی تلاش کرتے ہیں تو ہمیں خارجی گروہ نظر آتا ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کومعاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کر آپ سے جنگیں تک اڑنے سے گریز نہیں کیا اور حتی کہ آپ کی شہادت بھی عبد الرحمٰن ابن ملجم خارجی ملعون کے ہاتھوں ہی ہوئی۔ اور دوسرا گروہ جس نے آپ سے محبت کا دعویٰ کرے میسی علیہ السلام کی طرح آپ کو الوہیت کے مقام تک جا پہنچایا تو وہ عبد اللہ بن سبا اور اس کی ذریت شیعہ کا گروہ ہے۔'(خطآب جبل مفحد آ۲ تا صفحہ ۲۲)

الجواب ند اسلام کے ادلی دشمن یہود تھے، جن کی سابقہ تاریخ بھی اس امر پر شاہرتھی، انہوں نے بہت سے خود ساختہ نظریات کو اپنا دین بنار کھا تھا، حتی کہ ان نظریات و خیالات کے خلاف بات کرنے پر انہوں نے بہت سے انبیائے بنوائر ائیل کو ہلاک کر دیا اور بہت سے نبیوں کی تکذیب کی۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ اَفَكُلَمَا جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِنِمَا لاَ تَهُولِى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرُتُمُ فَفَرِيْقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُونَ ﴾

جب بھی کوئی رسول تنہارے پاس وہ احکام لے کر آیا جو تنہارے من گھڑت عقیدوں کے خلاف ہوتے تو تم بڑائی کرنے لگتے ، ایک جماعت (انبیاء) کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کوتم نے قمل کیا۔"(سورة البقرہ سآیت ۸۷)

جب اسلام کی بہلے شروع ہوئی تو یہ بھی ان کی خواہشات اور یاطل نظریات کی تی کرتا تھا۔
لہذا انہوں نے مشرکین مکہ کا اسلام دشمنی میں داسے در سے سخنے ساتھ ویالیکن یہودی قرایتی اشاد
بندری شکست سے دوچار ہوتا چلا گیا۔ جی کہ مدید منورہ یہودیوں سے تقریباً پاک ہوگیا۔ صرف بنو
قریظ کی عورتیں اور نوعمر لڑ کے باتی رہ گئے تھے، چنہیں غزدہ بنوقریظ کے بعد قیر کرکے غلام بنالیا
گیا تھا ، یا دیگریٹر بی یہودیوں میں سے وہ لوگ مدید میں باقی رہ گئے تھے جو دائرہ اسلام میں واضل
مو چکے تھے۔ باتی افراد نے اپنا مرکز خیبر کو بنایا ہوا تھا۔ جب خیبر بھی فتح ہوگیا تو یہودیوں کی
خطرناک ترین مہم شروع ہوئی۔ انہوں نے اسلام کے خلاف اندرونی سازش پر عمل در آ مد کرنے کا
فیصلہ کرلیا۔ دوسری طرف ان کے قریش اتجادی، جن کی قیادت بعض تو طوعاً اور اکثر کر ہا اسلام کے
دائرے میں داخل ہوئے۔ جس طرح پہلے اموی قیادت میں یہودی قریش اتجاد تھا اس طرح
فیست کھانے اور کفروعناد اور جو دو استکبار یہ مصرر سے کے بعد اسلام کے خلاف خفیہ منصوب کے
فلات کھانے اور کفروعناد اور جو دو استکبار یہ مصرر سے کے بعد اسلام کے خلاف خفیہ منصوب کے

لئے بھی بیا تحاد جاری رہا۔

ان منافقین نے باہم مل کرمتعدد بار پنجیبرا کرم صلی لندعلیہ وآلہ وسلم کوٹل کڑنے کا منصوب بنایا، لیکن ناکام رہے، اس منصوبے میں انہوں نے بعض اہم شخصیات کو بھی شامل کرایا تھا۔ اب ان کا منصوبہ بیرتھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کو راہتے ہے ہٹا کر اپنی پیند کے کمی شخص کو مسلمانوں كى قيادت مونت دى جائے جو دراصل ان كا كھ يتلى ہو، جبكه رسول الله صلى الله عليه وآله. وسلم نے ان پٹر کی میبودی اور قریش اموی منافقین کے منصوبے کے برعکس سابقہ انبیاء علیم السلام ك طريق يرالله تعالى كي علم معددموا قع يرايي بعد مسلمانون كي قيادت اورامات كي لئ اسے جانشین نامزد کردیے تھے۔ یہودی دجالوں نے اموی قریشیوں کی مدد سے اسلام کی بیخ کی کا پختة اراده كرليا۔ جس كے نتيجہ ميں مسلمانوں كے حقیق رہنما اور امام حزب اختلاف بناد يے گئے بلكہ ان کے ساتھ انتہائی بیسلوکی کا مظاہرہ کیا گیا، اگر وہ مناسب حکمت عملی کو البی بدایات کے مطابق اختیار نہ کرتے تو یہودی قریشی (اموی) اتحادی انہیں قتل کرنے کے لیے تیار تھے ایک طرف انہوں نے حقیقی اسلام کے مقابلے میں تحریفات کے ڈریعے سرکاری مذہب کورواج دیا او دوسری طرف اصل اسلام کے نمائندے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامزد مسلمانوں کے امام کے ساتھ بھی ایک مرحلے پر ہمدردی کا اظہار کرنے کیلئے اپنے نمائندے بھیج دیئے تا کہ وہ اصلی اسلام میں بھی نقب لگا کراہے باش باش کردیں۔ان میں سے کعب اخبار،عبداللد بن سلام، وهب بن منہ وغیرہ پر مشتل ایک گروہ ہے جس نے اسلام کومرف کرنے میں ایری چوٹی کا زور صرف کیا۔ عبر الله بن سلام، كعب احبار وار وصب بن مذبه كے اسلام ميں داخل ہونے کے مقاصد

عبداللہ بن سلام بن حارث اسرائیلی تھ لیکن انسار میں سے ایک قبیلے کے حلیف تھے۔
ان کا تعلق بیرب کے بہودی قبیلے بنوقیقاع سے تھا مشہور یہی ہے کہ جونی نی اکرم ملٹی آہم ہجرت کرنے مدید منورہ تشریف لائے ،اسی وقت عبداللہ بن سلام بظاہر صلقہ بگوش الام ہو گئے۔ان کے قبیلے بنوقیقاع کوان کی بدعبدی اور غداری کی بناء پر شوال ۲۰ بجری میں مدید منورہ سے شام کے قبیلے بنوقیقاع کوان کی بدعبدی اور غداری کی بناء پر شوال ۲۰ بجری میں مدید منورہ سے شام کے

استاذمحود الوريه، جوعصر حاضر كمصرى علماء بين سے انتهائى نامور اور محقق عالم دين مانے جانتے ہيں، نے اپني معروف كتاب "اضواء على السنة المحمديدة او دفياع من المحمديد ' بين اس موضوع بربير حاصل بحث كى ہے اور اس سلسلے بين عوام كى نظرون سے اوجمل بہت سے حقائق كو سامنے لائے ہيں۔ چنا نچرائي مذكورہ كتاب كے صفحہ ١٨٥٥ امطوع دار المعارف مصر بہت سے حقائق كو سامنے لائے ہيں۔ چنا نچرائي مذكورہ كتاب كے حقائق بيش كے ہيں ان بين سے مين 'الاسر الديديات في المحديث ' كے عوان كي جو حقائق بيش كے ہيں ان بين سے ضرورى اجزاء كا ترجمہ مذر قارئين كيا جاتا ہے تاكہ منصف مزاج قارئين بيام جان لين كه اسلام كو سلام كو كركے اس كى جگدار اليل موضوعات ومفريات كو اسلام كے نام پر شائع كرديا گيا، كسلام كي بين اس طرح محورك اس كى جگدار اليل موضوعات ومفريات كو اسلام كے نام پر شائع كرديا گيا،

''جب دعوت محمد مید کی طاقت و شوکت میں اضافیہ ہوگیا اور اس کے سامنے ہر قوت پاش پاش ہوگئ تو اس کی راہ رو کئے کیلئے منصوب بنانے والوں کو اس کے خلاف مکر وحیلہ اور دغا بازی سے کوئی چارہ نظر ند آیا ہم اس لئے کہ اب وہ قوت اور جنگ کے ذریعے مقابلہ کر کے اسلام کی راہ رو کئے سے عاجز آ چکے تھے''

پیونکہ بیپودمسلمانوں کے شدیدترین وشن تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا منتف گروہ ہیں۔ وہ اپنے سواکسی دوسرے کی فضیلت کا اعتراف نہ کرتے تھے نہ ہی وہ موسی الطبیعی کے علاوہ کسی نبی کی رسالت پر ایمان لاتے تھے۔ چنانجے ان کے علاء اور درویشوں (احبار ورهبان) کواس کے سوا کوئی عیارہ نظر نہ آیا۔ بالخصوص اس وقت جب وہ مغلوب ہو گئے اور اپنے گھروں سے جلاوطن کر دیئے گئے ۔ کہ وہ مکاری اور فریب کاری کو استعال میں لا کر آیئے مقاصد حاصل کریں (اسلام کو نا کام ومغلوب کر دیں ) چنانچے انہیں یہودی مکاری نے بیراستہ دکھایا کہوہ اسلام ظاہر کریں اور اینا دین اپنے دلوں میں جلا کر رکھیں تا کہ ان کا پیمنصوبے فی رہتے ہوئے کامیاب ہوجائے۔اوران کا منصوبه مسلمانوں پر حادیا ہوجائے۔ان بہودی کاہنوں میں سے دھوکہ بازی اور مکاری میں انتہائی قوی اورشد پیرتر کعب احبار، وہب بن معبد اور عبد الله بن سلام تھے۔ جب انہوں نے و بکھ لیا کہ ان کا سے حیلہ چھوٹ موٹ تقوی اور پر ہیرگاری کے روپ میں رائج ہو چکا ہے اور مسلمان ان کے بارے میں مطمئن میں اوران پر اعماد کرتے ہوئے ان پر فخر بھی کرتے ہیں تو انہوں نے اپنااولین مقصد یمی قرار دے لیا کوسلمانوں کے دین یر کاری ضرب لگائیں۔ بیکام اس طرح کریں کہ جن اصول یر ان کا دین قائم ہے، ان میں جھوٹے تھے اور جھوٹی روایات شامل کر دیں۔ ای طرح اوهام اور باطل اشياء كوان مين واخل كروين، تاكه مياصول رويه زوال اور كمزور موجا كين چونكه وه قرآن میں کی بیشی کرنے سے عاجز آ چکے تھے۔اس لئے انہوں نے تی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وللم ے اعادیث بیان کرنے کی جانب توجہ کی۔ چنانجد انہوں نے حسب خواہش جموئی اعادیث وضع کین ادراطراف واکناف میں ان کی نشر واشاعت کی۔انہیں اس معاملے میں اس امرے بھی مدد ملی کہ اپنی زغْدگی میں نبی صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھے قرمایا تھا وہ لامحدود و خیرہ تھا اور اس کے اصول محفوظ شرو الصلح الله الله كرات كاعبد من احاديث كى كتابت شروك ملى دات كا بعد صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم في بهي روايات نه كهي تقيل - ال كي بر موى برست اور بدنيت منحض کے لیے مکن تھا کہ دین میں مفتریات اور موضوعات کوشامل کر دیے اور جھوٹ کے ذریعے دین برحله آور ہوجائے۔ان کا بیمنصوبہ اس بنا پرجھی آسان ہوگیا کہ گزشتہ زمانے کے ایسے امور

جانے کے لئے صحابہ بھی ان کی جانب رجوع کرتے تھے جن کی انہیں خود معرونت نہ ہوتی تھی۔ یہود کے پاس چونکہ کتاب تھی اور ان میں علاء تھے اس لئے وہ عربوں کے ان امور میں استاد مانے جاتے تھے جوسابقہ ادیان سے متعلق ہوتے اور عربوں کوان کاعلم نہ ہوتا۔''

علامه ابن خلدون نے لکھا ہے کہ منقول تفییر میں ہر طرح کی خشک وتر اور مقبول و مردود روایات بڑج ہوگئ ہیں۔ وجہ بیتی گدلوگوں نے علاء یہود۔۔۔و ہو لاء مشل محصب الاحبار و و هسب بین منبه و عبد الله بین سلام و امثالہم ۔اسرائیلیات بیان کرنے والے کعب احبار، و جب بین منبه اور عبدالله بین سلام و غیرہ ہیں۔ مثلاً کعب احبار، و جب بین منبه اور عبدالله بین سلام و غیرہ ہیں۔ مثلاً کعب احبار، و جب بین منبه اور عبدالله بین سلام اور ایات کی ہیں۔ چانتی تقاسر ان کی منقولات سے جرگئ ہیں۔ پھر مفسرین اور ایات سے جرگئ ہیں۔ پھر مفسرین کے ایک کان روایات سے جردیا ہے۔

(مقدمه التن خلدون ، صفحه ۱۳۳۹ و به المره و تقيير المتار ، ن ۹ ، صفحه ۱۲ ، طبح وار المتار مصر)
اور و المراين الممرى ن التحقيقت سے يول پرده الله الله و التحل التابعون بابن
المصحابة بوهب بن منبه و كعب الاحبار و عبد الله بن سلام و اتصل التابعون بابن
جريم هو لاء كانت لهم معلومات يرو و نها عن التوراة و الانجيل و شروحها و
حواشيها --- "

بعض صحابہ وہب بن مدیہ ، کعب احبار اور عبد اللہ بن سلام سے اخذ کرتے رہے اسی طرح تابعین ابن جرج سے روایات لیتے رہے۔ انکے پاس تورات ، انجیل اور ان کی شروحات وحواثی کی معلومات تھیں۔ (ضی الاسلام ، ج۲ ، ص ۱۹ ساء الفصل الرابع الحدیث والنفیر ، طبع جدید بیروت )

معلومات تھیں۔ (ضی الاسلام ، ج۲ ، ص ۱۹ ساء الفصل الرابع الحدیث والنفیر ، طبع جدید بیروت )

ان اسباب کی بنیاد پر ان سب یبودی علاء نے دین اسلامی بیس اکا ذیب اور اباطیل کی خوب نشر و اشاعت جاری رکھی تو یہ کہتے کہ بیدان کی کتب میں ہے یا ان سے علم مخزون میں ہوتی تھیں اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سی بیس حالا تک ورضیقت یہ ان کی من گھڑت با تیں امبول نے بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بی اور حصوت کی تمیز کس طرح کرتے جبکہ وہ عبرانی زبان سے بی ناواقف تھے جو ان کی کتابے کی زبان

تھی۔ دوسری وجدان کے نہ سجھنے کی ہیہ ہے کہ صحابدان یہود سے سوچھ بو جھ اور منصوبہ سازی میں بہت کمزور تھے۔ اس طرح صحابہ اور تابعین کمزور تھے۔ اس طرح صحابہ اور تابعین نے ان فریب کاروں سے بغیر نقیداور چھان بین کے ان کی تمام روایات قبول کر لیں بیاعثا و کرتے ہوئے کہ یہ بلاشک وشبہ سجھے احادیث ہیں۔

اس سے پہلے کہ ہم بعض اسرائیلیات بیان کریں جن سے تغییر ، حدیث اور تاریخ بھری پڑی ہیں اختصار سے ان یہودی زعاء کے حالات بیان کرتے ہیں۔۔۔۔

کعب احباراس کا پورا نام گعب بن ماتع حمیری ہے اور وہ کعب الاحبار یا کعب الحبر کے لقب سے مشہور ہے یہ بین کا رہنے والا یہودی تھا اور اسے علماء یہود میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا، حصرت عمر کے زمانہ خلافت میں اسلام کے دائر ہے میں داخل ہوا، مدینہ منورہ میں ہی اس نے قیام کیا۔ فتح بیت المقدس میں حضرت عمر کا ہمر کاب تھا۔ اس کے بعد حضرت عمان کے زمانے میں وہ شام میں مقیم ہوگیا۔ (اس لئے کہ یہاں پہلے سے یہود کثیر تعداد میں موجود تھے اور اب انہوں نے اموی نواصب کے ساتھ ل کرشام کو اسلام کے خلاف کاروائی کے لئے مرکز بنانا تھا۔ محص جہاں ناصبیت کا گڑھ تھا، میں رہائش پذیر ہوا اور وہیں ہے جمری میں وفات پائی )۔ اسی مقام پر استاذ محمود ابور یہ نے اس کی کے لئے مرکز بنانا تھا۔ جس کو الور یہ نے اس کے خلاف کاروائی کے لئے مرکز بنانا تھا۔ جس کو الور یہ نے اس کی کا نفاظ میں درج کرنا مناسب ہے۔ لکھتے ہیں:

"(") كان الاستاذ سعيد الافغاني قد نشر بمجلة الرسالة مقالة ذكر فيها ان الصهيوني الاول هو عبد الله بن سبا، فرددنا عليه بمقال مفصل اثبتنا فيه ان الصهيوني الاول هو كعب الاحبار و نشر هذا الرد بالعدد ٢٥٦ من الرسالة"

استاد سعیدانغانی نے مجلہ 'الرسالہ' میں ایک مقالہ نشر کیا جس میں ذکر کیا کہ پہلاصہونی عبداللہ بن سیا تھا۔ کیا جس میں ایک مقالہ شائع کیا جس میں ہم نے عبداللہ بن سیا تھا۔ یہ دواب 'الرسالہ'' کے شارہ نمبر ۲۵۲ میں نشر ہوا۔'' ثابت کیا کہ پہلاصہونی کعب احبار تھا۔ یہ دواب 'الرسالہ'' کے شارہ نمبر ۲۵۲ میں نشر ہوا۔'' (اضواء علی السنة المحمدید ، من کا اطبع دار المعارف) ویاں پر معاویہ نے اسے آس کے (اضواء علی السنة المحمدید ، من کا اطبع دار المعارف) ویاں پر معاویہ نے اسے آس کے

کشرت علم کی بناء پر اپنا مقرب اور مشیر بنالیا۔ معاویہ نے ہی اسے بلاد شام میں تھے بیان کرنے کا سکھم دیا۔ کعب، وجب بن مدیہ اور ان کے علاوہ دیگر یبود کے واسطے سے جنبوں کے اسلام کا لبادہ اور ان کے علاوہ دیگر یبود کے واسطے سے جنبوں کے اسلام کا لبادہ اور ھو رکھا تھا۔ بین طرح اور ھو رکھا تھا۔ بین طرح اور علی بین طرح اور کا جزو بن (اموی نواحب کی یبود پر عنایت اور گھ جور کے جینے میں) دین اور تاریخی اخبار کا جزو بن گئے۔ یبی وجہ ہے کہ اہل سنت کے تقریباً تمام المحمد شدیت امام بخاری بانام مسلم بالم ابود اور اور تو تدی اور امام نسائی نے اس سے روایات کے کر النے نواجب کی دروار استوار کی (ملاحظ ہو: تقریب الابردیب لابن جرم من اس)

، وہب بن مدبہ بھی ان یہودیں ہے ہے جواسام بین اسی باطل غرض ہے واضل ہو ہے۔

یہ اسی حیل بین بیں بیدا ہوکر واا حیل وفات پا گیا۔ یہ بھی بھن کے علاق صفاء کا باشدہ تھا۔

اس کے پاس علاء یہود کی روایات اور کتابوں کا بڑا وہ بھا تھا۔ حتی کہ یہائے آپ کوعبہ اللہ ابن سلام اور کعب الاحبار کے علوم کا جامع سجھنا تھا چنانچیاس نے یہود کی نظریات اسلام جمیلا ہے۔ اہل سنت کے جید علاء نے اس امر کا اعتراف کیا ہے۔ حدو معود نے یکٹور میں نقل الاسر المیلات ، یہ است کے جید علاء نے اس امر کا اعتراف کیا ہے۔ حدو معود نے یکٹور میں نقل الاسر المیلات ، یہ الاخلاص سنت کے جید علاء نے اس امر کا اعتراف کیا ہے۔ حدو معود نے یکٹور میں نقل الاسر المیلات ، یہ الاخلاص سنت کے جید علاء نے اس امر کا اعتراف کیا ہے۔ حدو معود نے بھر اس کے کا بت حدیث معنوع تھی گئی ترج ہو المحد بھی جو اس میں مدید کی بیان محروف مجموعہ ہواں ہی جو اس یہودی کے برائے کے نگلا اور حال ہی جو اس یہودی کے برائے کے نگلا اور حال ہی میں ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق وتعلی اور تو تھی تو اس کی جو اس کے میں مدید کی جو اس کے ساتھ کو کر بل سفاو صد بطور ہو یہ تقسیم میں ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق وتعلی اور تو تھی تو اس کی اس مدید کی تو اس کی اس مدید کی تو اس کی جوال کی اس مدید کی تو اس کی اس مدید کی تو اس کی جو اس کی اس مدید کی تو اس کی جو کر بل سفاو صد بطور ہو یہ تقسیم میں ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق وتعلی اور تو تھی کی اس دار کی سے شائع ہو کر بل سفاو صد بھی تو اس کی جارہ ہی ہو کر بار سفاو صد بھور ہو یہ تقسیم کیا جارہ ہے۔

 نے اپنی این سیح میں اس سے روایات اخذ کی ہیں۔

استادیمودابورید نے اپنی لا نانی کتاب کے صفح نمبر ۱۵۰ پر ان الفاظ کا عنوان قائم کیا ہے۔
"کیف است حو فوا علی عقول المسلمین "" نی سیرونی یہودی کس طرح لوگوں کی عقبوں پر
قابض ہو گئے؟" اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان یہودی علماء نے اپنے مجیب وغریب اور بے مثال کم
وحیلہ سے نادر طریقے اختیار کئے تا کہ سلمانوں کے اذبان پر قابض ہوجا کیں اور ان کے لئے قابل
اعتاد بن جا کیں اور لوگ ان کا احر ام کرنے لگیں۔ ان عجب اسالیب میں سے بعض ہے ہیں کہ
تر ذی نے عبد اللہ بن سلام سے روایت لی ہے کہ توراق کی سطر اول میں لکھا ہے: محمد رسول اللہ خدا

ای روایت کوکب الاحبار جالاک نے مزید پختہ کر دیا ہے۔ امام داری نے اس سے روایت کی اورای کے گار بندے ہیں، روایت کی کی سطر میں بیلکھا ہے کہ محداللہ کے رسول اورای کے مختار بندے ہیں، پیدا مکہ میں ہوں گے، ہجرت طیبہ کو کریں گے، و ملکہ بالشام ان کی باشاہی (ملوکیت) شام میں ہوگی،۔ (اس کے حاشیے پر علامہ محود ابوریدائی تعنیف احد واء علی السنة المحمدید ،میں ادا، حاشیہ پر مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

ت حصیص الملك بالشام فی قول كعب انها جاء لغرض سیاسی عطیر مربك شی من خبره و سیاتیك نباء عنه فیما بعد رحب ك قول میں بادشای كی شام كے ساتھ تخصیص ایك براے سیاس مقصد كی بناء پر ے اس كا کھ صد تو پہلے آپ كو بتایا جا چكا ہے۔ بعد بیل اس غرش سے متعلق آپ كو بتایا جا چكا ہے۔ بعد بیل اس غرش سے متعلق آپ كو برا جا گا۔

كعب الاحبار حصرت عمر كقل مين شريك تفا

مزید برآں استاد ابورید ' کعب وعر '' کے عنوان کے تحت صفحہ ۱۵۲ پر قسطراز ہیں کہ جب کعب اسلام لایا تو اول اس نے انتہائی جالا کی اور مکاری سے اپنا کام شروع کیا۔ ابتداء میں حضرت عرب میں اس اعتبار سے کہ یہ صحح العقیدہ اور سچا مؤمن ہے۔ اس کی مرویات کوخور سے سنا

Presented by www ziaraat com

کرتے تھے۔اس موقع سے فائدہ اٹھا کراس نے جھوٹی روایات کی خوب نشر و اشاعت کی حضرت عمر کواگر چہاس پر پچھشک گزرا اور اس چالاک شخص کی حزم و دانش کی گرانی کرنے گے اور اپنی اسے بھرت سے اس کی اغراض خبیثہ پر نگاہ رکھنے گے، لیکن اس یہودی کی چالا کی اور ہوشیاری عمر کی فہانت اور نیک بنتی پر غالب آگی۔ چنانچہ اس نے خفیہ اور اعلانیہ اپنا منصوبہ جاری رکھا۔ حتی کہ فوبت قل حضرت عمر تک جا پیچی۔ تمام قرائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بیقل ایک خفیہ تنظیم کی مازش کا نتیجہ تھا۔ یہ مکار کعب احبار ان کے بڑے ارکان میں سے ایک تھا۔ ان کا سربراہ خوزستانی کا بادشاہ ھرمزان تھا جے قید کرکے مدید منورہ لایا گیا تھا۔ اس سازش پر عمل در آمد کی ذمہ داری ابولولو بچی کوسونی گئی تھی۔

استاد محود ابور بیداور شخ علی طفطاوی بعض روایات سے بینتجداخذ کرتے ہیں کہ کعب احبار قتل عمر کی سازش میں شریک تفال ان میں سے ایک روایت بیہ ہے کہ بروایت طبری کعب احبار حضرت عمر کے پائ آیا اور انہیں کہا کہ آپ بین ون کے اندر مرجا کیں گرفتی اختل کر دیتے جا کیں گے )۔ (تاریخ الاحم و الملوک لا بن جریر الطبر کی، ج ۵، ص ۱۱، تاریخ الخلفاء للسیوطی، ص ۱۹، کامل این اثیر، ج ۲۲، طبقات ابن سعد، ج ۳، می ۲۲، طبع لیدن، پھر فاضل محقق شخ علی طبطاوی ابن اثیر، ج ۲۲، طبقات ابن سعد، ج ۳، میں ان کا انتقال ہو چکا ہے ان کی ایک وشقی جو بہت بڑے فاضل اور معروف کالر بین حال ہی میں ان کا انتقال ہو چکا ہے ان کی ایک مختم تالیف '' اخبار عمر وعبد اللہ بن عمر' مطبوعہ الطبحة الاولی مطابع دار الفکر وشق ۱۹۵۹ء ہمارے سختم تالیف '' اخبار عمر وعبد اللہ بن عمر' مطبوعہ الطبحة الاولی مطابع دار الفکر وشق ۱۹۵۹ء ہمارے سامنے موجود ہے اس کے میں اا اور معروان 'دمقل عمر '' کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

اذا صح هذا كان كعب الاحبار شريكاً في الجريمة و كانت موامرة و ماز عمه من أنه يجد ذالك في التوراة زعم باطل، لان التوراة الموجودة اليوم هي التي كانت عند كعب الاحبار و ليس فيها (ولا يمكن أن يكون فيها) تاريخ موت عمر و تعيين اليوم الذي يموت فيه

جب بدروایت صحیح تشلیم کر لی جائے تو کعب احبار اس جرم میں شریک ہوگا اور بیرایک سازش تھی، کعب کا بیر کہنا کہ بیر بات تو ارۃ میں ہے، ایک باطل خیال ہے، اس لئے کہ جوتورات آج موجود ہے وہی کعب کے پاس تھی ، اس میں تو حضرت عمر کی موت کی ۔ تاریخ اور موت کے دل کا تعین نہ ہے نہ موجود ہونے کا امکان ہے۔''

ای طرح خفی علم و میں سب سے نمایاں شخصیت علامہ شخ محمد زاہد الکور کی ہے، انہوں نے بھی معتبر اور قابل و قوق روایات کی بنا پر کعب احبار کے بارے میں غیر معمولی شکوک و شبہات کا پر ملا اظہار کیا ہے جینا کہ ''مقالات الکور کی'' ص ۳۳ ، طبع کراچی میں لکھتے ہیں کہ کعب احبار کے ذہن میں حضرت عمر شکلے بارے میں رنجش رہی ، حتی کہ ان کا میل جول ایسے لوگوں کے ساتھ بھی و یکھا گیا جو حضرت عمر گوتی کرنے کی سازش میں ملوث تھے اور اس سے پہلے وہ یہودیوں کی بعض کتابوں کے حوالے سے تصرت عمر کو یہ تنہید کر چکا تھا کہ آپ کو کسی وقت تل کیا جائے گا۔

لمحد فكريبه!

ذراچیٹم بصیرت کووا کرکے حقیقت بین نگاہوں سے سطور بالا میں بیان کئے گئے حقالق پر غور وفکر کیجیئے ۔ صرح کا برہ اور تعنت محض سے بالاتر ہوکر ندکورہ مصنفات کا مطالعہ فرما کیں۔ صاف صاف نظر آتے کا گیا کہ کمیں غدمب کی بنیاد بیہود نے رکھی ہے۔

شام میں اموی ملوکت کا قیام یہود کی پشت بناہی سے ہوا

اہل سنت مؤرجین نے کعب احبار اور دیگر یہود کی طرف سے روایت کروہ متعدد من گھڑت اجادیث سے استدلال کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ بنو امید کی شام میں ملوکیت کا قیام یہودی مضوبے کا حصرتھی ۔ اس کے لئے انہوں نے ہر طرح کا حرب استعال کر کے راستہ ہموار کیا۔ پہلے ابوسفیان کی اولاد کو شام میں اقتدار کی مشد پر قبضہ دلوایا۔ پھر کعب یہودی نے شام میں ہی سکونت اختیار کر کی اوراس منصوبے پر تیزی سے عملدر آمد کرایا۔ استاد ابور یہ معری کہتے ہیں اسکونت اختیار کر کی اوراس منصوبے پر تیزی سے عملدر آمد کرایا۔ استاد ابور یہ معری کہتے ہیں

اليد اليهودية في تفضيل الشام. ذكرنا لك من قبل ان اشادة كهان اليهود الى ان ملك النبي سيكون بالشام انما هو لامر حبئ في انفسهم و نبين هنا ان الشام ماكان لينال من الاشادة بذكره و الثناء عليه الا القيام دولة بني امية فيه.

شام کے فضائل بیان کرنے میں یہودیت کا ہاتھ۔ ہم نے پہلے ذکر کیاہے کہ یہودی
کا ہنوں کا اس امر کوشہرت دینا کہ نبی علیہ الصلوة والسلام کی بادشاہی شام میں ہوگ،
ان کے دلوں میں ایک مخفی منصوب کی خاطر تھا۔ ہم یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ شام
کے ذکر اور اس کی تعریفوں کو مشہور کرنے کی ضرورت کی اور مقصد کیلئے نہ تھی۔ یہ کام
صرف بنوامیہ کی حکومت کے قیام کیلئے انجام دیا گیا۔'

(اضواء على السنة المحمديه، ص ١٤٠)

اس سلسلے میں دلائل پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اموی حکومت نے خلافت کو ظالمانہ بادشاہت میں تبدیل کیا۔ اس حکومت کے زیر سایہ امت فرقوں اور گلروں میں تقسیم ہوگئی اور اس دور میں وضع احادیث کا کام وسیع پیانے پر ہوا یہودیوں نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ چنا نچہ جھوٹ اور فریب کے لشکروں کے ذریعے سے یہودی کا ہٹوں نے بنو امیہ کی خوب مدد کی۔ ان افتراء پردازیوں میں سے ایک حصہ شام اور اہل شام کی مدح میں مبالغہ آرائی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے بیومدیث بھی وضع کی کہ طاکفہ ظاہرہ علی الحق شام میں ہوگا۔ جب یہی اموی اندلس میں انہوں نے بیومدیث بھی وضع کی کہ طاکفہ ظاہرہ علی الحق شام میں ہوگا۔ جب یہی اموی اندلس میں داخل ہوئے تو اے بھی اہل غرب کی مدح میں شامل کرلیا۔ اس سلسلہ میں خود کعب احبار یہودی کا بیان ہے کہ:

اهل الشام سيف من سيوف الله ينتقم الله بهم من العصاة. و لعل العصاة هنا هم الذين لا ينضوون تحت لواء معاوية و يتبعون غيره و غيره هو على رضى الله عنه\_

اہل شام اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں اللہ ان کے ذریعے سے نافرمانوں سے مراد وہ لوگ ہیں جومعاویہ نافرمانوں سے مراد وہ لوگ ہیں جومعاویہ کے جھنڈے تلے جمع نہ ہوتے ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور کی ابتاع کرتے ہوں۔ معاویہ کے علاوہ وہ محض علی اللہ ہی ہیں۔

اس سے بھی زیادہ ستم یہ ہے کہ بنی امیہ کے کاسہ لیسوں اور جر و استبداد کے جای Presented by www.ziaraat.com

قلمکاروں نے نواصب یعنی اہل شام کے فضائل میں مستقل کتابیں تالیف کی بین اس تناظر میں حافظ ربعی مائل (متوفی سم سم جے) کی کتاب 'احادیث فضائل الشام' اس پر مقدمہ و تحقیق اور تعلیقه دمشق کے استاد صلاح الدین المنجد نے تحریر کیا ہے، یہ کا حب میں اصل محقی استاد صلاح الدین المنجد نے اپنا اظہار ہے۔ حافظ ربعی کی اس کتاب کے مقدمے میں فاصل محشی استاد صلاح الدین المنجد نے اپنا اظہار خیال ان الفاظ میں کیا ہے:

تنقسم الاحاديث الواردة في فضائل الشام و دمشق الى ثلاثة اقسام، الاسرائيليات وهي ترجع الامور حرت قبل الاسلام في اماكن محيطة بدمشق كان اليهود قد عرفوها او ورد ذكرها في التوراة، الاحاديث الموضوعة المنسوبة للرسول عليه السلام او نلاشخاص التي تقدس دمشق و الشام و تطعن على غيرهما من البلدان----

شام اور دمشق کے فضائل سے متعلق حدیثین تین قسموں کی ہیں اسرائیلیات جوقبل از اسلام یہودیوں نے وضع کیں اوران کا ذکر تورات میں بھی داخل کر دیا۔ دوسری من گفڑت احادیث جن کی نسبت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دی گئی اور یا ان لوگوں کی طرف نسبت دے دی جنہوں نے دمشق وشام کے تقدی کو بیان کیا اور دوسرے شہروں کو ہدف طعن بنایا۔۔۔۔ (صفح ۲۲)

. تھوڑا ہی عرصہ میں پہلے یہ کتاب علامہ ناصر الدین البانی کی تحقیق وتخ تے کے ساتھ دوبارہ دمشق، سعودی عرب اور بیروت سے چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مخاطب مؤلف کے مقتدا ابو العباس احمد ابن تیمیہ حرانی (متونی ۸۲۸ھ) کا رسالہ''منا قب الشام و العلہ'' تحقیق علامہ البانی کو بھی ملا حظ کیا جا سکتا ہے۔ محولہ بالا دونوں کتابیں بندہ ناچیز کے کتب خانہ میں موجود میں۔

چنانچے حضرت علی الطبی اوران کے پیروکاروں کو نافر مان قرار دے کر یہوداور بنوامیہ نے ان سے خوب انتقام لیا۔ان بیچارے مسلمانوں پروہ مظالم ڈھائے جن کے ذکر سے رو تکئے کھڑے

ہو جاتے ہیں۔ بر سرمنبر حضرت علی الطبیعی اور آل رسول کی فدمت کے لئے سب وشتم کی مکروہ و منحوں رسم جاری کرکے اس پر ہر حال میں عمل کرایا۔

جس طرح اس دور میں یہودی اموی کے جوڑ سے شیعیان علی پر مظالم کے پہاڑتو ڑے جا
رہے تھے۔ ریسلسلہ بعد میں بھی جاری رہا۔ حتی کہ موجودہ دور میں بھی بنوامیہ کے حامی یہودیت کی
پشت پناہتی سے شیعیان علی کا قتل عام کر رہے ہیں۔ بالخصوص پاکستان کوانہوں نے اپنا ہدف بنا رکھا
ہے۔ عراق، لبنان اور افغانستان میں بھی اموی ملوکیت کے حامی نواصب نے یہودیوں کا آلہ کار
بن کو شیعیان علی پر ظلم وستم اور قتل و غارت کی انہا کر دی ہے۔ ایران پر جنگ مسلط کر دی۔ اس
طرح آتھ سالہ جنگ میں لاکھوں شیعیان علی کوتل کرایا۔ اہل جن کے خلاف اموی عہد کی طرح
سب وشتم اور کفر کے فقادی کی یو چھاڑ کی گئی تحریر و تقریر کے ذریعے شیعیان علی کے خلاف زہر اگلا

عیدای سے دایت رہا ووں ماری ساب یں بیاد بنوامیہ کو برسر افتد ارلانے میں یہودیت کارفر ماہے

سی سے لا اور استان ہے جس کے جمل سے اور ان نہیں ہیں لیکن اس کا صرف ایک پہلو سامنے لا یا جاتا ہے۔ چنا نچہ استاد محمود ابور سے نے ذکورہ بالا کتاب کے صفحہ 2 اپر ' کعب و معاویے' کے عنوان سے ببودی اموی سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے عہد میں کعب کواحادیث روایت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ عام لوگوں کے لئے بھی مخالفت تھی۔ تاہم کعب نے حیلے بہانوں سے اپنا کام جاری رکھا۔ حتی کہ موقع پا کر حضرت عمر کے قتل کے لئے خفیہ تظیم قائم کی اور کامیابی حاصل کر کے اپنی یہودی اسرائیلی من گھرت روایات کوخوب شائع کیا۔ خفیہ تظیم قائم کی اور کامیابی حاصل کر کے اپنی یہودی اسرائیلی من گھرت روایات کوخوب شائع کیا۔ اس کے بوے بر سے تلانہ ہ مثلاً عبد اللہ بن عمرو بن عاص، عبد اللہ بن عمراور ابو هریرہ وغیرہ نے اس کی بوب بر سے تلانہ ہ مثلاً عبد اللہ بن عمرو بن عاص، عبد اللہ بن عمراور گورہ نے اس کے بوب بر عنوائیاں صادر کرائے جو اپنی خواہشات سے ایسا کرنے پر بہلے بی آ مادہ ہوتے گورزوں سے بدعنوائیاں صادر کرائے جو اپنی خواہشات سے ایسا کرنے پر بہلے بی آ مادہ ہوتے تھے دوسری طرف حضرت عثان گامہ آرائی کے تھے دوسری طرف حضرت عثان کی خواہشات سے ایسا کرنے پر بہلے بی آ مادہ ہوتے تھے دوسری طرف حقورت عثان کی خواہشات سے ایسا کرنے پر بہلے بی آ مادہ ہوتے دوسری طرف حقورت عثان کی خواہشات سے ایسا کرنے پر بہلے بی آ مادہ ہوتے دوسری طرف حقورت عثان کی خواہشات سے ایسا کرنے پر بہلے بی آ مادہ ہوتے تھے دوسری طرف حقورت عثان کے خواہ کا ساتھ دیے۔ حضرت عثان کے خواہ کی کے خواہ کا میاتھ دیے۔ حضرت عثان کی خواہ کی کھرت کو کھرت عثان کے خواہ کی کھرت کی کا خواہ کی کہر کی کھرت کے کہر کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کو کھرت کی کھرت کے کھرت کی کھرت کے کھرت کے کھرت کی کھرت

دوران ایک موقع پر کسی شخص نے چند اشعار کے۔ جن میں بیظام کیا کہ حضرت عثان کے بعد امیر المؤمنین علی موں کے ۔ تو کعب احبار نے بیس کراپی منصوب کے مطابق پیشن گوئی کردی اور کہا اللہ عثان کے بعد امیر المؤمنین بغلہ شہاء پر سوار مشخص لینی معاویہ بھی معاویہ ) بلکہ عثان کے بعد امیر المؤمنین بغلہ شہاء پر سوار شخص لینی معاویہ ہوگی تو کہا اے کعب! آپ یہ کیوں کہتے ہیں حالانکہ یہاں علی اور زبیر هموجود ہیں ۔ کعب نے پھر کہا تم ہی امیر بنوگے۔ شاید اس نے حسب معمول بھی بات بھی ان کے ماتھ ہی کہی کہ میں نے یہ بات بہلی کتابوں میں پائی ہے۔

اس معلوم ہوا کہ بنوامیہ کو برسر اقتدار لانا یبودی اموی باہمی سازش اور گھ جوڑ کا بہتی سازش اور گھ جوڑ کا بہتی بنائی سفیان کوب الاحبار کے اس احسان کی قدر کرتا تھا۔ اس مقصد کے حسول کی خاطر سے یہودی کا بن عہد عثان ہے بی شام میں معاویہ کے زیر سامیا ہے منصوب برعمل کر رہا تھا۔ لیکن میر عجیب معاملہ ہے کہ آج تک ان اسرائیلیا ہے کی تقد ایق اور تقدیس کرنے والے افراو موجود ہیں جب ہم ان روایات کی حقیقت عوام پر ظاہر کرتے ہیں تو ہمارے زمانے کے مرعیان علم، خاص کر بنوامیہ کی اولاد ان کی حمایت میں اپنی حماقت سے ہمیں سب وشتم کا نشانہ بنا لیتے ہیں اور کا فرتک کہنے سے بھی در اپنے نہیں کرتے ۔ آئییں من کر کلیجہ منہ کو آتا ہے اور بے بساختہ لیتے ہیں اور کا فرتک کہنے سے بھی در اپنے نہیں کرتے ۔ آئییں من کر کلیجہ منہ کو آتا ہے اور بے بساختہ رہان پر سے جاری ہو جاتا ہے کہ

بہ ایں بے خاصلاں یا والنے یا مرگ ناگا ہے موی طور پر بہتو کعب اور معاویہ کے گئ جوڑی صرف ایک مثال ہم نے بیان کی ہے، عموی طور پر اسلام کو اس کی چالبازی اور مکاری سے جو نقصان پہنچا وہ ارباب بصیرت پر پوشیدہ نہیں ہے اس لئے کہ حضرت علی الطبیعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچازاد بھائی تصاور ان یہودی کا ہنوں نے شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لئے اپنی تمام تر طاقت جمونک دی تھی۔ نظر بعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لئے اپنی تمام تر طاقت جمونک دی تھی۔ اسلام اور اللی اسلام کے خلاف اس کعب الاحبار صهیونی نے جومنصوب بنائے اگر ان کی تمام تر تفصیل بیان کرنا چاہیں تو اس کے لئے الگ ایک کتاب کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولئی چاہیے کہ حضرت علی الطبیعات نہیں بھولئی جاہی خدورے علی الطبیعات کے الگ ایک کتاب کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولئی جاہوں کے ایک ایک کتاب کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولئی جاہوں کے ایک دھرے علی الطبیعات کی حضرت علی حضرت علی حضرت علی حضرت علی الطبیعات کی حضرت علی الطبیعات کی حضرت علی الطبیعات کی حضرت علی حضرت علی حضرت علی حضرت علی الطبیعات کی حضرت علی حض

Presented by www.ziaraat.com

anger and a second and a second

ناصبیت یبودیت کی راه پر

گزشته سطور میں دی گی مختر وضاحت سے یہ بات پایہ بوت کو پہنے گئی ہے کہ اموی ناصیب دراصل یہودیت کی بیداوار ہے۔ اموی حکومت اوران کی اسلام کے خلاف تحریک کے باتی کھب احبار اور اس قبیل کے یہودی مختے۔ ای لئے بنو امیہ کی حکومت کو جائز تصور کرنے والے لوگوں کی اکثریت آئے بھی یہودی گروہ کی آلہ کار ہے۔ جبکہ حضرت علی الطیعی کے مانے والے جہاں بھی ہیں آئے بھی یہودیوں سے اس طرح برسر پیکار ہیں جیسے صدر اول میں تھے۔ ہمارے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی پیشن گوئی پر مشتل حدیث نقل کر کے اس سے شیعہ کی خمت مارت کرنا چاہے ہیں حالانکہ یہ حدیث نواصب اور غلاق مبوض کی فرمت میں ہے۔ یہ دونوں گروہ فارت کرنا چاہے ہیں حالانکہ یہ حدیث نواصب اور غلاق مبوض کی فرمت میں ہے۔ یہ دونوں گروہ دونوں گروہ واحت المنون کی مشل میں عیسی ابغضته الیہود حتی یہتو المه و احبت المنون کی درجالان محب مفر ط یقر ظنی بما لیس فی و مبغض یہ حملہ شنانی علی ان یہھنی، رواہ احمد

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے حضرت على الطفيان سے فرمایا كرتم عينائ كى ما ندر ہو۔
يہود نے ان سے بغض كيا تو ان كى ماں پر بھى بہتان باند هديا۔ نصار كی نے ان سے محبت كى تو انہيں وہ منزلت دے وى جو ان كے لئے نظى۔ پھر علی نے فرمایا: مير بے بارے ميں محبت ميں حد سے برخے والا بھى ہلاك ہوگا ، الى صفات مجھ ميں ثابت كرے گا جو مجھ ميں نہيں۔ ايك بغض كرنے والا ہو گا جے مير الخض مجھ ير بہتان تر اثنى يرمجور كرے گا۔ (مشكو ة احمد ميں ١٦٥ ، طبع د بلى)

محبت میں غلو کر کے ہلاک ہونے والے لوگ یقیناً غلاق مفوضہ ہیں۔ جن کی آئمدالل بیت علیم السلام نے بارہا مذمت کی ہے۔ ان پر لعنت کی اور انہیں مشرک تک قرار دیا ہے۔ یہ غالیانہ خیالات ان لوگوں میں کیسے پیدا ہوئ دیگر محرکات کے علاوہ ایک بڑا محرک عضر یہودیت مجھی ہے۔ جس طرح یہودی اموی منافقین اور بعض دیگر مفاو پر ست عناصر کو استعمال کر کے پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیق جانشین کو اپنے حق سے محروم کر کے پوری امت بلکہ ساری انسانیت کو غلط

راستے پر ڈالنے کے لئے پہلا قدم اٹھانے میں کامیاب ہوئے اور بعدازاں حضرت عمر گوتل کرایا۔ پر حضرت عثمان کومروا کر حضرت علی کے مقابلہ میں معادید کولا کھڑا کیا اور معادید کی اس طرح پشت ینائی کی جس طرح نی صلی الله علیه وآله وسلم کے عہد میں ابوسفیان کی قیادت میں اسلام کے خلاف کاروائیوں میں مشرکین مکہ وعرب کی مدد کیا کرتے تھے۔اس کے بعد انہوں نے اموی ملوکیت کی بنیا در کھی۔ لیکن انہیں خدشہ تھا کہ عداوت اور بغض کے لباس میں آل رسول اور حضرت علیٰ کے خلاف جتنی مہم چلائیں گے اس کامنفی اثر بھی ہوگا اور مقابلے میں حضرت علیؓ کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور ان کے موقف میں مزید پختی پیدا ہوگی۔لاندا انہوں نے اپنے سابقہ سازش تج بہ کو بروئے کارلاتے ہوئے اپنے کچھ آ دی حضرت علی کے جامیوں کے روپ میں ادھر بھی داخل كي - ليكن جمد الله، مرصهوني ناصبي صبيونيول كي طرح على ناكام موسة الصل البلام كوان ك شاطران حملوں سے حضرت علی اور آئمہ اہل بیت علیهم السلام نے پوری طرح بیا اللہ جس طرح بغض علی میں بلاک ہونے والے اموی نواصب اور ان کے بیروکاروں کی مزمت سے کتب شیعة مملو ہیں ای طرح عبداللہ بن سیاء کی مذمت میں بھی شیعہ کتب بھری پیٹی۔ انسان میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک شيعه دشمن عناصر كاخودساخته افسانيه

بھلا میں کیے ممکن تھا کہ ایک نومسلم (عبد اللہ بن سبا) کے فریب میں اگٹر صحاب و تابعین آجاتے اور وہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ؟ کیا وہ تمام صحاب و تابعین دین اسلام سے اس قدر

ا بواقف تفی پونک ایما مونا عادیا ناممکن ہے البذا وہ افسانوی کردار والا ابن سبا برگز کوئی وجود نہیں رکھتا تھا اور یہی بعض محققین کا نظریہ ہے ان تصریحات کی بنیاد پر عبداللہ ابن سباک ساری واستان رکھتا تھا اور یہی بعض محققین کا نظریہ ہے ان تصریحات کی بنیاد پر عبداللہ ابن سباک ساری واستان بیکار اور فضول ہے۔ چنا نجہ اسی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مصر کے نامور فلسفی و ادیب اور مورخ ڈاکٹر طرحسین المصری نے اپنی مشہور کتاب 'الفقدة الکوری ''جلد دوم میں ص ۱۹۸۹۸، وورخ داکٹر طرحسین المصری نے اپنی مشہور کتاب 'الفقدة الکوری ''جلد دوم میں ص ۱۹۸۹۸، وورخ داکٹر طرحسین المصری نے اپنی مشہور کتاب 'الفقدة الکوری ''جلد دوم میں ص ۱۹۸۹۸، وورخ داکٹر طرحسین المصری المیاب

٠٠ ميل لکھتے ہيں:

اراد حضوم الشيعة أن يدخلوا في أصول هذا المذهب عنضر أيهو ديا أمعانا في الكيد و الليل منهم ولو قد كان أصل أبن السوداء مستندا الى أساس من الحق و التاريخ

Presented by www.ziaraat.com

الصحيح لكان من الطبيعي ان يظهر اثره و كيده في هذا الحرب العقدة المصلة التي كانت بصفين ولو كان من اطبيعي ان يظهر اثر حين من اصحاب على في امر الحكومة و لكان من اطلبيعي بنوع خاص ان يظهر اثره في تكوين اهل الحرب الجديد الذي كان يكره الصلح و ينفر منه و يكفر من مال الية او شارك فيه ولكن لا نرى لابن السوداء ذكرا في امر الخوارج فكيف يمكن تعليل هذا الاهمال كيف يسمكن ان نعلل غياب ابن سباعن وقعة صفين و عن نشاة حزب المحكمة وما انا فلا الصل الامرين الابهلة وحدة وهي ان ابن السوداء لم يكن الاهما وعن وجد با الفعل فلم يكن ذا فنظر كالذي صبورة المورخون وصور و الشاطه ايام عثمان و العام الاولمن خلافة على و انما هو مشخص او خره خصوم الشيعة الشيعة و حدهم،

شیعہ کے دشنوں کا نشانہ یہ تھا کہ شیعہ کے اصول ندہب میں یہودی عضر داخل کر دیا جائے۔ یہ پچھ ہوے زہردست چالبازی اور کر و فریب کی صور تیں تھیں محض اہل تشیع کو زج کرنے کیا ہوتا تو اس کا بید جلتا ہوتا تو کیا ہوتا اور معتبر تاریخ ہے اس کا پید جلتا ہوتا تو کیا طور پر اس فرقہ کا اثر و نشان اور اس کا کر و فریب جنگ صفیں میں ضرور ظاہر ہوتا خصوصاً معاملہ تکیم کے موقع پر ، جب اصحاب علی میں اختلاف رونما ہوا اس وقت بھی فطری طور پر اس فرقہ کا وجود ہونا چاہیے تھا لیکن ہم خوارج کے معالمے میں ابن سباکا کوئی وجود نہیں پاتے تمام تاریخی اس موقع پر اس کے ذکر سے خاموش ہیں اس خاموق کی کیا توجیہ کی جاسکتی ہے اور واقعہ صفین افر فرقہ خوارج کے موقع پر اس کے ذکر سے خاموش ہیں اس خاموق کی کیا توجیہ کی جاسکتی ہے اور واقعہ صفین افر فرقہ خوارج کے موقع پر ابن سباک خائب ہونے کی کیا توجیہ کیان کی جاسکتی ہے ہم تو بس ایک بھی موجود بھی رہا تو اس ایک بھی موجود بھی رہا کی خاموش موجود بھی کی خاموش موجود بھی کی خاموش اس نام کا کوئی شخص موجود بھی رہا کی خاموش موجود بھی کی خاموش میں باکھ کی خاموش کی کی خاموش کی خاموش کی کیا توجہ کی کیا ہو جاسکتی ہو گائی گوشش کی خاموش کی خاموش کی کیا گوئی شخص موجود بھی کی خاموش کی خاموش کی خاموش کی خاموش کی جاسکتی کی خاموش کی خاموش کی خاموش کی خاموش کی خاموش کی خاموش کی کیا گوئی شخص کی خاموش کی خامو

(القتنة الكبرى، ج ٢٠ص ٩٩٠٠٠ امطيوع دارالمعارف مفر)

خنی کمتب فکر کے نامور سکالرودانثورات و کھر کردیلی الدشقی (الهتونی برسیاله هدارہ کہا ہدر مجلّه "السم جمع دمشدق" کچھ عرصه وزارت معارف کے سنصب پر فائز رہے یارہ سو کتابوں کے مطالع اور تعمیل برس کی محنت شاقہ کے بعد شام کی سیاسی وعلمی اور تعمیل تاریخ پر مشمل "مطط الونام" کے نام سے چھ ضخیم جلدوں میں کتاب لکھی۔ فاضل موصوف اپنی اسی شرکہ آفاق تصنیف "خطط الشام" جلد ۲ صفحہ المحلوم المحلومة الحدیثة ومشق سر سسال هیں افسانہ عبد اللہ بن سیاکی تردید کرتے ہوئے اپنی تحقیق کا ماحصل یوں پیش کرتے ہیں:

اما ما ذهب اليه بعض الكتاب من ان مذهب التشيع من بدعة عبد الله بن سبا المعروف بابن السوداء فهو وهم و قلة علم بحقيقة مذهبهم و من علم منزلة هذا الرجل عند الشيعة و برأتهم منه و من اقواله و اعماله و كلام علمائهم في الطعن فيه بلا خلاف بينهم في ذلك علم مبلغ هذا القول من الصواب

ترجمہ:۔ بعض مصنفین اس طرف کے ہیں کہ فدہب شیعہ عبداللہ بن سبا کی پیداوار ہے، جو ابن السوداء کے نام ہے مشہور ہے تو بیر محض ایک وہم وخیال ہے اور ان (مصنفین) کی غرب سے ناوا قلیت کی دلیل ہے جو شخص بھی بیر بات جانتا ہے کہ عبداللہ بن سبا کی اہل تشخ کے نزد یک کیا قدر و قیمت ہے اور وہ اس ہے اور اس کے اقوال واعمال سے کتے نخت بیزار اور نشخر ہیں اور شیعہ علماء نے متفقہ طور پر اس کی فدمت کی ہے اس شخص کو معلوم ہے کہ بیقول صحت و رائتی ہے کتا دور ہے۔ ''
اس نظر بیر کے عامل جید و مستند محققین کی تحقیقات سے حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ابن سبا کا کوئی وجود تھا ہی نہیں اور نہ ہی کوئی انسان اس کے نام کا گزرا ہے بیمض بنوا میں اور ان کے بہتوں نے اپنے دنیاوی اور سیاسی مفادات و اغراض کی وجہ سے ایس سبا کا کوئی وجود تھا ہی نہیں اور خیالی شخصیت کو جنم دے دیا اور پھر اسلام میں تمام تر شیعہ کو بدنام کرنے کے لئے ایک فرضی اور خیالی شخصیت کو جنم دے دیا اور پھر اسلام میں تمام تر خرابیوں کا ذمہ دار اسے قرار درے دیا گیا اور اس طرح یہ اپنے کندھوں پر تمام و نیا والوں کے گناہ فراید کی تا وہ اس کرتا ہے گا گا این سبا واقعی کوئی شخصیت ہوتی تو آخر عا کہ کئے گئا افرامات کی تروید یا کوئی و کا کہ کتا کا کا کا داراے تر اراد دے دیا گیا اور اس طرح یہ اپنے کندھوں پر تمام و نیا والوں کے گناہ کرتا ؟

ﷺ چنانچہ میہ کہنا کہ شیعہ کی بنیاد عبداللہ بن سباء ملعون نے رکھی ہے،صریح جھوٹ، دجالی مکر و فریب اور بیودی بروپیکنٹرہ ہے۔علامہ ڈاکٹر خالد محبود ڈائر یکٹر اسلامک اکیڈی مانچسٹر جوعصر عاصر کے دیوبندی مسب فکر کے ایک کہندمشق اور شہرت یا فتہ عالم میں انہوں نے وادیکا ف لفظوں میں اس امر کا احتراف کیا ہے کہ عبد اللہ ابن سباشیعہ اتنا عشر یہ کا بانی نہیں ہے چنانجے بریلوی اہلسدے کے خلاف ککھی گئی ان کی کتاب''مطالعہ بربلوبیت'' حصہ پنجم ص اہم، طبع لا ہور میں بعنوان " عبد الله ابن سما يبودي اثناعشري شيعه نه تقا" كے ذيل ميں ديكھا جا سكتا ہے جب يبود نے و یکھا کہ اپنے آ دی شیعیان علی میں واخل کر کے بھی ہم کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے میہ جھوٹ پھیلانے کی ناکام کوشش کی کہ شیعہ مذہب کے عقا کد مثلاً امامت ، وصایت اور رجعت وغیرہ عبداللّذ بن سباء يبودي سے لئے گئے بيں ان جاال نواصب كومعلوم نبيں ہے كدائمدال بيت عليهم السلام تقریباً تیسری صدی جری کے نصف تک اسلامی معاشرے میں بقید حیات طاہری موجود تھے اور اسنے اپنے عہد میں اسنے پیروکاروں کی رہنمائی فرمارے تھے۔ جبکہ عام مسلمان جوام کی قیادت ان کے حکرانوں کی وساطت سے یبودیوں کے ماتھ میں تھی۔تب الٹا چورکوتوال کو ڈانٹے کے مصداق یبودیوں نے اہل حق پر الزام لگایا کہ ان کی بنیاد ابن سباء یبودی نے رکھی ہے پیدوجال کا ہی جادو ہے جوعوام کالانعام کے سرچڑھ کر بول رہا ہے حالانگ عبد حاضر میں زمینی مشابھات جابت کررہے ہیں کہ یہودی دجال کے بیروکار شیعیان علی کے خالفین اور اموی ملوکیت کو اسلامی بادشاہی تصور کرنے والوں کی اکثریت ہے۔

# عبدالله بن سباك بارے میں شیعہ روایات پراجمالی نظر

عبدالله بن سبا کے متعلق شیعہ کتابوں سے روایات پیش کرتے ہوئے مؤلف کھتا ہے کہ:

"عبدالله بن سبا کی بات آئی تو یہ بنا تا چلوں کہ آج کل شیعہ جبتداور مصنفین اس بات
کی شد و مد سے خالفت کرتے بیں کہ ہمارا پیشوا عبدالله بن سبانہیں تھا بلکہ وہ عبدالله بن سباک وجود ہی کا افکار کرتے ہوئے صاف صاف کہتے ہیں کہ میکھن ایک قرضی کردار کا نام ہے کر حقیقت ہے کہ این سباکا تذکرہ اور تھارف جس قدر شیعہ کتب بیل تو اثر وتفصیل سے موجود ہے اس قدر ال

شایدالل سنت کی کتب میں بھی نہیں ہے مناسب رہے کہ اس موقع پر شیعہ کی مشند و معتبر کتب ہے عبداللہ بن سا کا تعارف اور اس کے عقائد کا کچھ تذکرہ ہو جائے تا کہ حقائق کھل کر سامنے آ جا ئيں ۔۔۔۔ شيعہ كے نامور مجنبد علامہ مقانی دوتنقیج البقال ، میں اور علامہ باقرمجلسی جيےعظیم شیعہ مجتبد ومصنف''بحار الانوار'' جیسی شخیم کتاب کی جلد نمبر ۲۵ کے صفحۂ ۲۸۷ پر رجال کشی سے نقل كرتے ہيں ( بحذف عربی) بعض اہل علم نے ذكر كيا ہے كہ عبداللذين سپايبودي تھا پھراسلام كے آیا اور حضرت علی الطیفالی کی ''ولایت'' کا قاکل ہوا۔ نیراین مبودیت کے زمانے میں بوشع بن نون الطلیمین کے بارے میں غلو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ الطبیمین کے وصی میں۔ پس اسلام لانے کے بعد اس فتم کی بات وہ حضرت علی اس کے بارے میں کرنے لگا کہ وہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے وصی ہیں۔آ گے مزید تفصیل ہے ابن سیا ک دوسری صفات کا تذکرہ سنینے ( بحذف عرفی ) ترجمار سیاسے پہلاشخص ہے جس نے مشہور کیا که حضرت علی الفیلی کی امامت کا قائل ہونا فرض ہے اور اس نے حضرت علی میں کے وشنوں پر (جس سے اس ملعون کی مراد خلفاء راشدین تھے) پر تیرا کیا اور حضرت علی علی کے بخالفین کوواشگاف کیا اور ان کو کافر کہا۔ یہیں سے وہ لوگ جوشیعہ کے خالف ہیں پیر کہتے ہیں تشیع اور رافضیت يبوديت كالريدية (بحارالانواروش ١٨٧ه ج ٢٥)

''بعد ازان' شیعہ مذہب میں اہن سبائی تعلیمات کی جھکک'' کی سرخی قائم کر کے مزید کھتا ہے کہ'' شیعہ کی معتبر کتب سے جو میں نے ابن سبا کے عقائد کو پیش کیا ہے اس میں تین باتوں کا ذکر ہے۔ (۱) عبد اللہ بن سباحضرت علی کھیں کے وصی رسول ہونے کا قائل تھا۔ (۲) وہ حضرت علی علی کھیں کے وشینوں پراعلانیہ تیمرا کرتا تھا۔ (۳) وہ حضرت علی الطبیقی کے خالفین کوکا فرکہتا تھا۔''

المنافرة الم

الجواب ان روایات سے استدلال کرنا ورست نہیں ہے۔ اولاً: یہ واضح موکد بحار الانوارج ۲۵ ص ۱۸۷ طبع جدید تہران میں رجال کئی کے حوالے نے قل کی گئ محولہ بالا روایت مہم اور مجبول ہے اس روایت کا آغاز 'و ذکو بعض اهل العلم '' کے الفاظ ے ہوتا ہے اب مولوی اعظم طارق اوراس کے پیر ومرشد پوسٹ لدھیانوی کیا ہمیں نیہ بتا سکتے ایک کدد بعض اہل العلم' ہے کو نسے علاء مراد ہیں؟ ان کے اساء گرای کیا ہیں؟ سی ہیں یا شیعہ؟ جھ نے بیں یا ہے؟ اوران کی علمی و تاریخی حیثیت کیا ہے؟ ھاتو ابر ھانکم ان کنتم صادقین

میرا دعوی ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب طلوع سے قیامت تک ناصیب نہیں درے سے دوسرا پہلویہ ہے کہ روایت کرنے والے مہم ہیں اصول حدیث سے معمولی شغف رکھنے والا باشعور انسان جانتا ہے کہ اس قتم کی روایت ہرگرضی اور قابل اعتاد نہیں ہو سکتی۔ عافظ ابن جمر عسقل بی نے تقریب التہذیب من روی عنهم " عسقلائی نے تقریب التہذیب من روی عنهم " کے عنوان سے قائم کیا ہے جس میں 'عن بعض عمومیه "اور' عن رجیل من الصحابة " و نیم اور جمہول قرار دیا ہے و کیمے: تقریب التہذیب، ص ۲۲ مطی قاروتی و دلی د

مبہم روایت کے بارے میں اصول حدیث کے ماہرین نے بالا تفاق کھا ہے کہ 'وھسی غیر مقبولة عند الجماهیر ''کدوہ روایت جس کے بیان کرنے والوں کا پینٹ نہ ہوتمام علماء کے نزدیک نا قابل قبول ہے۔ چنا نچ ابن حجر عسقلانی اصول حدیث کی مشہور کتاب نہ خبة المفکر مع شرحہ عن ۱۸ مطبوعہ دیلی میں روایت مبہم کی عدم صحت پر بخث کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ولا يقبل حديث المبهم ما لم يُسم لان شرط قبول الخبر عدالة رواية و من ابهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته

''حدیث مبہم جس کے راوی کا نام معلوم نہ ہو قابل قبول نہیں ہے کیونکہ روایت کے قبول کی شرط راوی کی عدالت ہے اور جس راوی کے نام کا بی پیت نہ ہولو اس کی اصل حقیقت کیے پہچانی جا سکتی ہے؟ اور اس کی عدالت کیونکر

ثابت ہو *سکتی* ہے ۔''

امام نووى مقدمة مسلم من ١١ مين ، علامه جر الرى توجيه النظر الى اصول الارض ١٥ مين اورامام حاكم معرفة علوم الحديث معرفة علوم الحديث معرفة علوم الحديث معرفة علوم الحديث المستحيد ان يرويه عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم صحابى ذائل عنه السم

新,是他不是**是在这个**是一个

السجهالة، جناب رسول الله عليه وآله وسلم سے ايسا صحابي روايت كرے جو مجهول نه مو، اور اس لئے جيد و معتدعليه علماء نے ''رجل من اصحاب النبی " كے الفاظ سے مروى ايك روايت پر جرح كرتے ہوئے كہا ہے كه يہ مجهول ہے (محلى ابن حزم ج م، ص ١٦٦ و ج ٢٥ سام علم قاہرة، معالم السنن از امام خطابى، ج ا، ص ١١٩ طبع علب)

مزید برآن محدث سخاوی نے فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث ص ۱۳۱ طبع قدیم الصح و الله علی الدین صلاح نے حافظ دارتطنی بغدادی نے سنن دارقطنی ج ۲ ص ۱۳۱ طبع قدیم دبلی ، ابوعمروعثان ابن صلاح نے مقدمہ ابن الصلاح ص ۲۳، طبع معر، علامہ جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی شرح تقریب النواوی ص ۹۹ طبع جدید مدینہ منورہ اور مولانا عبد الحی لکھنوی نے ظفر الا مانی فی مختصر الجرجانی ص ۱۳۸ طبع قدیم لکھنو میں اس پر سیر حاصل بحث کر کے مہم روایات کو نا قابل اعتبار قرار ویا ہے۔ للذا عابت ہوا کہ اس طرح کی بے بنیاد اور نا قابل اعتبار روایات کو بنیاد بنا کر اہل حق کومطعون کرنا محض دجل وفریب اور انتہائی بغض و تعصب کا شاخسانہ ہے۔

و الما الما الما القوال بر الوال القوال القوال

ٹانیا: ۔ یہ بات ہرایک پرعیاں ہے کہ ہر ندہب والے اپنے ندہب کے باندوں اور سربراہوں کا تذکرہ بڑے شان وشوکت ہے کرتے ہیں مگر شیعہ کتب رجال کا مطالعہ کیا جائے تو کسی جگہ بھی عبداللہ بن سبا کی مدر نہیں کی ٹی بلکہ ہرجگہ اس کی ندمت کی گئی ہے۔ حضرات انمہ اہل بیت علیم السلام میں سے حضرت اہام زین العابدین، حضرت امام محمہ باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیم السلام سے اس کے متعلق لعن وطعن اور اس سے دارت و بیزاری ثابت ہے ملاحظہ ہوں رجال کشی السلام سے اس کے متعلق لعن وطعن اور اس سے دارت و بیزاری ثابت ہے ملاحظہ ہوں رجال کشی من وہ ، ۱۹۰۰ور شقیح المقال، جلدی، شریاری الماد فیر باد لہذائی بناء پر علاء شیعہ متقد مین ہوں یا متاخرین سجی نے بلکی سے بلکی عبارت بھی اس کے بارے میں یہ کسی ہے۔ ان عبد اللہ بن بوں یا متاخرین سجی نے بلکی سے بلکی عبارت بھی اس کے بارے میں یہ کسی ہے۔ ان عبد اللہ بن میں ان یذبحر یے عبداللہ بن سبا کے خودمؤلف نے بھی جوشیعہ کتب سے روایات نقل کی مسب اس کی شدید ندمت میں ہیں۔

لبندا شیعہ خیر البریہ نے ہمیشہ عبد اللہ بن سبا اور اس کے ہمنواؤں کی ندمت کی ہے اور بعض روایات کی بنا پر عبد اللہ بن سباء کو حضرت علی الطبیعی نے اس کے باطل وعوائے نبوت اور حضرت علی الطبیعی کے لئے قول ر بو بیت کی بناء پر آگ میں جلا ڈالا اور اس کا قصہ تمام کر دیا۔ لیکن یہ یہودی بڑے بی ڈھیٹ ہیں۔ انہوں نے اپنا ابلیسی کام عبد اللہ بن سلام اور کعب الاحبار کے ذریعہ جاری رکھا۔ لیکن یہ گراہ افراد، شیعیان علی کے عقائد پر اثر انداز ہونے میں قطعاً نا کام ہوگئے۔

جہاں تک مؤلف کے ان الزامات کا تعلق ہے کہ عبداللہ بن سباء (۱) حضرت علیؓ کے وصی رسولؓ ہونے کا قائل تھا۔ (۳) حضرت علیؓ کے دشمنوں پر اعلانیہ تبرا کرتا تھا۔ (۳) حضرت علیؓ کے دشمنوں پر اعلانیہ تبرا کرتا تھا۔ (۳) حضرت علیؓ کے دشمنوں پر اعلانیہ تبرا کرتا تھا۔ کے خالفین کو کافر کہتا تھا۔

مؤلف کومعلوم ہونا چاہیئے کہ یہ نتیوں عقیدے پیٹیبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کوتعلیم کئے ہیں۔ حضرت علی الطبیعی کے وسی رسول ہونے کے سلسلے میں آیت مبارک ' انسدند عشیب و تلک الاقو مین '' کی تفییر میں متعدد تفاسیر اال سنت کے مطابق حضرت علی الطبیعی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ اور وسی مقرر فرمایا۔ چنا نچہ ارشاد فرمایا:

و حليفته فيكم فاسمعوا اله و اطبعوا \_

(یکی میرا بھائی، میراوسی اور میرا خلیفہ ہےتم سب کواس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا چاہیئے )۔ (تغییر خازن، ج ۵،ص ۲۰۱، طبع مصر، معالم التزیل بغوی بھامش خازن، ج ۵،ص ۱۰، طبع مصر، تاریخ طبری، ج ۲،ص ۱۲۲، کامل این اثیر، ج ۲،ص ۱۲۲ وغیرها من الکتب المعتبر ہ)۔

اسکے علاوہ بھی اس مضمون پر مشمل متعدد روایات الل سنت کی کتب حدیث میں موجود ہیں۔

النظم قبول کیا جبکہ اس سے بہت عرصہ پہلے جلیل القدر صحابہ کرام حضرت علی الطفالا کو بعد از نبی سلی

اسلام قبول کیا جبکہ اس سے بہت عرصہ پہلے جلیل القدر صحابہ کرام حضرت علی الطفالا کو بعد از نبی سلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ بلافصل اور انہیں حقیقی جانشین رسول است سے جیسا کہ علامہ محرحسین الذہبی

الکھتے ہیں وجہد من المصحابة من کان بحب علیا و بری انه افضل من سائر الصحابة و

انية أولى بالخلافة من غيره كعمر بن ياسر و المقداد بن الاسود و أبي ذر الغفاري و سلمان الفارمني و جابر بن عبد الله . . . . و غير هم كثير .

صحابہ میں حضرت عمار بن پاسر مقداد بن اسود ، ابود رغفاری ،سلمان فاری اور جابر بن عبد اللہ انصاری وغیرہ ایسے کیئر تعداد میں صحابہ کرام تصرح حضرت علی سطح میں محبت کرتے تھے۔ ان کوتما م صحابہ سے افضل اور خلیفہ بلافصل مانتے تھے۔

(التفسير و المفسرون، ج ٢، ص ١٠ طبع دار الكتب الحديث قامره)

مؤلف کی بے سروپا منطق کے مطابق کہ حضرت علی کوخلیفہ بلافضل ماننے والا صرف عبد الله ابن سبا اوراس کے پیروکار ہیں تو کیا بیسب بزرگ صحابہ کرام جوصرف حفرت علی کوئی خلیفہ بلافصل شلیم کرتے ہے ایک طویل مدت بعد پیدا ہونے والے بدنام زمانہ خص کے پیروکارسبائی رافعنی ہے؟ اس طرح بھی بات علامہ احمد امین المصری نے فجر الاسلام ص کے اس طبع مصر اور علامہ محمد عبد الله عنان نے شاریہ جا المسجم مصر اور علامہ فی محمد عبد الله عنان نے شاریہ جا المسجم عمد عبد الله عنان نے شاریہ جا المسجم عمد عبد الله عنان نے شاریہ جا المسجم عمد عبد المستریہ و المحرکات الفکریہ ص ۲۲ طبع مصر میں ذراتف میل ہے تحر کرا ہے۔

دوسری بات حضرت علی کے وشمنوں سے جرا کرنا ہوت کیا ملا صاحب حضرت علی کے وشمنوں کے ساتھ دوئ رکھنا کار تو اب سجھتے ہیں؟ جبکہ مبغض علی ناصبی ہوتا ہے اور ناصبی بالاتفاق کا فرہے پیغبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم خم غدیر ﴿السلھ م و آل من والاہ و عدد من علی کا فر ہے۔ پیغبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم خم غدیر ﴿السلھ م و آل من والاہ و عدد من علی کے دشمنوں ، مبغضین سے برات کے الفاظ بر مشمل روایات بھی ذخیر ہ صدیت میں موجود ہیں۔

تيسرى بات حفرت على كر خالفين كوكافر كهنا ب بيهى عبداللد بن سباء كي تعليم نهيل بلكه يغيبرا كرام صلى الله هائيه وآله وسلم في اعلان فرمايا تفار مغض على منافق على في بغض ركف والا منافق بين الله صاحب بتاعيل كيامنافق ورحقيقت كافر بوتا بيانيين؟ المسحب فبي السلامة و المبغض في الله كالميام طلب بيم؟

چونگه نواهب خود ان احادیث کے احکام کی زویش آتے ہیں اس کے ان احکام و

Presented by www.ziaraat.com

نظریات کوعبداللہ بن سباء کی طرف منسوب کرے اپنے بچاؤک لئے آیک آڑ بنانا چاہتے ہیں جو محض بہانہ سازی ہے اور حقیقت سے اغماض کا نتیجہ ہے۔ لیکن کب تک بچیں گے، آ خرسفیانی اور دچال کی معیت میں ان کا سرے سے خاتمہ ہونا ایک یقینی امر ہے۔ لا یسزالون یعند حون حتی یعند جا احد هم مع المسیح اللہ جال۔

#### عربي عبارت كاغلط ترجمه

مؤلف نے اس مجہول روایت کا ترجمہ بھی درست نہیں کیا ہے۔ کیونکہ''کان یقول و ھو علمی یہ و دیتہ فی یوشع ابن نون و صبی موسی علیه السلام بالغلو ۔۔۔۔'' کا ترجمہ وہ نہیں جو ہمارے مخاطب نے کیا ہے کہ''یہ اپنی یہودیت کے زمانے میں یوشع بن نون الطبیعائی کے بارے میں غلو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ حضرت موسی الطبیعائی کے واسی ہیں۔'' (ص ۲۲۳) بلکہ اس عمارت کا صبح ترجمہ یوں ہے کہ:

''وہ اپنی یہودیت کے زمانے میں موسیٰ التقلیمائی کے وصی پوشع بن نون کے ہارے میں غلو کا قائل تھا۔''

> آپ کے ڈوب مرنے کا مقام ہے یانہیں؟ پسینہ یو مجھے اپنی جبیں <u>۔</u>

> > عالى فدرقار كين!

آپ متوجہ رئیں ملال صاحب مجہول روایات کی تکرار اور عبارات کی کتر بیونت اور علمی بردیانتی، خیانت اور قلمی کر اور تیز زبان کی شوخ قلم اور تیز زبان کے نشر ول سے خانوادہ عصمت وطہارت کے پاک نفوس بھی محفوظ نہیں رہے العیاذ باللہ فی میں قدر کیا ان کو چھکتے ہوئے پیانوں کی قدر کیا ان کو چھکتے ہوئے پیانوں کی بھی جن کو میسر نہیں میخانوں کی بھی جن کو میسر نہیں میخانوں کی

حرفبي آخر

نمر بال بیت پرطعن و تشنیع اوراہے بدنام کرنے کا جولاً متنا ہی سلسلہ شروع ہوا تو آج

تک جاری وساری ہے انہائی افسوں اور سم ظریقی ہے ہے کہ کسی نے بیتک سوچنے کی زمت گوارانہ
کی کہ اسلام میں بیودی نظریات پھیلانے والے کون ہے؟ پھر انہیں اپنے قد کا ٹھ سے بڑھا کران
سے روایات کے کر اپنے نہ بب کی عمارت کو استوار کرنے والے کون ہے؟ تجب ہے کہ جس
مذہب کی بنیادی کتب کے راوی بیودی اور اسرائیلی جیں وہ آج اسلام کا لبادہ اور ھر صاف ن کے
لئے اور مورد الزام ظہر ایا انکہ اہل بیت کو (جوشر بیت رسول کے حقیقی وارث جیں) اور ان کے
ماننے والے مظلوم شیوی کو؟

aligner of beat in the project of the wester of the co

READ SAME THE STORY SAME STORY AND STORY

Sold from the control of the control

and the first of the second of the second terms of the second

Company of the second of the s

#### مزاراً که

## مسئلہُ امامت کے بیان میں

معدد مولف في بيهلا بأب معقيده امامت اورا فكارتو حيد كى مرخى سے باندها ہے۔امامت اور ال کے مفہوم کونہ مجھنے کی وجہ سے راوحق سے مخرف موکر وادی صلالت میں غوط زن موسے، لالعنى ، بربط اور غلط بحث كرك التى لاعلى اورجهالت كا شوت فرابم كيا برية في لكصة بين : (۱) '' رئین کا مالک الله یا اسمه قرآن کریم برملا اعلان کرتا ہے کہ زمین کا مالک بے شک صرف الله ہے وہ اس کا جس کو جاہے وارث کر دیے۔ (حورہ اعراف) شیعہ ندہنے کے بانیوں میں ہے ایک محدین معقوب کلینی این کتاب اصول کانی میں ایک باپ کا عنوان ہی بید قائم کرتے ہیں کہ ساری زمین کاما لک امام ہوتا ہے اور اس پر الیک روایت نقل کرتے ہیں ( پیحذف عربی ) ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق میں سے سوال کیا کہ کیا امام پر ذکر آہ نہیں ہوتی ؟ تو آپ نے فرمایا: اے ابو محد تونے محال بات کہی تجھے معلوم نہیں دنیا و آخرت امام کی ملیت ہوتی ہے جہاں جا ہے امام ات رفط اورجن كوجائ ويات وفي مديد (٢) مارنا اورزنده كرنا الله كي ذات كي بيصفت كه وہ تی وقیوم ہے۔۔۔۔حضرت ابراہیم الطبیعی نے ای طرح بیان کیا تھا میرارب وہ ہے جوزندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس کے جواب میں غرود سنے کہا تھا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں اپ غرود والا ہو بہوی ہی دعویٰ شیعہ نے حضرت علی المرتضٰی کی طرف منسوب کر کے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا مون مين حي لا يموت مول ١٥٥٥ - (٣) فرعون كوغرق كرنا اورموسي كونجات دينا\_ (٧) قوم عاد، قوم ثمود اور اصحاب رس کو تباه و برباد کرنا۔ (۵) ہر چیز کی گنتی شار کر رکھنا۔ (۲) غیب کے خزانوں كى تجيال كن ك ياس بين؟ (2) روز جراكا مالك (٨) اول آخر ظاهر وباطن (٩) كائنات ك ورووره كاما لك (١٠) قسيم الجنة و النار در ( خطبات جيل عن ٢٨ تا ص ٣٥)

Presented by www.ziaraat.com

الجواب: \_ امامت كاصحيح مفهوم

آپ نے مؤلف کی بے تکیاں اور دور از کار موشکا فیاں ملاحظہ کریں جو در حقیقت اس کا مصداق ہیں ۔ بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا ہے کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی (غالب)

یہ ہیں وہلمی جواہر یارے جو ہمارے مخاطب نے صفحہ قرطاس پر ثبت فرمائے ہیں۔ ایک مجھ وار اور منصف مزاج أوى منے قرآن و صدايث اور اسلامي تاريخ سے يجھ لگاؤ اے وہ بھلا ان و وقط باتون اور لامعنی ولیلوں سے کب متاثر ہوسکتا ہے؟ ہم یہاں پہلے مسلما مامت اور اس کے صحیح مفہوم کو کتب اہل سنت اور شیعہ سے واضح کرنا مناسب بیجے ہیں تا کہ قار ئین پر اصل حقیقت واضح بهوا سکے اور مسئل امامت کو بیجھنے میں کوئی وشواری پیش ندا ہے۔ چنانچہ شاہ دلی اللہ دبلوی خاندان کے چیم و چراغ اور معروف غالم شاہ محمد اساعیل دہوی مسکدامات پر مفصل بحث کرتے المناسطة والموالية والشت كه بعضر كالملين والاريك كما مشابهت بالبياء الله الحاصل مي شُود و بعضي را در دو كمال و يعضي را در سه كمال و همچنين بعضي ﴿ وَالْدُو هَمُّو مُ مُنْ اللَّهِ مُلْكُورُهُ بِيشُ المامتُ هُمْ هُو مُرَّاتِبُ مَجَلِتُهُ بِالشَّدَ كَهُ بعضي مُو التَّنِي الْمَامِنَ الكُمُلُ اسْتُ الْ يَعْطَلَيُ مُواتب ديكو، ابن است بيان حقيقت مطلق المُعامِثَة ﴿ يَسُ كَسَيْ كُنِهُ وَرُ هَلِمَهُ كُمَالَاتَ مَلْأَكُورَهُ بَانِبِياءَ اللهُ مشابهت واشته باشد "المناطق الي اكتبيل بناشند المُنامَامُيتُ سَنَالُوا كَاملين، يسْ لابد درميان ابن امام اكل و و در مينان انبياء الله المتيازي ظاهر نحو اهد شاء الآبه نفس مرتبه نبوت پس در حق مثل

آئیندہ ہمیں انکمل المکاملین فائز می گردید ترجمہ نے 'گییجی یاد رکھنا چاہئیئے کہ بعض کاملین کوانمبیاء کے ساتھ ایک کمال میں مشابہت ہوتی ہے اور بعض کو دو کمال میں اور بعض کو تین میں۔ ای طرح بعض کوتمام کمالات میں مشابہت ہوتی ہے۔

ا أَيْلَ شَيْخُص تُوالَ كُفْت كَهُ اكْرُابِعُدُ الْ خَاتُمُ الْأنبياء كسي بموتبه ببوة فائز ميشند بر

Presented by www.ziaraat.com

پی امامت بھی مختف مراتب پر ہوگی کیونکہ بعض کے مراتب امامت دوسرے ہے اکمل ہوں گے،
مطاق امامت کی حقیقت کا بیان ۔ پس جو کوئی ندگورہ تمام کمالات میں انبیاء اللہ ہے مشابہت
رکھتا ہوگا، اس کی امامت تمام کاملین ہے اکمل ہوگی ۔ پس بیضرور ہوگا کہ اس امام اکمل اور انبیاء اللہ
کے درمیان سوائے نبوت کے انتیاز ظاہر نہ ہوگا۔ پس الیے خص کے جق میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ضائم
الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خص مرتبہ نبوت ہے سرفر از ہوتا تو بے شک یہی اکمل الکاملین
سرفراز ہوتا۔ ' (منصب امامت (فارس)، ص اسم، طبع گوشہ ادب، لاہور)

علامة فل نعماني امامت اوراجتها و كزير عنوان تحرير كرت بين

"امامت کا منصب ورحقیقت نبوت کا ایک شعبہ ہے اور امام کی فطرت قریب پینیبر کی فطرت آریب پینیبر کی فطرت کے واقع ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں ہو از میان امت جمع هستند که جو هر نفس ایشناں قریب بجو اهر نفوس انبیاء محلوق شدہ و این جماعت در اصل فسطت خطف انبیاء اند در امت، اور امت میں پی لوگ ایے ہوئے ہیں جن کا جو ہرنس انبیاء کے جو برنفوں کے قریب بیدا کیا جا تا ہے یہ لوگ اصل فطرت کے اعتبار سے امت بین انبیاء اندی حصر ایم مطبوعہ وہ لی

شاہ اساعیل دہلوی اور علامہ بیلی نعمانی نے امامت کے مقدس منصب کی تعریف کرکے واضح کیا ہے کہ امامت کا بیدائی عبدہ نبوت کے بالکل مشابہ ہے اور امام میں نبی کے تمام کمللات اور اوساف موجود ہوتے ہیں سوائے اسم نبوت کے کرختم نبوت کے بعد اس کا اطلاق کسی شخص پر نبیس ہوسکتا۔

صاحب دالش قارئیں! اب ایک شیعہ عالم وین کے الفاظ میں امامت کی حقیقت ملاحظہ کریں۔ اورغور فرمائیں کہ الل سنت اور شیعہ اثناعشریہ کس طرح منصب ایامت کی حقیقت بیان کرنے میں متنق ہیں، چنانچہ علامہ مجلس کی کھتے ہیں:

"رتبدانامت چنانچدوانستی نظیر منصب جلیل نبوتست در" امامت کا مرتبه، جیما که آپ کومعلوم مو چکا به نبوت کے منصب جلیل کی مانند ہے درا" (حق الیقین فاری ،ج ا،ص ۲۹ طبع ایران)

المام كي تعريف: يورو ما يورو ما يورو المام كي تعريف : يورو المورو المورود المورود المورود المورود المورود المو

جب اختصار کرتے ہوئے بدام ظاہر ہو چکا ہے کہ امامت، نبوت کے مثابہ اور مانند ہے، تمام کمالات اور اوصاف میں ، اس امر میں شیعہ وسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو آئے اب امام کی تعریف فریقین کے معتد علاء اور کتب ہے دریافت کرتے ہیں، تا کہ جاہل اور اجمی نواصب کی طرف سے یہودی مرزائی بہت بناہی سے مسلمانوں میں افتر افق ڈالنے کی سعی نا مشکور کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ اہل سنت کے مقتل عضو الدین ایجی کی علم مکلم میں معروف کتاب درواقف 'کی شرح میں شریف علی جرجانی نقل کرتے ہوئے امام اور امامت کی تعریف یوں بیان کی سے ہیں۔

'السقصد الاول في وجوب نصب الامام ولا بد من تعريفها اولا قال قوم من الصحاب الامامة رياسة عامة في امور الدين و الدنيا لشخص من الاشخاص و نقص ها التعريف بالنبوة والا أولى ان يقال هي خلافة الرسول في اقامة الدين و حفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كافة الامة بها مقصد امام نصب كرنے وجوب عن اس سے پہلے اس كى (امامت كى) تعريف لازى بها مقصد امام نصب كرنے كوجوب عن امر دنيا كے امور عن كى رياست عامد كا نام بها دين اور دنيا كے امور عن كى دياست عامد كا نام بها دين اور دنيا كے امور عن كى بات بها جا كہا جا كہا جا كا تام بها دوست نہيں رہى جناني بهتر يہ كے كہا جا كہا جا كہا جا كہا جا كہا تام كا تام بهت دين اور دنيا كے امور عن كى جنان كے كہا جا كہا جا كہا جا كى جا تام كى جا تام كے كہا جا كہا جا كہا تام كے كہا جا كى جا تام كے كہا جا كہا تام كى جا تام كى جا تام كے كہا جا كے كہا جا كے كہا جا كہا كہا تام كى جا تام كى جا تام كى جا تام كى جا تام كے كہا جا كى جا تام كے كہا تام كى جا تام كى جا تام كے كہا جا كہا تام كى ديا تام كى ديا تام كى جا تام كى جا تام كى دياست كے كہا جا كہا تام كے كہا جا تام كے كہا جا كہا تام كى جا تام كے كہا جا تام كے كہا تام كى جا تام كى كى جا تام كى جا

ا تباع تمام امت پر واجب ہے۔' (شرح مواقف،ص ۲۹ء،مطبوعہ نولکشور) حفی نہ ہب کے مشہور فقیہ ابن عابدین شامی اس سلسلہ میں لکھتے ہیں:

" رياسة عنامة في الدين و الدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وه عموى رياست جود بني اور دنياوي امور بين بي كي نيابت كاكام كرتي أنها الله عليه وسلم،

(فاوي شاي، چ اص ١٨ ١٩ ما الامامة ،

طبع بولاق مصرة الاحكام السلطانية الماوروي ص ٥ طبع مصر)

معلامدابوشکور سالمی خلافت و امامت کی ایمیت گواطا گر کرنے ہوئے آس کی تعریف میں رقمطراز ہیں: رقمطراز ہیں:

ان المحلافة ثابتة و الامارة قائمة مشروعة واجبة على الناس ان يرون على انفسهم امامًا بدليل الكتب و السنة و الاجماع ـ "بَرَّتُكَ خلافت والامت مشروع اور ثابت بادرلوگول پرواجب بكر و البيخ اوپرايك انام كو (خلافت كرتا موا) ديكيس اين كي وليل قرآن و حديث اوراجماع امت به " (التمهيد في بيان التوحيد، ص المام عو ديل) اوراس طرح حافظ ابن تيميد حراني لكهت بين كه

ان والاية امن النباس من اعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين الأبهاء

خلافت اسلامیہ کا قیام دین کے سب سے بوے واجبات میں سے جا بلکہ اس کے ، بین بنیں ہو سکتا ہے ، بلکہ اس کے ، بین بنی

لا بن حزم، ج ايمن ۵م، طبح منيريه قايره)

شاه اساعیل شهید الدولوی اس سلسله مین اپنی ماید نازتصنیف درمنصب امامت، من ۱۳ پر ابتدای مین در نصل اول در بیان حقیقت امامات می دیل مین بون رقمطراز بین کند:

بایدا دانست کم امام نائب رسول است و امامت ظل رسالت احکام نائب می است و امامت ظل رسالت احکام نائب می است می از ا می از از احکام مینیب توان شناخت و حقیقت ظل را از حقیقت اصل توان می دریافت،

جاننا چاہیئے کہ امام نائب رسول ہوتا ہے اور امامت طل رسالت، نائب کے احکام کو منیب کے احکام سے پہچانا جاسکتا ہے اور طل کی حقیقت کواصل ہے معلوم کرنا چاہیئے۔ قار کین کرام! آپ نے اہل سنت علاء کی طرف سے کی گئی امام اور امامت کی تعریف پڑھاور سجھ کی ہے۔ اب ملاحظہ فرما کیں کہ امامت کے ساتھ امام کی تعریف میں بھی اہل سنت واہل تشجے دونوں مکتب فکر متحد و متفق ہیں۔ چنانچ معروف شیعہ عالم دین علامہ حلی رقم طراز ہیں "الأمامة رياسة عامة في امور الدين و الدنيا لشخص من الاشخاص نيابة

المعت، نی کی جانشینی میں کی شخص کی دین و دنیا کے امور میں ریاست عامد کو کہا جاتا ہے۔ " (باب حادی عشر الفصل السادس فی الا ماجة عسس مطبع تقدیم ایران)

قار ئین کرام! بنظر انصاف غور فرمائیس امامت اور امام کی تعریف میں کس طرح اہل سنت اور اہل تشخ ایکا نگت رکھتے ہیں جی کہ الفاظ اور عبادات بھی تقریباً ایک ہی ہیں۔اس امر میں دونوں مکاتب کا اجماع اور باہمی اتفاق روز روشن کی طرح واضح وظاہر ہے۔

امام کے فرائض منصبی

جس طرح امامت والمام کی تعریف میں اہل سنت واہل تشیع ہم آپنگ ہیں، ای طرح امام کے فرائض مصی اور امامت کے مقاصد بیان کرنے میں بھی فریقین کے دانشور علاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ذانچو علم کلام وعقا کہ کے معروف عالم علامہ عرضی نے آپی شہرہ آفاق کتاب "دعقا کدنے عالم علامہ عرضی نے آپی شہرہ آفاق کتاب "دعقا کدنے عالم علامہ عرضی ہے کے بیں لکھا ہے: "دعقا کدنے عالم کا میں بطور نصاب برسمائی جاتی ہے ) بیں لکھا ہے:

والمسلمون لابد لهم من امام يقوم بتنفيذ الحكامهم و اقامة حدودهم و سد تغورهم و تجهيز جيوشهم و الحد صد قاتهم و قهر المتغلبة و المتلصصة و قطاع الطريق و اقامة الحمع و الاعياد و قطع المنازعات الواقعة بين العباد و قبول الشهادات القائمة على الحقوق و تزويج الصغار و الصغائر الذين لا اولياء لهم و قسمة الغنائم و نحو ذالك من الامور،

"مسلمانوں کے لئے امام کا ہونا ضروری ہے جوان کے شرق احکام کو نافذ کرے، حدود قائم کرے سلمانوں کے ملک کی سرحدوں کا دفاع کرے، ان کے شکر تیار کرکے روانہ کرے، ان سے صدقات وصول کرے۔ طالموں، غاصبول، ڈاکووک اور راہزنوں کو سزا دے کر سختی سے دبا دے۔ جمعہ اور عیدوں کی نمازوں کو قائم کرے۔ لوگوں میں واقع ہونے والے تنازعات کوختم کرے۔ حقوق پر پیش ہونے والی شہادتوں (گواہوں) کو قبول کرے، ایسے نابالغ لوگوں اور

لڑ کیوں کی بڑوت کے کرے جن کے سر پرست نہ ہوں نظیمتوں کو تفقیم کرے اورای طوح کے دیگر اسور (اس کی ذمہ داری اور فرائفل میں آتے ہیں)'' ((شرع عقائکڈنسفیہ میں میں)'' اسلام دیوبند، شرح فقدا کبرص 24اطبع کا نیور)

قار کمین محترم! غور فراکس اجوفراکش امام کے تاہے کے جیں کیا حضرت کھ ماہ کھیت ہیں ہوروں اپنی امور کو انجام نہیں دیے رہے؟ کو کی جی صلحت علم و علی شخص اس حقیقت کو جھیلانے کی جرائت نہیں کر سکتا کہ گذشتہ عبارت میں جو مقاصد نصب امام کے بیان کے گئے جی ، جھیلانے کی جرائت نہیں کر سکتا کہ گذشتہ عبارت میں جو مقاصد نصب امام کے بیان کے گئے جی ، وہی فرائض کیوں نہ ہوں ۔ امام جانشین اور نائب نی ہے تو اسی پر بی فرائش کیوں نہ ہوں ۔ امام جانشین اور نائب نی ہے تو اسی پر بی فرائش کا کہ دول کے اس طرح جی مقصد امامت و نووت کی ایک کی لئا اس میں مقصد امامت و نووت کی ایک کی لئا ہے ۔ شیعد اثنا و نووت کی ایک کی لئا گئا ہے ۔ شیعد اثنا و میں امام کے بی فرائش بٹا تے جیں ۔ چنانچے آئی بی بوسف بین علی المعروف ' علامہ میں کھیلا ہو و سے و اجبا ہے عقالاً لان الاضامة ل طلق فیانا نعلیم قطعاً ان الناس اذا کان لہم کیس مورشد مطاع بعصف للمطلوم می الطالم و یو دع الطالم عن ظلمه کانوا الی الصلاح اقرب و میں الفت او ابعد۔

الامت عقلاً وابعب باس لئے كدامات (الشّرَقالي) كالطف وكرم ب- بهم يَقِيقَ طور پر جانتے بين كه جب الوگوں كاكوئى اليا سربراه ، مرشد اور واجب الاطاعت فخص ہو جوظالم سے مظلوم كابدلائے كرا سے انساف فراہم كرے عظالم كظلم سے باز ركھ ، توعوام نيكى كے زيادہ قريب اور فياد وشرے زيادہ دور ہوں گے۔ "(باب حادى عشر ، ص مسلم طبح ايران)

اى طرح عمده الفقها، و الاصوليين محق سيرا على طبرى نورى الممتى كله مقتى سيرا على طبرى نورى الممتى كله مقرى كرت بوت فرمات بين الامامة هي الرياسة العامة الالهية خلافة عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم في امور الدين و الدنيا بحيث يجب اتباعه على كافة الامة، (مطلب وي جوما بقداورات من ذكور ب) (كفائة الموحدين، ت ٢، الباب الرائع في المامة من مراجع تم المقدمة)

آپ نے دیکھا کہ امام کے فرائض و مقاصد کے حوالے سے ٹی وشیعہ کے ماہین کس حد تک ہم آہنگی ہے۔ اس سلطے میں کوئی تفاوت نہیں، بلکہ الفاظ تک طبح جلتے ہیں۔ ہم قار کمین کرام کو بندر تک مرحلہ وار آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہاں تک توسنی وشیعہ بالکل متفق ومتحد ہیں لیکن اب اس کے بعد آیک عنوان ایسا آنے والا ہے جہاں سے اختلاف کی ابتدا ہوگی۔

ہم قار نمین سے گزارش کریں گے کہ وہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور تعصب سے بالاتر ہوکر معقول دلاک اور حقائق کو پہچاہتے ہوئے انہیں تسلیم کریں۔

امام کا تقرر اللہ تعالی کی جانب ہے ہے یاعوام کے انتخاب ہے؟

یہ امراق قبل ازیں واضح ہو چکا ہے کہ انام کے فراکض منصی نی اور رسول جیسے ہی ہیں۔
فرق صرف بیہ کہ پنجبر پراحکامات مسلسل وی کے ذریعے وقاً فو قانازل ہوتے رہتے ہیں۔ پنجبر
ان ہی احکام کی بہلی و تعفید کرتا ہے۔ جبکہ انام پنجبر کی نیابت میں ان احکام کومسلم معاشر نے میں
نافذ کرتا ہے اور دیگر تمام اختیارات کو نبی کے جانشین کی حیثیت سے استعال کرتا ہے۔ شاہ اساعیل
دہلوی شہید نے صراحت کی ہے کہ انبیاء کرام کے جانشین سوائے وصف نبوت کے باقی تمام
اوصاف میں شل انبیاء کے ہوتے ہیں۔ انبی اوصاف میں سے ایک عصمت بھی ہے۔ چنانچ انام
میں اس وصف کا ہونا بھی ضروری ہے تا کہ جس طرح نبی بوٹ مورکر شری احکام کونا فذ کرتا ہے
میں اس وصف کا ہونا بھی ضروری ہے تا کہ جس طرح نبی بوٹ مورکر شری احکام کونا فذ کرتا ہے
ای طرح انام بھی خارجی و باطنی عوائل کے دباؤ سے آزاد رہ کر احکام خداوندی کو نافذ کرتا ہے
بہر حال اس وصف پر عنقریب الگ سے بحث ہوگی۔ سروست سیامر زیر بحث آتا ہے کہ امام کا تقرر
خداور سول پر واجب ہے یا تحلوق پر ۔ تو فریقین کا اس سلسلے میں کیا نظر میہ ہواوران کے نظر یہ میں
خداور سول پر واجب ہے یا تحلوق پر ۔ تو فریقین کا اس سلسلے میں کیا نظر میہ ہواوران کے نظر یہ میں

چنانچ اس مسئل کی تقری کرت ہوئے مشہور حق می عالم ملاعلی قاری ایک ار اجم میں ہے امام الوصنیف کی کتاب " فقد اکر میں اکھتے ہیں :
وَمِنها مسئلة نصب الامام فقد اجمعوا علی وجوب نصب الامام و انما الحلاف فی ان یجب علی الله او علی الحلق بدلیل سمعی او عقلی فمذهب اهل السئة و عامة

المعتزلة انه ينجب على الخلق سمعاً لقوله عليه الصلوة و السلام على ما اخرجه مسلم من حديث أبن عمر بلفظ من مات بغير امما مات ميتة جاهلية ولأن الصحابة جعلوا اهم المهمات نصب الامام حتى قدموه على دفته عليه الصلوة و السلام،

انہی مسائل میں سے امام کے تقرر کا مسئلہ ہے، اس امر پرسب کا اہمائ ہے کہ امام کا نصب واجب ہے، اختلاف پر امام کا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے یا مخلوق پر واجب ہے۔ اختلاف اس امر میں ہے کہ مدر نصب امام) اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ امام کا تقرر واجب ہے۔ درسول اللہ علیہ الصلاق والسلام کے اس ارشاد کی اطاعت کرتے ہوئے جسے انسانوں پر واجب ہے۔ درسول اللہ علیہ الصلاق والسلام کے اس ارشاد کی اطاعت کرتے ہوئے جسے مسلم نے این محر ہے ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ جو شخص بغیر امام کے مرگیا تو وہ جا ہاہت کی موت مرگیا، اس لئے صحابہ نے امام کو مقرر کرنا از حدضروری اور اہم قرار دیا جی کہ دون رسول کو مقدم کیا ہے۔ "

گزشته زمان کی تاری پڑھے کی زهت کون کرے گا۔ موجودہ دور میں پھی امام کی مرودت ہے، بلکہ پہلے سے بڑھ کراورشدت کے ساتھ ہے۔ چنا نچ کو گی فض کیا یہ بتا سکتا ہے کہ اب مسلمانوں کا گریت کا منتخف المام کون ساہے؟ کی اسلامی ملک کا صدر یا وزیر اعظم مسلمانوں کا متفقہ امام ہے جس کی معرفت اور اطاعت وافقیاد کے ساتھ 'اسلامی موت' میر آا کئی ہے؟ خواہوہ حکران خووصیونی موست کی مورج ہوں؟ دوسری جانب خود اہل ہنت یہ بھی طر کے بین کہ 'ولا یہ جول تھے میں المسلمین فی عصر واحد لانه یو دی الی مفاذ عات و مخلصه مات مفصیة الی احتلاف امو الله ین و الله نیا کھا یہ اسلام فی زمانیا هذا' ۔ ''الکیک تمانے میں دورانام نصب کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کوالسک مینے میں باہمی کھکش اور بھلائے میں جو دین و دنیا میں اختلاف کی حد تک جا کھا ہے جی اگر تھا ہے۔ 'کوری جو جائے ہیں جو دین و دنیا میں اختلاف کی حد تک جا کھی جی جی ایک کا اسک میں جو دین و دنیا میں اختلاف کی حد تک جا جائے جی جو دین و دنیا میں اختلاف کی حد تک جائے گئے ہیں ہے جی اگر تھا ہے۔ ''ان کی مشاہدے میں آرہا ہے۔''

اس نتیجیر پنج بین کروام کا 'احتیار اصب امام' کیتی جمهوریت انتائی مبلک ابلیسی نظام ہے۔
جس کے ذریعے ہے بھی اچھا اور صالح اسلامی نظام حکومت قائم نیس بوسکنا۔ ای طرح جمہوری و
شوروی طریقے کے دوسر سے بہلو امنا منتصب الامام و تعیندہ (کی شخص کی امامت بہلا امام
کی نص اور اس کی تعین کونے ہے جابت ہوتی ہے) کو بھی غلط اور ضرر روساں قرار دو ہے بیل ہیں۔
کی نکھ بیات مشتر کہ مفاوات کے تحفظ کی خاطر خواہ شائت نفسانیے کی بنیلا پر ہوگ معسوم نبی یا امام
کے علاوہ کئی فیر معسوم کی طرف ہے اپ بعد کئی گفش کو مقرر کرنہ مقامد کیشرہ پر مشتمل اور ملوکیت
کے علاوہ کئی فیر معسوم کی طرف ہے اپ بعد کئی کی راہ یموار کرنے کے متر ادف ہے۔

الى سلسلى مين شاعر مشرق علامه اقبال قرمات بين ب

گریز از طرز جمهوری خلام پینته کارے شو کر اور معد خر فکر افعالے نمی آبید

جب طرن جمہوری ہے گریز افقیار کیا جائے گا تو پختہ کارشخص کو اپنارہ نما اور امام واجب اللطاعت بنا نے کے لئے اس کی طاش کیسے کی جائے گا؟ اس مقصد کے لئے جمہوری یا ہم جمہوری طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے کہ انسان اسٹے اختیار ہے پہنے کار کی حلاش کرتے کرتے تھک ہار چکے بیل مراوکی دستیا بی کی بجائے انہیں رہزن کے پی جنہوں نے امت مسلمہ کا ستیانا س کرے آج اس سطح تک پینچا ویا ہے کہ دیتا کی کمزور ٹرین اور انہائی لاچار و ب بس قوم مسلمان ہے جب جمہوری طرز یعنی عوام کے 'اختیار نصب امام' کے نظریے کی غلطی واضح ہوگی تو بادشاہی نظام تو اس سے بھی بہت پہلے ناکام فابت ہو چکا ہے۔ چنا نی علامہ اقبال موکیت کو تکام ابلیسی نظام قرار دیتے ہوئے ابلیس کی مجلس شور کی کے عنوان کے تحت ابلیس کی بہلے مشیر کی زبانی جس حقیقت کو بیان کرتے ہیں وہ اس طرح ہے۔ جس حقیقت کو بیان کرتے ہیں وہ اس طرح ہے۔ بہت کہ آئ

رووں ویک سے بلات بیں معام (ارمغان عجاز، اردو حصہ) اینی نیابلیس اور اس کے آلہ کاروں کی مسلسل کوششوں کا بتیجہ ہے کہ اب صوفی وہلا پوری طرح ابلیس کے قائم کردہ بادشاہی نظام کے بند ہے یعنی غلام بن چکے ہیں۔ بیملوکیت کا نظام کیا ہے؟ تنصیص غیر معصوم برغیر معصوم کی ایک شکل ایک دوسرے نام''ولی عہدی' ہے جاری کی گئ۔ اگر معصوم نبی اپنے بعد کسی شخص کو اپنیا جانشین بنائے گا تو لازما ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس منصب کا اہل اور اس نظام کو بحو کر اسے نافذ و جاری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ بصورت دیگر پوری دیانت داری ہے وہ اس انتخاب کا خدشہ باتی رہے گا۔ عملاً بھی ایسے ہی ہوا اور اس امت کا جو حشر اس وقت ہے، وہ اسی اختیار انتخاب امام اور تصبیص امام غیر معصوم کا تلخ تمر ہے جس کا تقریباً چودہ سوسال ہے امت مسلم مزہ چکھر ہی ہے۔

پی امت کی اس صورتحال کاعلاج ای میں ہے کہ عکیم مطلق کے تجویز کردہ نسخہ کو استعال کیا جائے۔ چنانچہ جس طرح انسانوں کی رہنمائی کے لئے اللہ تعالی اپنے خصوصی لطف و کرم سے انبیاء و مرسلین علیم السلام منصوب و مبعوث کرتا ہے ان کا تقرر لوگوں کے اختیار میں ہے۔ بالکل اس طرح ان کے جانشین کا تقریب کھیے اللہ تعالی ہی کے اختیار میں ہے۔ اس لئے قرآن تھیم میں کھلے الفاظ میں اس کی صراحت فرمادی ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے۔

الكُوْضِ كَمَا السَّفَعُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ... النَّهُ (مورة النورة يت ٥٥) ... اللهُ مَن عَبْد كا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وعدہ ہے کہ ان کوزین پر خلیفہ و امام مقرر کرنے گا جس طرح کہان کوخلیفۃ مقرر کیا جو

Angeria sayan Marakan sayan Capitali

اس آیت مبارکہ کا بنظر امعان مطالعہ کیا جائے تو مسئلہ تقر دامام کھر کر جائے آجاتا ہے ۔ یہ وعدہ خدائی اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ امام کا تقر رخود اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے البندا خدانے ''کے میا استخلف اللہ بین من قبلہم'' فرما کروضا حت کردی کہ تقر رامام وخلیفہ میں عوام کہا ہمی وخل اندازی کر اننے کا تجاز نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا الشاہ اساعیل شہید وبلوی نے اپنی گرانفقر تالیف ''منصب آمامت' مص سے طبع لا بور میں نہایت عمر و الفاظ میں اس کی ا وضاحت یول کر دی ہے کہ

بركزيده منصب نيابت انبياءالله درباب يحيل عباد بادعطا فرموده ،

'' حکیم مطلق اپنے بندوں کی تربیت کے لئے اپنے مقربان بارگاہ نے کی اور النہ یہ

بندے کوچن کرانبیاء کرام کی نیابت کا منصب عطافر ما دیتا ہے۔''

ا پیرای کتاب کے صفی ۵۴ پر فرماتے ہیں اور استان کا انتخاب المان المان المان المان المان المان المان المان المان

والمرابع المامت في الحقيقة ازعطايائ رباني است نه الراضطلاطات إنساني المرابع المستحدد

ان حقائق كي روشي مين روز روش كي طرح واضح موكيا كدالله تعالى خودامام مقرركت بيا

بالواسطه اپنے رسول یا نبی کے ذریعہ اس کا اعلان کراتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی خصوصی مہر بائی ہے، ورنہ انسان کسی بھی زمانے میں اپنی ضرورت نبی و امام کے بیش نظر اللہ تعالی کے درخواست کرکے یاحق جنل کر نبی بیا امام منصوب ومبعوث نبیل کراسکتے لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ المن اور مشاہدے میں آچکی ہے کہ جب اللہ تعالی آپنے فضل ذکرم ہے انسانوں کی راہنمائی کے لئے نبی وامام مبعوث ومنصوب کرتا ہے تو ابلیس کے اغواء سے انسانوں کی اکثریت انہیں مانے سے انکار کر

متم اور جرو قبر کا شکار رہتی ہے لیکن اکثریث کے جرم کے باعث "ختک کے ماتھ رہمی جل جاتی ا

ای لئے شیعہ اثناعشریان اس درست نظریہ کو پنجبر اسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی تعلیم کے عین مطابق اختیار کیا ہے۔خواہ اکثریت کے انخواف کے سب آب تک اس نظریے پر اکثر امت کاعمل در آمد نہیں ہوسکا اور اس نظریے کے حال بھی اپنوں اور اغیار کے دوہرے مظام و مطاعن کا ہدف ہے ہوئے ہیں۔ امام کا نبی کی مثل معصوم ہونا ضروری ہے اور کیا عصمت منافی ختم نبوت ہے؟

ار ہانے فضل جانتے ہیں کہ امامثل نبی کے مہد سے لحد تک زندگی کے ہر جھے میں معصوم ہوتا ہے مفت عصمت اس سے منفک و جدانہیں ہوتی بلکداس کا انفکاک ناممکنات میں سے ہے لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ٹالائق مؤلف امام کی عصمت کے بارے میں طعند زنی کرتے ہوئے یوں 

''عقیده شیعه انبیاعلیهم السلام کی طرح انمی محصوم ہوتے ہیں محمد بن یعقوب کلیتی نے اماموں کے فضائل وخصائص بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے۔ ﴿الاَمَامِ مَعْصُومِ مِنَ اللَّهُ بُوبِ و المسبومن النعيلوب ﴾ (اصول كاني، ج اص ٢٠٠) مساد الله تواد من اليك باب كاب عنوان قائم كيا بيد "ليني امام معصوم موت عن اور امام وعصمت لازم بي ال باب ميس عيون الاختار كحواليا الماكي مرفوع روايت نقل كي بي جن كة خريس بي الوروه معموم موت بي برگناه فلطی سے '' (بحار الانوار ، ج ۲۵، ص ۱۹۳) مناسات (خطیات جیل مص ۲۷) ما اسال الجواب اس طرح مؤلف ناص الم سط كرص ١٧ تك المام محصوم بوق يرتقد كر محض

حقیقت ناشاں عوام کو اندھیرے میں رکھنے کی ناروا اور ناکام سی کی ہے جس کا اصل حقیقت سے

قطفا كوئى تعلق على البياطا التعلم كلام في عصمت كي تعريف اس طرح كي بيا

والعصمة لطف حفى يفعل الله تعالى بصاحبها بحيث لا يكون له داع الى

ترك الطاعة و ارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك ﴾

المعصمة الكاليالطف ففي بيجب خلاق عالم صاحب عصمت براس كالفاضر كرتا بالق

اس لطف کی موجود گی میں اس شخص کے اندر طاعت کے ترک کرنے اور معصیت کا ارتکاب کرنے كا داعي ومحرم بيداي نبيل موتا باوجود يكه وه ان المورير قدرت ركفتا ہے۔

مر يدبرآ ن مشهور متعلم اورفاحق علامه سيدشريف جرجاني في اين تاليف" تعريف الاشياء"

مِن عصمت كي اصطلاح الخريف ان الفاظ مي لكهي بي ﴿ العصمة ملكة اجتناب المعاصى مع المتمكن منها ﴾ (تعريف الاشياء، ص ٦٥ ، طبع مصر) كناه كرسكنے كے باوجود كنا مول سے بيخ

Presented by www.ziaraat.com

كا ملكة عصمت مع المعارت اقرب الموارد ميل مي ما حظه موزاقوب الموارد ، ح ٢٠٩٥ ا٩ طبع معرد

بعض متكلمين يول رقمطراز بين ﴿ ملكة نفسانية يخلقها الله سبحانه في العبد في العبد في سبباً لعدم خلق الذنب فيه ﴾ عصمت وه ملك نفيائية عصالة تعالى النه بركزيده بند عيل بيدا كرتا بي جواس من كناه بيدا بوت كاسب بن جاتا هيد

(نبرال شرح شرح العقائد ص٣٥ ١٥ ميري)

المام چونکه فرائض منبی میں نبی کی مانند ہے اور اس کے منصب پر اس کا جائیں ہوتا ہے سوائے وصف نبوت کے البندا جس طرح نبی کے لئے اپنے فرائض منبی کی اوا نیک کے لئے عصمت لازم ہے۔

کا وصف ضروری ہے۔ اس طرح اس کے جائیں امام وظیفہ سے لئے بھی وصف عصمت لازم ہے۔
چنا نج معروف شیعہ خالف شاہ عبد العزیز محدث وہلوی بھی اس حقیقت کا اعتراف کے بغیر ندرہ سکے جینا کہ لکھتے ہیں جاملہ نسا الم نبی است و نبی صاحب شریعه است نه صاحب مداس کے اور نبی صاحب شریعه است نه صاحب مداس نبی کا نائب مدھوم از خطا است و حکم نبی دارد کی آلمام نبی کا نائب ہے اور نبی صاحب شریعت ہے نہ کہ صاحب فرہب اور جو امام خطا سے معصوم ہے تم نبی کا رکھتا ہے اور نبی صاحب شریعت ہے نہ کہ صاحب فرہب اور جو امام خطا سے معصوم ہے تم نبی کا رکھتا ہے اور نبی صاحب شریعت ہے نہ کہ صاحب فرہب اور جو امام خطا سے معصوم ہے تم نبی کا رکھتا ہے ۔ ( تحفدا شاعش بیدم و ۱۰ طبح شرید)

اگرامام معصوم نہ ہوگا تو لامحالہ اس سے شری احکام کی سمجھ ہو جھ اور نفاذ میں عمراً یا سموا خامی واقع ہوگا۔ جس سے قیام عدل میں خلل پیدا ہوگا۔ نیجناً معاشرے میں ناانصانی اور ظلم وستم کا دور دورہ ہوگا۔ اس لئے مرکزی قیادت یعنی امام کے لئے لازی ہے کہ وہ معصوم ہوتا کہ بخل سطح کے حکام کی بے اعتدالیوں اور کمزور ہوں کا درست عادلانہ فیصلوں کی روثنی میں ازالہ کرے اور ہوائے نفسانی کے تحت کی میلان و رجحان کے بغیر الی احکام کو نافذ کرے۔ غالباً اس نقط کو مدنظر رکھتے ہوئے متعدد محققین علاء اہل سنت نے عصمت کو غیر انہیاء کے لئے بھی ثابت کیا ہے اور اس وصف ہوئے متعدد محققین علاء اہل سنت نے عصمت کو غیر انہیاء کے لئے بھی ثابت کیا ہے اور اس وصف کے حامل اشخاص کو انہیاء کی نیابت کا زیادہ مستحق اور اہل قرار دیا ہے۔ چٹانچ شاہ ولی اللہ دہلوی کھتے ہیں۔ چو کے خالف نقول لا ریب عند احد عامیا کان او عالماً ان الانبیاء علیہم المسلام ہیں۔ چو کہ خالف نقول لا ریب عند احد عامیا کان او عالماً ان الانبیاء علیہم المسلام

الكتانوا مجبولين على الصدق و العفاف و الورغ و الاعمال الحسنة قبل النبوة أيضاً وان قوماً سوى الابنباء يجبلون عليها ايضاً وان هذه الخصلة في المسماة بالعصمة المسمنة

ائی طرح ہم کہتے ہیں کہ عام آ دی ہو یا عالم، کسی کوائی المرمیں شک وشہر ہیں ہے کہ صدق پاکدائی المرمین شک وشہر ہیں ہے کہ صدق پاکدائی ،تقوی اوراعمال حسنہ نبوت کے قبل بھی انبیاء علیم السلام کی فطرت میں شامل ہوتے ہیں۔اس طرح انبیاء میں شامل ہوتے ہیں۔اس طرح انبیاء کرام کے علاوہ بھی کچھلوگ فطری طور پرانہی اوضاف سے متصف ہوتے ہیں۔اور یہی (فطری)

خصلت عصيت كَبْلَاتِي بِهِ فَالْمُنْ مِن مَاتَ النَّهِيْهِ ، جلد المَ الأَم طَبُوعَ بَجُنُور) والمارباتِ النظاف بتاسيم كرانبياء عليهم السلام كي علاوه كون افراد بين جن كي فطرت اور

جبات مين عصمت كا وصف موجود بوتا بي الله عليه وآله وسلم هم بسه قسم منقسم الله عليه و العصمة و القطبية الباطنية هم اهل بيته و لن فنوراثة الدين اخذوا المحكمة و العصمة و القطبية الباطنية هم اهل بيته و خاصته في إن ايك وه وارث بين جنهول خاصته في إن ايك وه وارث بين جنهول في عمت، عصمت اور قطبيت باطنيه (وراثت مين) بإنى، وه آپ كر الل بيت اور آپ ك

خاص لوگ ہیں)۔ (تھ بیمات الہیہ، جلد دوم ،ص ۱۹۲) وہ اہل بیت اور ان میں سے بھی خاص کون میں جنہوں نے محکمت ،عصمت اور قطبیت

وه الله المحت اوران من سع بى خاص لون بين جهول على حكمت اور وقطبيت المحت اوران من سع بين جهول على جهول على من الله على الله والمست المعت المعت العق المحت العق المحت العق المحت العق المحت العق المحت العق المركب الفاعيلة كلها حقه لا اقول انها تطابق الحق بل هى المحق بل هى المحت بعيدها بلل المحت امر ينعكس من تلك الافاعيل كالضوء من الشمس و اليه اشار رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم حيث دعا الله تعالى لعلى كرم الله وجه اللهم الدر المحت معن دار المحت في (جب (صاحب حكت كر) الدر المحت المل موجا كال موجا كال موجا كال موجا كال الموجات بين ينين كرا كروا حمل كمطابق عصمت كالل موجا كال المراجعة المركبة الموجات على المراجعة كمطابق

Presented by www.ziaraat.com

ہوتے ہیں بلکہ اس کے تمام افعال عین بق ہوتے ہیں، بلکہ بق ایک ایبا امر بن جاتا ہے جو ان افعال سے اس طرح فاہر ومنعکس ہوتا ہے جس طرح ہورج سے روثی منعکس ہوتی ہے، اس امرکی جانب رسول اللہ (ص) نے حصرت علی کرم اللہ وجہ کے لئے یہ دعا کرتے ہوئے ارشاد کیا ہے! اے اللہ حق کو ان کے ساتھ چھر دے جدھروہ چرے، رہیں فر مایا اسے (علی کو) ادھر چردے جدھر حق محق بیل فرمایا اسے (علی کو) ادھر چردے جدھر حق بیل میں پیمبر (ص) کے علم و حکمت کے دارث اور انبیات کے بعد پہلے شخص معنی اور رسونی کی حقیقت رکھتے ہیں۔ معنی دوری گرفت اور انبیات کے بعد پہلے شخص معنی دوری کے معنی داور کسوئی کی حقیقت رکھتے ہیں۔ معنی دوری گرفت اور انبیات کے بعد پہلے شخص معنی دوری کے معنی دوری کے حکماء کے اوصاف اور مراتب بیان کرتے ہوئے

ا عناه وي الله و هو مرحمته المول مرحمته المول عنه على الصاحب الوصل المراجب عين المرحمة الموسط لكهنة مين :

ور في المنطقة العصمة التامة و الحكمة الكاملة و الوجاهة العامة فيصيدون كانهم البياء لكن لم يوح اليهم المنطقة التامة و الحكمة الكاملة و الوجاهة العامة فيصيدون كانهم

پھران کیلے عصمت تامہ، حکمت کاملہ اور عمومی و جاہیت ثابت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اس طرح ہو جائے ہیں گویا کہ وہ انبیاء ہیں لیکن ان کی طرف وحی نہیں آتی۔

و المنافذ المن

وفلا وجنه لان يتمترى من له ادنى انصاف في أن من صدق عليهم هذا الجديث و الاية من غير شائبة وهم الائمة الاثنى عشر من أهل البيت و سيدة نساء العالمين بضعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أم الائمة الرهراء الطاهرة على ابيها و عليها الصلوة و السام لا شائبة في كونهم معضومين كالمهدى منهم عليه السلام بما يخطئه من حديث قفاء الاثر و عدم الخطاء على ما تمسك به الشيخ الاكبر رضى

الله عنه بالمعنى الذى بيفاه سوالا و جوابا فيما تقدم ... الله عنه بالمعنى الذى بيفاه سوالا و جوابا فيما تقدم ... الله عنه بالمعنى الذى بيفاه سوالا و جوابا فيما الركيلة السام بيل شكر كرنى كوئى تنجائش نبيل ب كره ديث اور آيت بغير كسي شائيه كرم معاذات الل بيت بيل سے المئه اثنا عشر اور السيده نساء العالمين ، حكر كوشه رمول ، المه اطهار كى مال محتر مه قاطمه زبراء طابره (على ابيها وعليها العلاق و السلام) بيل اور ان كرم معوم اور خطاء سے باك بونے ميل كوئى شك وشين بيل به بيسا كه انهى ميل سے امام مبدى العلق معموم بيل ، الله كي كه ان كو حديث قفاء الاثر (بي كنفش قدم بر چلئه ميل سے امام مبدى العلق معموم بيل ، الله كي كه ان كو حديث قفاء الاثر (بي كنفش قدم بر چلئه كل حديث ) خاص كرتى ہے ، جيسا كه شخ اكبر في اس حديث سے اس معنى بيل تمسك كيا ہے جو بم

ال عبارت ہے آ کے چل کرتھوڑ ابعد ہی مزید لکھتے ہیں:

و اذا ثبت هذا علم ان من اقريضجة حديث التمسك الزم بعضمة الأمة حتى استحالة الخطاء عنهم كالمهدى عليه السلام منهم عند الشيخ و هذا مخصوص في الاثمة اهل البيت ....

جب بیامر ثابت ہوگیا تو معلوم ہوا کہ جوخص حدیث تمسک (ثقلین) کے سیح ہونے کا

ا اقراد کرتا ہے اس پر لازم ہوجاتا ہے کہ ایمنہ کی عصمت حق کہ ان سے خطا کے صادر ہونے کو محال سلم کرتا ہے اس پر لازم ہوجاتا ہے کہ امام مہلاگ ہیں اور نیدام (عصمت اور خطایت پاک ہونا)

المُداال بيت كي ساتھ خصوص بين - (دراسات الليب بص ١١٠)

ای نظریئے کی تائیداہل سنت کے معروف عالم دین فخر الدین رازی اپی شره آفاق تغییر کیے جاتے ہوئے کہ الاساء کی آیت ﴿اولی الامیر منکم ﴾ کی تغییر کرتے ہوئے کہیر کی جلد ۲۲ میں ۲۲۲ پر سورہ النساء کی آیت ﴿اولی الامیر منکم ﴾ کی تغییر کرتے ہوئے

من "المسعائلة الغالغة" كويل مين قم طرازين: منه المدينة الغالية إلى المدينة المناطقة المناطقة

ومن امر الله بطاعة على سبيل الجزم و القطع لابدان يكون معصوماً عن الخطاء يكون قد الخطاء يكون قد الخطاء الخطاء يكون قد المحطاء الخطاء الخطاء الخطاء الخطاء و الخطاء لكونه خطاء منهى

عنه فهذا ينفضى الى اجتماع الامر و النهى فى الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وانه محال فثبت انه تعالى امر يطاعة اولى الامر على سبيل الجزم و ثبت ان كل من امر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب ان يكون معصوماً عن الخطاء فثبت قطعاً ان اولى الامر المذكور في هذه الاية لابدان يكون معصوماً ﴾

جس شخص کی اطاعت کا حکم اللہ تعالی نے بطور جزم اور قطبی انداز میں دیا ہولازی ہے کہ وہ خطاء ہے معصوم ہواں گئے کہ اگر وہ خطا ہے معصوم ہیں ہوگا تو اگر وہ کوئی خطا کا رانہ اقد ام کرے گا تو اللہ نے اس کی پیروی اور اطاعت کا حکم دیا ہوگا اس طرح بی حکم اس خطا پر عمل کرنے کا حکم قرار پائے گا، خلا مکہ خطاء ہے اس حیثیت ہے کہ وہ خطا ہے، نبی کی گئی ہے، تو یہ معاملہ امرو نبی کے بیک وقت ایک ہی فعل میں اکھا ہونے تک جا پہنچتا ہے، جبکہ بیال ہے (کہ ایک ہی کا م منع بھی ہو اور اس کے کرنے کا حکم بھی ویا جائے) پی ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے اول الامرکی فرمانبر داری کا قطبی حکم دیا ہے، اور بی بھی فابت ہوگیا کہ جس شخص کی اطاعت کا حکم اللہ تعالی نے فرمانبر داری کا قطبی حکم دیا ہے، اور بی جی فابت ہوگیا کہ جس شخص کی اطاعت کا حکم اللہ تعالی نے جزم کے ساتھ دیا ہو، واجب ہے کہ وہ معصوم مون الخطاء ہو، چنانچ قطبی طور پر فابت ہوگیا کہ اس جزم کے ساتھ دیا ہو، واجب ہے کہ وہ معصوم ہو۔''

خاندان ولی الهی کی معروف شخصیت مولانا شاہ اساعیل دہلوی اپنے پیر ومرشد سید احمد بریلوی کے ارشاد کے مطابق ایک مقام پر لکھتے ہیں:

واین حفظ نصیبه آنبیاه و حکماه است و همین را عصمت می نامند ندانی که اثبات وحی باطن و حکمت و جاهت و عصمت مر غیر انبیا را مخالف سنت و از جنس اختراع بدعت است در اور یه دفظ انبیاء اور حکماء کا نصیب ہے اور ای کوعصمت کمتے ہیں بیت سمجھنا کہ باطنی وی اور حکمت اور وجابت اور عصمت کوغیر انبیاء کے واسط تابت کرنا خلاف سنت اور اختراع بدعت کی جنس ہے ۔" (صراط متنقیم برایت رابعہ در بیان ثمرات حد ایمانی می سمج مطبوعہ دیوبند)

عصر حاضر کے دیوبندی حضرات بالخصوص ان میں سے متشددانہ کے نظریات کی حال ایک جماعت دفار استان شخصین علی دال بھرال مال ایک جماعت دفار استان شخصیت کے بانیان کے پیرومرشد اور استان شخصی دال بھرال محصوف منطع میا نوالی بھی ایک الل بیت اطہار کی عصمت کے قائل ہیں، چنا نچرا پنے سلسلہ بائے تصوف میں سے ایک سلسلہ نظاریہ کے ذیل میں رقمطراز ہیں: ''الہی بحرمت امام معصوم حضرت امام زین العالم بین '' (فیوضات حسینیہ المعروف بتحد ابراہیمیہ میں ۲۰۱۰)

اگرائمہ کی عصمت کا قائل ہونا عقیدہ ختم نبوت کے منانی ہے اور اسے شیعہ کے کفر کے اسب میں سے ایک سب شار کیا جاتا ہے تو شیعہ سے بل حسین علی وال بھی ال والے پر کفر کا فتو کی کا نا ضروری ہے اس لئے کہ وہ بھی شیعوں کی طرح امام کو مصوم بھتا ہے اور اس کا تعلم کھلا اظہار کر رہا ہے۔ ویکھتے عابدین ختم نبوت کی جرات ایمانی کسی اصول کی بابند ہے یا فقط عناد ہے مجبور ہیں۔ بعب بیامرواضح ہوگیا کہ ائمہ بھی انبیاء کی مانند مصوم ہوتے ہیں اور اس میں اہل سنت جب بیامرواضح ہوگیا کہ ائمہ بھی انبیاء کی مانند مصوم ہوتے ہیں اور اس میں اہل سنت کے قابل اعتاد تحقق علماء بھی شیعہ اثناء عشریہ کے ہمنوا ہیں، تو اگلا مرحلہ نبیتا آسان اور قریب آجا تا ہے نیوٹ کے منانی اور شرک فی المبوۃ ہے اگر ان جہلاء اور کے سخصیت ثابت کرنا عقیدہ ختم نبوت کے منانی اور شرک فی المبوۃ ہے اگر ان جہلاء اور مخصین کو اپنے اس الزام پر اصرار ہے تو پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ اساعیل وہلوی، فخر الدین رازی، شخ آکر ہمولانا رشید احمد صاحب گئگوری کے شاگر درشید مولانا حسین علی وال بھی ان اور ان حسین علی وال بھی ان اور ان حسین علی وال بھی کر ایل حضرات کے معتقدین و مداحین پر الزام لگائیں بعد میں اگر ان میں کوئی سکت رہ گئی تو اہل حق شیعہ اثناعشر میکا سامنا بھی کر لیں۔

Las topy finish a mary to be to be a given

ا اندیشہ کے بعض طبائع پر بیگرال گزرا ہوکہ ہم نے اس مکتب کے بارے بین سطح کلای کی ہے انہیں یقین کر لین چاہیے کہ ہم نے بیداففاظ اپی طرف نے نہیں بلکدای مکتب کے روح روال مولانا حسین احمد مدتی ہے اخذ کے ہیں جیبا کہ تھے ہیں ''حضرت مولانا حسین علی صاحب مرحوم کے متوسین میں تشدو بہت زیادہ ہے جو کہ غلط ورجہ تک گئی جاتا ہے۔''

## باره ائمه امل بیت پیشنا کا تعتین

اور امام کو بادی ہونا چاہیے جس کو ہدایت کی اختیاج نہ ہو بلکہ خدا کی طرف سے اس کی ہدایت کا بندوبات کیا گا ہو چنا نچ سورہ ایونس میں ارشاد ہے ﴿اَفَهُنْ يَّهُدِیْ اَلْمَى الْمُحَقِّ اَحَقُّ اَلَى الْمُحَقِّ اَحَقُّ اَلَٰ يُعْدَى ﴾ ''کیا جوحق کی طرف ہدایت کرتا ہے اس کی پیروی زیادہ بہتر ہے یا اس کی کہ جو ہدایت نہیں کرتا بلکہ خود ہدایت کامخانج ہے ۔''

برخص عہدہ امامت پر فائر نہیں ہوسکا چونکہ امام سب سے زیادہ اوصاف و کالات انہیاء

سے مشابہت رکھتا ہے اور ارادہ الہیاس کی امامت کے متعلق قائم ہوتا ہے نبی کی طرح دیگر تمام گلوق سے من کل الوجوہ فوقیت کلی رکھتا ہے۔ امام کا ہرجہت سے عنداللہ افضل اور برتر ہونا انامت کو لازم ہے اگر غیر افضل کو امام بنا دیا جائے تو بے انصافی اور خیانت لازم آتی ہے اور ذات باری تعالیٰ ان چیزوں سے بری ہے۔ اگر نائب سے اپنے میب سے مشابہت شدر کھے تو منافی حکمت ہے چنا نچے مولانا ثاہ محمد اساعیل دہلوی نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ:

پسس تفوید من منصب نیابت شخصی جلیل القدر بشخصیکه در باب عزت و اعتبار بمد حفل حضار دربار و در باب کمالات نفسانی مشابهت با منیب خود نیاشتہ باشد منافی حکمت ست پس واضح شد که حصول منصب نیابت

متصور نیست. در پس ایک القدر کی نیابت کا منصب ایک ایسے خص کو دینا بعید از حکمت ہے جوعزت و آبرو کے بارے میں حاضرین دربار کی مجلس میں رفعت اور کمالات نفسانی کے معاملہ میں اپنے منیب کے ساتھ مشابہت ندر کھتا ہو، پس واضح ہوگیا کہ انبیاء اللہ کی نیابت کا منصب ان سے مشابہت کے بغیر نفس کمال میں منصور نہیں ہے۔' (منصب امامت، ص کے ہم طبع لا ہور)

انبياء الله در باب تكميل بدون حصول معنى مشابهت باليشان در نفس كمال

ان بارہ اماموں کا تعین نص ہے ہوتا ہے حضور سرور کا کات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصرے علی اللہ علیہ وآلہ وسلم م

ینس علی من یلیه ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے وصیت نامه میں انکہ اہل بیت کی امامت اور ان کا ایک دوسرے کے بارے میں نص وارد کرنا ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ:

ایس فقیر را معلوم شده است که ائمه اثنا عشر رضی الله عنهم اقطاب نسبتی بوده اند... و نص و اشاره هر یکی هر متاخر باعتبار همان قطبیت است و امور امامت که می گفتند راجع بهمان است. است است که می گفتند راجع بهمان است. "اس فقیر کومعلوم بوتا ہے کہ بارہ امام رضی الله عنجم اقطاب نبتی بین بین اوران میں سے برایک کی جانب سے نص و اشارہ ایخ بعد والے امام کے لئے اسی قطبیت کے اعتبار سے ہے اور امور امامت جوانبوں نے فرمائے بین ای قطبیت کی طرف راجع بین "

(المقالة الوضيه في الوصية ص ١ طبع نول كثور) المقالة الوضيه في النصيحة والوصية ص ١ طبع نول كثور) المقالة في غاندان كي من تصريح قابل

ملاحظہ ہے کہ در اولاد حضرت امیر باقی ماند و یکی مر دیگرے را وصی آن میں ساخت، اور عنی امامت که در اولاد حضرت امیر باقی ماند و یکی مر دیگرے را وصی آن میں ساخت، اور عنی امامت کے کہ جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں باقی رہی ہاور ایک دو مرے کو اپنا وصی بناتا رہا ہے۔ (تخفہ اثنا عشرید، باب بفتم ص ۳۳۹) اور اس طرح کی عبارت ان کی تفییر عزیزی، پارہ عم، ص ۲۰۳، مطبوعہ کا نپور میں سورة الشمس کی تفییر کے ضمن میں پول موجود ہے کہ:

" حضرت على رضى الله عندى وفات كے بعد آپ كى اولاد امجاد باتى رہى اور آپ كا نام و اشان قائم رہا اور نور اس ولا يت كا بعد آپ كى اولاد ميں اشان قائم رہا اور نور اس ولا يت كا جس كے آپ حال تصنط بعد اس كى اولاد ميں بيدا ہوتا رہا ہو وقت كا بيدا ہوتا رہا ہر چنو كدوہ ہيات اجتماعى مث كى تقى كيكن وہ نور متفرق اور منتشر ہوك موافق استعداد كے ہراك فرقے ميں اہل خير سے قائم رہا ان سبوں سے بيامت اس طرح كے عذا ہے بي رہى دہی۔

ائمدائل بیت علیم السلام سے برامام اپنی امامت کے جوت میں چند علامات ظاہر کرتے

تھے۔ یہ امر معروف تھا اس عبد ہ جلیلہ (امامت) کے لئے اپنے جداعلی حضور سرور کا گنات حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اپنے ہے پہلے امام کی تقریحات سے اور بھی ان کی تلویجات سے استنباط کیا ہے لیکن پھر بھی بعض مفاد پر ست لوگ ایک گی وفات پر اس سلسلے میں چہ میگوئیاں کرتے اور بعض مگراہ کن دعویٰ بھی کر لیتے مگر بالآخر ان کا دعویٰ اور ان کے حامی زائل ہوجاتے سے بہر کیف امام کے لئے ضروری ہے کہ مضوص علیہ ہو، جس پر نص وارونہیں وہ اس عہدہ پر مشمکن نہیں ہوسکتا۔ پس بعد از امام الانہیاء حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ائمہ اہل بیت علیم السلام کے علاوہ کوئی بھی امامت کا استحقاق نہیں رکھتا۔

## انبياء كرام اورائمه الل بيت ك تكويني وتشريعي اختيارات

چونکہ اللہ جل شافہ نے اپنے بعض مقرب بندوں کو تکویی امور کے نفاذ اور الی ارادوں اور فیصلوں پڑعل درآ مد کے لئے اپنا خاص کارکن فتخب کیا ہوتا ہے، جس طرح کہ جرکیل التلیک اور ان کے ماتحت بہت سے ملائکہ کی وساطت سے اللہ تعالی نے ظالم اور نافر مان اقوام کو سزا دی اور بعض انبیاء علیم السلام اور ان کے پیروکاروں کی مدد کرکے انہیں نجات دلائی۔ اسی طرح میکا کیل التلیک اور دیگر ملائیکہ کو بھی ای توجت بے شار فرضتے رزق کی تقییم اور بارش برسائے وغیرہ امور پر شعین میں عزرائی اور دیگر ملائیکہ کو بھی ای توجت کے فرائض سونے گئے بیں۔ بیفر شتے کی طرح بھی الی اختیارات میں شرکیک نبیل بیل خود کمی قتم کا اختیار رکھتے بین لیکن اللہ تعالی کی طرف سے الی اختیارات استعال کرتے ہیں۔ چینا نچہ بیہ کہنا بھی درست ہے کہ غزوہ بدر میں فرشتوں کو مسلمانوں کی مدو و ہور میں فرشتوں کو مسلمانوں کی مدو و ہور میں مہیا کیا گیا تھا۔

نے تی ارسال فرمایا تھا۔ بیمد دو لفرت اور سبب نجات در حقیقت اللہ تعالی کی جانب سے ہی مہیا کیا تھا۔

سورہ نازعات میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: ﴿ فَالْمُعَدَّبِواتِ اَمْرَا ﴾ پین شم ہے ان کی جوامور کی تدبیر کرنے والے میں ۔ (پارہ ۴۰۰ سورۃ نبسر ۹ ﷺ ۵) شاہ عبد الغزیر و دہلوی اس آئیت مبارکہ کی تغییر میں کھتے ہیں: مدبرات امراً قلوب کاملین مکملین که بعد از وصول برائے دعوت خلق بحق نزول می فرمایند و به صفات الهیه متصف شده رجوع میکنند،

"المد برات امرأ سے مراد کامل و کمل ول بین جومرتبہ وصول تک رسائی حاصل کرنے کے بعد مخلوق کو خالق سے ملانے (اور انہیں پستی سے بلندی کی طرف لے جانے) کے درپے ہوتے ہیں اور صفات الہیہ سے متصف ہو کرمخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

(تفسير فتح العزيزياره عمص ٣٣ طبع ديل)

مفسرین اہل سنت نے صفات مذکورہ کو ملائیکہ کے علاقہ نفوس کا ملہ اور ارواح فاضلہ پر بھی منظبق کیا ہے ان کے لئے تدبیر وتصرف اور انتظام و انصرام کا نئات کو تسلیم کیا ہے اور ان نفوس قد سیدکوکا نئات پر اطلاع بھی ہے جو الہی تکویٹی فیصلوں پر عمل در آمد کے لئے مستعد ہوتے ہیں اور ان فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں۔

ان فیصلوں کونافذکرتے ہیں۔

کیا تکوین امور کے نفاذ پر صرف فرشتے ہی متعین ہیں؟ یا وہ نفوس مقدسہ بھی اس فریضے

کی ادائیگی میں نہ صرف شریک ہیں بلکہ ملائکہ سے افضل ہونے کی وجہ سے وہ ان تمام مد برات امور

(فرشتوں) کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں؟ محقق صوفیاء اہل سنت اس امر کے قائل ہیں کہ یہ

ارواح مقد سہ قدیم امور تکویدیہ کے لئے فرشتوں سے بالاتر درجہ پر فائز ہوتی ہیں۔ فرشتے اور دیگر

ارواح مقد سہ ان کے ماتحت تکوینی امور کی تدبیر کے لئے سامی اور عامل ہوتے ہیں۔ اہل سنت

کے تمام مدارس میں برطائی جانے والی مشہور تفسیر "بیضاوی" مطبوعہ مطبع احمد دبلی میرے پیش نظر

ہے۔ آیت ﴿فالمد بورات امر اُ کھ کے ذیل میں لکھا ہے:

صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة (الى ان قال فتسط الى عالم الملكوت و تسبح فيه فتسبق الى خطائر القدس فتصير لشرفها و قوتها من المدبرات

الله تعالی فاضل نفوس (انبیاء والل بیت) کی ارواح کا تذکر فرما تا ہے کہ جب وہ ارواح اللہ تعالی فاضل نفوس (انبیاء والل بیت) کی ارواح کا تذکر فرما تا ہے کہ جب وہ ارواح میں ایخ مبارک بدنوں سے جدا ہوتی ہیں تو تمام عالم بالا کی طرف سبک خرابی اور دریائے ملکوت میں شاوری کرتی ہے تو پھر خطائر قدی تک تیزی سے رسائی جاتی ہیں پھراپی بزرگی اور قوت کے باعث شاوری کرتی ہے تو پھر خطائر قدی تک تیزی سے رسائی جاتی ہیں پھراپی بزرگی اور قوت کے باعث

جہان میں کاروبار عالم کے تدبیر کرنے والوں کی شامل ہو جاتی ہیں لیعنی سے ارواح مقدسہ بعد از وصال تصرف فرماتی ہیں اور جہان کی کاموں کی تدبیر کرتی ہیں۔

(تفيير بيضاوي ج ٢ص٢٢، مطبع احمدي د بلي)

شیخ عبدالحق دہاوی نے بھی قاضی بیضاوی نے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

آيت كريم ﴿ والنازعات غرفا الآية رابصفات نفوس فاضله در حالت

مفارقت از بدن که کشیده می شوند از ابدان و نشاط می کنند پسوئے عالم میاکوت و سیاحت می کنند بخائر قدس پس میگردند بشرف و قوت از مدبرات

العرف (افعة المعات ج سم امهم مطبوع لكيو)

ودليني نيرصفات نفوس انباعيداور ارواح كالمين كى بي جوكدونت وصال على اين ابدان

مبارکہ سے کھنچ جاتے ہیں اور خوشی و راحت کے ساتھ عالم ملکوت کی طرف چلتے ہیں اور اس میں سیر وسیاحت کرتے ہیں پس مقدس مقامات کی طرف سبقت کے جاتے ہیں اور اپنے فضل و شرف

اورتوت وقدرت کی وجدے مربرات امریس ے ہیں۔"

بعید میں مفہوم بلکہ اس سے زیادہ وضاحت تفییر روح المعانی ج ۳۰ ص ۲۸ میں علامہ

آ لنوی بغدادی کے کلام میں موجود ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کو وصال کے بعد بھی کرامتوں سے نواز تا ہے جیسا کہ حالت حیات میں بھی مریض کوان کے اس

ور یع غرق ہونے سے بھاتا ہے جھی ان کے ذریعہ دشنوں پر غلبہ دیتا ہے تو بھی ان کے عرض

ور مع عرب ہونے سے بچاتا ہے جی ان نے دراید د مول پر علیہ دیا ہے و جی ان سے اس کے اس است است مرت پر بارش برساتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ اید بات روز روش کی طرح واضح ہوگئ ہے کہ اہل سنت

ر کے ویکر اکار کی طرح شخ عید الحق محدث وہوی بھی علامہ بینادی کے ساتھ متفق ہیں۔ان کے

علاده امام شخ اساعیل حقی برودی، فخر الدین رازی، قاضی شاء الله پانی پی کی بھی اس ملی جلتی

عبارات الماحظ في جاسكتي بين-

چنانچیشاه اساعل دولوی سیداهد بریلوی سفل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

بالجمله انمه این طریق و کابر این فریق در زمره ملائکه مدبرات الامر که در تدبیر

امور از جانب ملا اعلَى ملهم شده در اجراى آن مى كوشند معدود ان پس احوال این كر ام بر احوال ملائكه عظام قیاس باید كود،

'' حاصل کام اس راستے کے اہام اور اس گروہ کے بزرگ ان فرشتوں کے زمرے میں شار کتے جاتے ہیں جن کو ملاء اعلیٰ کی طرف سے تدبیر اموں کے بارے میں البام ہوتا ہے اور وہ اس کے جاری کرنے میں کوشش کرتے ہیں اس بزرگوں کے حالات کو بزرگ فرشتوں کے احوال پر قیاس کرنا چاہیے'' (صراطم متقیم ،ص ۱۳۸۸ مطبوعہ ویوبند)

ید حیثیت تو عام صحابہ کرام اور تابعین عظام کی بیان کی ہے جبکہ امیر المونین حضرت علی اللّظ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

نروغ جيل بيورد سرم ليکن محر مصطفيٰ صلي الله عليه وآله وسلم قاب قوسين اواد نيٰ ڪے مرجبه پر فائز ہيں۔ چنا نجه ان

حضرات کواپنے مرتبے کے لحاظ ہے ہی تدبیراور تکویدیہ کی تعمیل کے لئے منصب عطا ہوگا۔اس سلسلے میں شاہ اساعیل وہلوی لکھتے ہیں:

هم چنین اکمل افراد انسانی مصدر حدمات جمیع ملائکه مدیرات الامر میتواند شد مفلا در جهادیا اهلاك کفره بدعا و همت حدمتیکه به ملائکه غضب تعلق در دازان بظهور می رسد و در ایصال منافع علیه خدمتیکه بملائکه رحمت تعلق دارد از آن متحقق می شود و در تسبیح و اذکار بجا آوردن عبادات خدمتیکه بملائیکه مسبحین تعلق دارد از و رد می نماید و در تعلیم و ارشاد و تلقیق خامتیکه بملائکه حدام وحی تعلق می دارد از دست او درست می آید و در اقامت سلطنت عادله و خلافت کبری و قیام بمناصب امامت باطنه و نبوت و رسالت و مراتب اولوالعزم و خات میت خدماتیکه تعلق بملائی اعلی می دارد از و صورت ی بندد و قس علی خات میت خدماتیکه تعلق بملائی اعلی می دارد از و صورت ی بندد و قس علی

ذلك سائر الحدمات...."

(صراطمتنقیم فصل چهارم در بیان طریق ادای طاعات ، ص ۱۰۰، ۱۰۱)

کیا حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم اور علی مرتضی الطبیقی ہے ہو ہے کہ محکم کوئی محض کائل ہوسکتا ہے؟ چنا نچہ سے بات مسلمات میں ہے ہے کہ تمام آمور تکویلیہ کی تدبیر کے لئے آپ فرشتوں کے مربراہ اور رئیس بین۔ شاہ صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ ہزا دیے اور منافع پہنچانے کی تمام خدمات اللہ تعالی انہی ہزرگوں کی وساطت ہے کا نئات میں نافذ کرتے ہیں۔ اس لئے اگر ان حضرات کے ان افعال و اعمال کوان کی طرف منسوب کیا جائے جب بھی اس میں کوئی قباحت نہیں۔ چونکہ ان بزرگوں نے ان امور کواللہ رب العزت کے عظم اور اجازت سے انجام دیا ہوتا ہے اس سے ونکہ ان بزرگوں نے ان امور کواللہ رب العزت کے عظم اور اجازت سے انجام دیا ہوتا ہے اس سے ونکہ ان امور کا فاعل اور مدہر اللہ تعالی ہی ہوگا۔ اس میں کون می بات شرک والی ہے، اس مقصد کی وضاحت شاہ اس عیل دہلوی صاحب نے سیدا حمد پر بلوی کے الفاظ میں اس طرح سے ای مقصد کی ہے۔ '' ۔۔۔۔۔۔ مثلاً بادشاہ ہندوستان کے جیا۔ خاص کو پہنچتا ہے کہ کہ ہماری سلطنت شہرکا بل کی ہوگا۔ ان مراتب عالیہ اور مناصب دفیعہ کے صاحبان عالم مثال اور عالم شہادت میں تقرف کرنے کے مطلق ماذون و مجاز ہوتے ہیں اور ان بزرگواروں کو تقرمتان اور عالم شہادت میں تقرف کرنے کے مطلق ماذون و مجاز ہوتے ہیں اور ان بزرگواروں کو تقرمت مثال اور عالم شہادت میں تقرف کرنے کے مطلق ماذون و مجاز ہوتے ہیں اور ان بزرگواروں کو ت

پہنچا ہے کہ تمام کلیات کواپی طرف نبیت کریں مثلاً ان کو جائز ہے کہ کہیں عرش سے فرش تک ہماری سلطنت ہے اور سب سلطنت ہے اور سب سلطنت ہے اور سب چیزوں کی طرف ہماری نبیت متساوی ہے یا اس طرح کہیں کہ کی چیز کو ہمارے ساتھ خصوصیت نہیں کہ دو چیز ہماری طرف منسوب ہواور اس کے سوا دوسری چیزیں ہماری طرف منسوب ہواور اس کے سوا دوسری چیزیں ہماری طرف منسوب ہواور اس کے سوا دوسری چیزیں ہماری طرف منسوب نہ ہوں۔''

(صراطمتقیم ص۱۱)

ای طرح الی خدمات غضب و منافع انجام وینے والوں میں حضرت علی العلم تمرفهرست میں۔ چنانچیشاہ انهاعیل وہلوی لکھتے ہیں

وحضرت مرتضی را یك نوع تفضیل بر حضرت شیخین هم ثابت است و آن تفضیل بر حضرت شیخین هم ثابت است و آن تفضیل به جهت كشرت اتباع ایشان و وساطت مقامات و لایت بل سائر خدمات است مثل قطبیت و غوثیت و ابدالیت و غیرها همه از عهد كرامت مهد حضرت مرتضی تا انقراض دنیا همه بواسطه ایشان است و در سلطنت سلاطین و امارات امراهم همت ایشان را دخلی است كه بر سیاحین عالم ملكوت مخفی نیست

حضرت علی کیلے شیخین رضی الله عنها پر بھی ایک گونه نفنیات ثابت ہے اور وہ نفیات آپ کے فرمانبر داروں کا زیادہ ہونا اور مقامات ولایت بلکه قطبیت اور غوشیت اور ابدالیت اور انہی جیسے باقی خدمات آپ کی وساطت سے ہونا ہے اور بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کووہ دخل ہے جو عالم ملوکیت کی سیر کے اور بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کووہ دخل ہے جو عالم ملوکیت کی سیر کرنے والوں برخنی نہیں ۔۔۔ '' (صراط ستقیم باب دوم مدایت ثانیہ علی کے الوبی دیوبند)

شاه عبدالعزيز محدث وبلوى الل بيت عك تكويى امول يرتبعره كرت موع لكهة بين:

"حصرت امر و ذریت طاهره اور تمام امت بر مثال پیران و رشدان می پرستند و امر تکوینیه و ایشان و ابسته می دانند و فاتحه و درود، صدقات و نذر و منت بمام ایشان رائج و محمول گردیده چنانچه باجمیع اولیاء الله همین معامله است" دمر تعلی اوران کی اولاد کوامت کے اکثر افراد پیرون اور مرشدول کی طرح

مانتے ہیں۔ امور تکوید کوان حفرات کے ساتھ وابستہ جانتے ہیں اور فاتحہ، درود، صدقات اور نذرو بیاران کے نام کی ہمیشہ کرتے ہیں جیسا کہ تمام اولیاء اللہ کا یکی طریقہ ومعمول ہے۔''
ملاحظہ بوتحفہ اثناعشرید، ص ۲۹، ۴۸، مطبوعہ شر بہند تفسیر عزیز ی، ص ۲۵، ۲۸، طبع دہلی
مجدد الف ٹانی شخ اجمد سر بہندی بھی حضرت علی الطبیقی کے لئے اس مقام و مرتبے کے قائل میں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

ايها الاخ ان الامام عليا كرم الله ورجهه لما كان حاملا لثقل الولاية المحمدية على صاحبها الصلوق و السلام و التحية كان تربية مقام الاقطاب و الاوتاد و الابدان الذين هم من اولياء العزلة و غلب فيهم جانب كمالات الولاية مفوضة الى امداده و اعانته وراس قطب الاقطاب تحت قدمه و يجرى امره و يحصل مهمه بحمايته و رعايته و يخرج به عن عهد مداريته و السيدة فاطمة و ابناها الامامان رضى الله عنهم ايضاً شركاوه في هذا المقام

السلام والتحديد كے حاص بين تو اقطاب، او تا داوران ابدال كے مقام كى تربيت، جو گوشدشين اوليا بيس السلام والتحديد كے حاص بين تو اقطاب، او تا داوران ابدال كے مقام كى تربيت، جو گوشدشين اوليا بيس كے بوتے بين اوران ميں كمالات ولايت كے پہلوكا غلبہ بوتا ہے۔ آپ كى امداداوراعائت بر مخصر ہوتا ہے۔ قطب الا قطاب ليعنى سب سے برا قطب جو قطب مدار ہوتا ہے، وہ آپ كے قدم كے ينج بوتا ہے۔ آپ كى حمايت اور گرانی ميں اس كا امر جارى ہوتا ہے اور وہ اپنے فرائض (آپ كى جوایت و گرانی ميں) انجام دے كراپنے فرائض شھى سے عہدہ برآ ہوتا ہے۔ سيدہ فاطمہ اوران كے دونوں امام بيلے (حسن وحسين عليها السلام) رضى الله عنهم بھى اس منصب ميں حضرت على (عليمانا) كے دونوں امام بيلے (حسن وحسين عليها السلام) رضى الله عنهم بھى اس منصب ميں حضرت على (عليمانا) كے شرك كار بيں۔ (المنتج بان من المکتوبات ص ۲۳ مكتوب نمبر ۱۵۱ طبح استول)

مزید برآل ای امر کوشاہ عبد العزیز دہلوی نے بھی تخف اثنا عشریہ مطبوعہ مطبع ثمر ہند آگھؤ کے صفحہ ۳۳۳ پر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔

1. Kan ta ka sa Kab 热致 数据 4. Ka hati sa bati sa ta bili

## مؤلف اوراس کے ہمنوا وک کی تج فہی

اگر میر کج فہم نادان لوگ قرآن کریم کا سرسری مطالعہ ہی کر لیتے تو اتن بری کج فہی یا نادانی کا ارتکاب نہ کرتے۔اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں میں سے ایک حضرت خضر الطیمانی کا مرسی الطیمانی کے ساتھ قصہ بیان کیا ہے جس سے کو بی وتشریعی اختیارات کی ایک حد تک اپنے خاص بندوں کو تفویض کا جوت فراہم ہوتا ہے،خضر الطیمانی ہے قبل اور ان کے بعد بھی میسلسلہ جاری رہا ہے۔ اللہ تعالی آپنے بلخض خاص بندوں کو بھی تکو بی امور میں ایک حد تک اختیار سونپ و بتا ہے۔ ان اختیارات کے حال تشریعی می ہو سکتے ہیں جبکہ خضر الطیمانی کی مانند بہت سے دیگر خواص یعنی ائمہ اور اوصیاء اس منصب پر فائر ہوتے ہیں۔ قرب نوافل کی حدیث اس امر کی مزید وضاحت اور تا سکہ اور اوصیاء اس منصب پر فائر ہوتے ہیں۔ قرب نوافل کی حدیث اس امر کی مزید وضاحت اور تا سکہ ق

جینا کہ گزشتہ سطور میں شاہ آساعیل دہلوی اور ان کے پیر و مرشد سید احمد بریلوی کے حوالے سے کھا جا کہ گئی کہ سکتے ہیں کہ فلاں قوم کوہم نے تباہ کیا یا ہم نے فلاں قوم کوہم ان کی مددو فسرت کی اس لئے کہوہ ان خدمات وتصرفات میں اللہ تعالی کے خاص نمائندے اور بندے ہوتے ہیں۔

# مؤلف کے رکیک ایرادات اوران کے جوابات

مولوی اعظم طارق نے بحر صفال فی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے عنوان' شیعہ اور انکار تو حیث کا مظاہرہ کیا ہے جن کا تو حیر' کے تحت مندرجہ ذیل عناوین کے در لیچ سے اپنی لاعلمی اور جہالت کا مظاہرہ کیا ہے جن کا خلاصہ بیان گر کے مندرجہ بالاعلمی حقائق کے ساتھ موازنہ کے لئے قارئین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بلاشیہ یہتمام اعتراضات انتہائی مخدوق و کمزور ہیں۔ ان کے اجمالی جوابات تر تیب وار ملا حظ فرما کیں۔

# (۱) زين کا ما الله يا آ گر

طال جی نے آیت ﴿ان الارض لَلْ يُورِثُهَا مَن يَسُدُه ﴾ (سورة اعراف) = استدلال كيا ہے اور بعد ازال اصول كافى كى ايك روايت، جس ميں بيامر بيان ہوا ہے كد دنيا و

فیہا امام کی ملکت ہے، کوتو حید کے منانی اور اپنی بے عقلی سے شرک قرار دیتا ہے۔ اگر اس روایت اور اس نوع کی دیگر روایات کا مفہوم شرک ہے تو پہلے اس امتی ملاں اور اس کے پیروکاروں کو شاہ اساعیل دہلوی، سید احمد بر بلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان جیسے دیگر مختقین علاء وصوفیاء کو مشرک و کا فرقرار دینا ہوگا۔ ورندا پی حمافت اور بے عقلی سے تو بہ کر کے سیدھی راہ اختیار کرنی ہوگی، پھر اہال حق کی ہموائی ان پر لازم ہوگی۔ لیکن تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ حضرت علی الرتضی الفیلی کی کنیت ابو تراب ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ و تلم نے آپ کو اس کنیت سے سرفراز فر مایا۔ چنا نچے علامہ و حید الزمان حیدر آبادی مترجم صحاح ستہ اپنی شہرہ آفاق کتاب انوار الملغۃ پارہ ۲ می مطبوعہ بنظور میں اس کی وج تشمیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ''اپوتر اب آپ کی کنیت اس لئے ہوئی کہ مطبوعہ بنظور میں اس کی وج تشمیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ''اپوتر اب آپ کی کنیت اس لئے ہوئی کہ آپ ساری زمین کے سردار ہیں اور ججت ہیں اللہ کی زمین والوں پر۔''

ابو البشر بود آدم ابو تراب علی "است مارنا اور زنده کرنا

بحار الانوار کے والہ سے بدائش الماں ہی لکھے ہیں کہ شیعوں نے علی کی طرف مار نے اور زندہ کرنے کا دعوی منسوب کیا ہے۔ شاہ عبد العزیز دہلوی تخدا شاعشریہ کے باب اول ''در صدوث ندہب شیعہ'' میں عبداللہ بن سہا اور اس کے پیروکاروں کی تردید کرتے ہوئے اس امر کی تا کیدوا ثبات کرتے ہیں کہ بیالفاظ حضرت علی الکیلی سے صاور ہوئے ہیں۔ چنا نچے کھتے ہیں:
"و بعض کیلمات مرتضوی کرا کہ در حالت سکو و غلبہ حال کہ اولیاء الله را می بیاشد مثل انا حی لا یہوت و انا باعث من فی القبور و انا مقیم القیامة از انجناب سربرزدہ بود موید مقالہ و شاہد دلالت خود گر دایند..."

اور بعض باتیں جو جناب امیر الطیمال سے وجد و حال میں جیسا کہ اولیاء اللہ کو ہوتا ہے سرز د ہوئی تھیں۔موید اپنے قول کی بنائیں اور گواہ اپنی رہنمائی کی تھبرائیں پہلے قول کا معنیٰ کہ میں ایسا زندہ ہوں کہ مجھ کوموت نہیں، دوسرے کے، میں ہی اٹھانے والا مردوں کا ہوں قبروں ہے، تيسر نے كے، ميں ہى قائم كرنے والا قيامت كا ہوں۔'

صاحب کی وفات برمر ثیبه کھا جس میں کہا ہے 🐃

(تحقدا ثناعشرية فاري ص ٢ ترجمه اردوم ديه مجيديي ٤)

کیا بینا قابل انکار هیقت نہیں ہے کہ ﴿ و ابسر ۽ الاکسمه و الابسر ص و احبی السموت ی افن ﴾ اس جگداراء یعنی شفادی اوراحیاء یعنی مردے زندہ کرنے کی نسبت مصرف عیسی السک نے اپنی طرف کی ہے بلکہ دوسری جگہ قرآن کیم میں خود خالق کا نتات کھا نے بھی السک نے ایک الاحمه و الابر ص ﴾ اور ﴿ تسخوج الموتی ﴾ فرما کرابراءاوراحیاء کی استاو مصرت عیسی السک کی کرف فرما کی سے ظاہر ہے کہ یہ نسبت بنی برمجاز ہے لیکن هیقت ذات پر بہن نہیں عیسی السک کی کرف میں ماء نے اکبر کی مدل سرائی کرتے ہوئے مصرت عیسی السک کی تو بین کے بلکہ آپ کے بعض علماء نے اپنے اکبر کی مدل سرائی کرتے ہوئے مصرت عیسی السک کی تو بین کرنے سے بھی دریخ نہ کیا چنا نیچ مولوی محود الحن ویوبندی نے اپنے مرشد مولوی رشید احمد گنگوہی

مردول کو زندہ کیا اور زندول کو مرنے ند دیا اس سیحائی کو دیکھیں درا ابن مریم

(مرثیه گنگویی ص موسوطیع ساڈھورہ)

اس شعر میں حضرت عیسی الطبیقاتی کو معاد اللہ چیلنج کیا گیا ہے کہتم بھی مسیحا ہو گرتم صرف مرد نے ریدہ کر سکتے ہولیکن کسی زندے کو مرنے سے نہیں بچا سکتے ہمارا مسیحا رشید احد گنگوہی اس شان کا مالک ہے کہ وہ زندول کو مرنے بھی نہیں دیتا۔ استغفر اللہ العظیم،

لو آپ اپ دام میں حیاد آگیا

اگرکوئی بیاشکال کرے کہ اس شعرین مردہ سے مراد جابل اور زندہ سے مراد عالم ہے یعنی جابلوں کو عالم بنایا اور عالم مون کو جابل نہ بننے دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بیاتو جیہہ قطعاً باطل اور مخدوش ہے اس لئے کہ اگر نیمعنی مقصود تھا تو پھر خاص طور پر حضرت عیسی الطیعی سے تقابل کی کیا ضرورت تھی کیونکہ ہر نبی جیل تعلیم کا وصف موجود ہوتا ہے بالحضوص حضرت عیسی الطیعی سے تقابل کی وجہ اس کے سوا پھی جیسی الطیعی کا درنے سے مرادحی زندہ کرنا ہے جو کہ حضرت عیسی الطیعی کا مشہور

Presented by www.ziaraat.com

وصف تھا۔ جس وصف کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے لئے ثابت کرنا آپ کے نز دیک شرک اور ناجائز ہے دہ اپنے پیروں اور مولو یوں کے لئے عین تو حید اور خالص ایمان کیسے ہوگیا؟ ببیں تفاوت راہ از کھا است تا کمجا

بسار الدرجات کی ایک ای نوع کی روایت کومؤلف نے اس امر میں بھی قرآنی مفہوم و الفاظ کا مضاو قرار ویتے ہوئے اہل حق پرشرک کا الزام عائد کرنے کی لا چاصل سعی کی ہے۔ ہمارے خاطب اور اس طرح کے دیگر احساس کمتری میں جتلا افراد کو چاہیئے کہ پہلے شاہ عبد العزیز دہلوی اور ان کے تمام اہل خاندان اور ان کے تمام محتقدین پر کفر وشرک کا فتوی صادر کریں۔ اگر الیانہیں کر کے تو اس بناء پر ند ہب حق پرشرک کا الزام لگانا محض ابلیسی عناد، انتہائی جنگ ظرفی اور الیانہیں کر کے تو اس بناء پر ند ہب حق پرشرک کا الزام لگانا محض ابلیسی عناد، انتہائی جنگ ظرفی اور الیانہیں کرتے تو اس بناء پر ند ہب حق پرشرک کا الزام لگانا محض ابلیسی عناد، انتہائی جنگ خرائی اور اللہ کی عنازی کرتا ہے۔ اگر آپ تعصب و تعنت کی پی ا تار کر اصل حقائق کے ادراک کی گوشش کرتے ہیں تو ہمارا مؤقف آپ کو بآسانی سمجھ آ جا تا اور اس سے انکار یا پہلو تھی کی گھائش ہی

نہوتی، البتہ اس کے لئے خداخونی اور انصاف و دیانت کا ہونا اہم شرط ہے ۔ سمجھ میں کلتہ توحید آ تو سکتا ہے گر

(۷)'' قوم عاد وقوم ثمود اور اصحاب رس گوتباه و برباد کرنا''

(۵)''ہر چیز کی گنتی شار کر رکھنا''

ان عنوانات میں احمق ملاں کو جوشرک نظر آرہا ہے بیداس کی کوتاہ نظری اور کم فہمی کی دلیل ہے۔ مندرجہ بالاسطور'' انبیاء کرام اور انگذائل بیت علیہم السلام کے تکوینی وتشریعی اختیارات' کے زیر عنوان ان کی کج فہمی اور حماقت سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے۔
ہزاروں کتے ریہاں بال سے بھی ہیں باریک

بزاروں علتے بہاں بال سے بھی ہیں باریک ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوئی اس کو کیا جانے ہوں ہوں ہوں ہوں ہ

### (٢) ' فيب كخزانول كى تنجيال كس كے ياس بين؟ ''

سورہ انعام کی آیت ہو عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو کے استدلال کرتے ہوئے جاء العیون سے صفرت علی القیما کے خطب کے الفاظ اللہ کے جیں جس میں ہے کہ ہوانا عندی مفاتیح الغیب لا یعلمها بعد رسول اللہ الا انا ... اللخ کی اس میں تجب اور جرت کی کون می بات ہے؟ جس طرح اللہ تعالی نے ویگر اختیارات اپنے خاص بندوں کوسونپ رکھے ہیں تو ان اختیارات کو درست طریقے سے درست وقت پر یعنی موقع وی کی مناسبت سے استعال کرنے کیلئے ضروری علم ہے بھی توازا ہے اور اس علم کے خزانے کی کنچیاں اسکے بیروکی ہیں۔ بیغیر اکرم صلی اللہ علی والد قالد الدنیا علی فولس

ابلق، کرماری کا کنات کی جابیاں جھے ایک چنے رنگ کے گھوڑے پر لا دکرعطا کی گئی ہیں۔ میدوہ ارشادات بین جوآپ نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائے۔

(شرح زرقانی ۵ ۵ م ۲۶۰ طبع جدید بیروت)

معمولی تبدیلی الفاظ کے ساتھ بیر طدیث معتبر و متند کتب اضافیث میں پائی جاتی ہے:
﴿ بیدنا انا نائم اذ او تیت بسفاتیح حزائن الارض فوضعت فی یدی ﴿ (صحح بخاری ٢٥ ص ١٠٣٨) بلکہ متعدد مقامات پر بیر مدیث موجود ہے کہ انبی اعظیت مفاتیح حزائن الارض، ملاحظہ بوں ص ٥٨٥، ص ٥٩٥، ح ٢، مطبوعہ میر گھ)

اس کے علاوہ ایک اور روایت جو حضرت ربیعہ بن کعب اسلی سے ہے کہ وہ آپ کو وضو کرا رہے تھے۔ حضور ی فرمایا: اے ربیعہ ما نگ جمھ سے جو پھھ ما نگنا چاہتا ہے؟ عرض کیا: استعلان مرافقتان فی المجند کی میں آپ سے بیما نگنا ہوں کہ جنت میں جمھے ایپ ساتھ رکھیں تو پیغیر نے فرمایا: ﴿ او غیس ذلك ﴾ يہى ما نگنے ہو یا پھھاور بھی چاہیے؟ عرض كيا: ﴿ هو ذاك يسا رسول المله ﴾ ميرا معاصرف يهى ہے جھے اور كى چیز كی ضرورت نہيں ہے۔ تو آپ نے فرمایا: ﴿ وفاعنى على نفسك بكورة المسجود ﴾ پھراپنفس كى خلاف ورزى كرتے ہوئے عبادات كى كثرت كے ساتھ ميرى امداد يہيءے۔

مولا نا شہر احمد عثانی الدیوبندی اس حدیث کی شرح میں ایک اہم مکت کی طرف اشارہ مرت ہوئے کی طرف اشارہ مرت ہوئے کی معت ہیں۔

و يوخذ من اطلاقة عليه السلام الامر بالسوال ان الله سبحانه مكنه من اعطاء كل منا اراد من حزائن الحق ومن ثم عد ائمتنا من خصائصه عليه السلام انه يخص من شاء بما شاء بما شاء .... النع

رسول اکرم میلی الله عالیہ وآلہ وسلم کے محف ''سئل'' فرمادیے اور ان پر کوئی پاپندی عائد نہ کرنے سے بید معلوم ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ نے آپ کو آپ حسب الدادہ تقرف کرنے اور آئیس تقلیم کرنے کا اختیار دے دیا ہے اور آئیس سے ہمارے ائمیہ نے آپ کے خصالص بیں آئیک میہ خصوصیت بھی شار کی ہے کہ آپ جو جاہیں جس کو جاہیں باذن اللہ عطافر ماسکتے ہیں۔''

(فتح المليم شرح صحيح مسلم ج ١٩ص ١٩٩ طبع بجنور)

مندرجہ بالا حدیث کی وضاحت میں یہی تحقیق ملاعلی قاری انحفی نے مرقاۃ شرح مشکواۃ عدد ملاح مطبوعہ مطبوعہ اللہ عات ج اص ۲۲۵ مطبوعہ نولکشور میں پیش کی ہے۔

ابل حق کا عقیدہ ہے کہ بید حضرات اٹھہ اہل بیت علیم السلام جو حضور نامدار کے حقیق جانشین اور علوم انبیاء کے وارث بین اللہ تعالی کے ننجی بر دار بین نہ بیر کہ اب اللہ فارغ ہو چکا اور سب کچھان کے قبضہ بین آگیا ہے (معاذ اللہ) جوعلم ان شخصیات کو عطا کیا گیا ہے وہ اتنا ہے جو ان اختیارات کے استعال بین لازمی اور ضروری ہے۔

ملاعلی قاری منفی اینے بزرگ شخ کبیرامام ابوعبداللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

﴿ونعتقدان العبد يصير الى لغت الروحانية فيعلم الغيب و تطوى له الارض و يمشى على الماء و يغيب عن الابصار؟

ہم رعقیدہ رکھتے ہیں کہ بندہ روحانی کیفیت کی طرف منتقل ہوجاتا ہے تو وہ غیب کوجانتا ہے اور اس کے لئے زمین سٹ جاتی ہے اور وہ پانی پر چلتا ہے اور نگاہوں سے اوجھل ہوجاتا ہے۔ (مرقاة شرح مشكوة ج اص ٢٢ طبع ملتان)

مؤلف نے اپنی نارساعقل اور ناقص فراست کے بل ہوتے پر کفار ومشرکین کے بارے میں ناؤل ہونے والی آیات کومسلمانوں پر چسپال کرنے کی ایک غیر شری جسارت کی ہے۔ اہل اسلام کومشرک بنا ڈالناسراسرظلم وتعدی ہے اور سینہ زوری ہے، چنانچہ اسسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے : ﴿ يسو اهم شرار حلق اللّٰه و قال انهم انطلقوا اللی آیات نزلت فی الکھار فیجعلوها علی المؤمنین ﴿ "وولوگ خداکی کاوق میں بدترین بیں جو کفار کے حق میں نازل ہونے والی آیات کومومنوں پر چسپال کرتے ہیں۔ "

(صحیح بخاری، ج ۴م ۱۲۰ باب قتل الخوارج والملحدین طبع عثانیه مصر)

ان بعض آیات قرآئی۔ (جو بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں) کو انبیاء وائمہ اہل بیت علیم السلام پر منطبق کرنا خود بریختی اور بدترین خلائق ہونے کی دلیل ہے وہ کون می جماعت و فرقہ ہے جو بتوں آور بت پر ستوں (مشرکین و کفار) کے حق میں نازل ہونے والی آیات کو اہل ایمان پر چیاں اور فٹ کرنے کی ناگام کوشش میں لگار بتنا ہے اور لوگوں کو بہکاتے اور گمراہ و بے دین بنا ت

ہبی ہے۔ ہے جنابعبداللہ بن ممر کے اس قول کے مصداق یقیناً آپ ہی لوگ ہیں۔

الحمد للدكوئي شيعة من مسلمان خواه جابل بي كيون بنه مووه بهي خدائك سواكس كوعبادت كالمخد للدكوئي شيعة من مسلمان خواه جابل بي كيون بنه مووه بهي خدار من ما تنا بلكه بم شيعة بيعقيده و كفت بين كدانبياء كرامٌ اورائكة ابل بيت عليهم

السلام باذن الله كمالات وتصرف كم ما لك ہوئے كے باوجود خدا كى مثبت كے ماتحت ميں اور ايك لمحه كے لئے بھى وہ اللہ تعالى سے مستغنى و بے نياز نہيں ہو كتے ان كى مشيت بھى اللہ تعالى كر

ی مشیت کے ماتحت ہے ﴿ و ما تشاؤ ن الا ان یشاء اللّٰه رب العالمین ﴾

شاہ عبد العزیز وہلوی خواص اولیاء اللہ کے تصرفات کے بارے میں سورۃ انشقت بارہ ، ا

كى تفسير مين لكھتے ہيں

﴿ مُعَضَمِ از حَوَّاصَ اولياء الله واكه آله جارحه تكميل و اوشاد بني نوع حود گرد انيده اند دوير حالت هم تصرف در دنيا دادة و استغفرا آنها به جهت كمال وسعت

دوبعض خاص اولیاء اللہ جنہیں اللہ تعالی نے محض اپنے بندوں کی ہدایت وارشاد کے لئے پیدا کیا، ان کواس حالت میں بھی اس عالم کے تصرف کا حکم ہوا ہے اور اس طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کا استغراق بوجہ کمال وسعت تدارک نہیں رو کتا ہے اور اس سلسلہ کے لوگ باطنی کمالات انہی سے حاصل کرتے ہیں حاجت مند اور اہل غرض لوگ اپنی مشکلات کاحل انہی سے چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں ور زبان حال سے بیر نم کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اگرتم میری طرف بدن سے آئی گا۔'

(تفسیر عزیزی پاره عم ( فارسی ) ص ۱۱۱ طبع مجتبا کی د بلی )

اور اپنی ای تفییر کے ص ۵۰ اولیاء کرام (ائمدال بیت ) ونیا نے انقال کرنے کے بعد ان کے تصرفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَدْفُولِينَ وَ دَيكُر صَلْحَالِم مُومِنِينَ انتفاع و استفاده جارى است و آنها را افاده و اغانت نيز مقصود ﴾

دون کے ہوئے اولیائے کرام اور دیگر نیک مومنین سے نفع اٹھائے اور فائدہ حاصل

کرنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور ان کوفائدہ پہنچانے کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔'' مندرجہ بالا سطور میں حضرت مولانا اساعیل دہلوی وغیرہ علماء کی تصریحات کو دوبارہ غور

سے پڑھ لینا شکوک وشبہات کور فع کردے گا۔ مزید برآب اللہ تعالی خود فرما تا ہیں: ﴿عَالَمُ مُنَ اللّٰهِ عَلَيْ مَن الْعَنْيِبِ فَلاَ يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلاَّ مَنِ اوْ تَظَنّی مِنْ دَسُولٍ مَنْ اللّٰحِ الآیة ﴾ وہی غیب دان ہے اورا پی غیب کی بات کی پر ظاہر نہیں کرتا گرجس پیغبر کو پیند فرمائے۔ غیب دان ہے اورا پی غیب کی بات کی پر ظاہر نہیں کرتا گرجس پیغبر کو پیند فرمائے۔

Presented by www.ziaraat.com

الله تعالی اینے رسول پرغیب کو ظاہر کرتا ہے اور ای ضمن میں ائمیڈ ہدی آتے ہیں، اس لے کہ علم رسول کے وارث اور اللہ تعالی کی طرف سے مخلوقات کی رہنمائی کے لئے نامز دنمائندے مو<u>تے</u> ہیں۔

#### (4)"روز جزا کاما یک"

شاه عبد العريز دبلوي حفرت على النفي كول إنها مقيم القيامة ، كوان عادر شدہ تسلیم کرتی ہے۔ جانے جس حال میں صادر ہوا، تب اس مفہوم میں اس سے برور کر کون ہی شرک والی بات آ گئی ہے،اس کا مطلب بھی وہی ہے جو محقق علماء وصوفیاء نے بیان کیا ہے مگر جنہوں نے "فشر ماننا" ہی اینا معمول بنا رکھا ہو وہ کس طرح سمجھیں؟ انہوں نے محض اپنی ضد اور حمافت برقائم رہنا ہے۔

## (٨)" اول آخر ظاہر و باطن "

بحار الانوار ك حواله سي مؤلف لكمتاب كه حضرت على الطبيق في اليخ حق مين بيد دعوي ا کیا کہ میں ہی اول و آخر و ظاہر و باطن موں چیک سورة حدید میں اللہ تعالی نے خود اپنی ذات کے کئے بیالفاظ استعال کئے ہیں۔

ناسمجه مؤلف نے اگر شاہ عبد العزیز وہلوی کی تخضہ اشاعشریہ میں اس حقیقت کو شلیم کرنا خہیں پڑھاتھا تو اب اسے پڑھنے کی زحمت گوارا کر لےاور مولانا شاہ اساعیل دہلوی کی وضاحت ان کی تصنیف ''صراط متفقم'' میں ویکھ لیجئے۔ نیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتب تصوف خصوصاً " « وقهيمات البيه "اور " قصيره الطيب أنعم " كاعميق نكابوق سے مطالعه كريں \_

(٩) "كائنات كے ذرہ ذرہ كامالك"

خوارج کی طرح ظاہری آیات ہے استدلال کرکے غلط مفہوم اخذ کرنا اور فتوے لگانا انتهائی درجه نامعقولیت اور ناوانی ہے۔ محقق صوفیاء بالخصوص دہلوی خاندان کی اس سلسلے میں کتب کا مطالعه كرليل اگرمطالعه كي صلاحيت اور سيحف كي ليافت بيلين ان كواس كي صلاحيت كهان؟ بھائر الدرجات ہے مولاعلی النیکی کے خطبے کے الفاظ ﴿انسا الْسَدْى سِنحوت لَسَى

آپ کے غوث اعظم شخ عبد القادر جیلانی تو ارحام اور بطون میں موجود اشیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جوخوراک وغیرہ ان کے پیٹ میں ہوتی ہے اس کی بھی خبر ویتے ہیں جیسا کہ خود کہتے ہیں

﴿اگر نمی بود لگام شریعت بو زبان من هر آئینه حبوم کردم شمارا بآنچه می حواید و می نهید در خانهائر خود من میدانم آنچه ظاهر و باطن شما است و شما در در نگ شیشه ها اید در نظر من

"اگرشریت کی لگام میری زبان پریند ہوتی تو یقینا میں تنہیں اس کی خبر دیتا جو پھی تم کے کم کم کھاتے ہو، جو پھی تم نے پوشیدہ رکھا ہے اور تم میر سے زود یک شیشوں کی مانند ہو (جن کا اندریا ہر سے صاف تظر آتا تاہے)۔

(اخبار الا خیار ارزش عید الحق قادی میں واطع و یوبند)

﴿والعدك ايات في ذلك عن اولياء الله تعالى كثيره جدًا و لا ينكر ذالك الا معاندا و محروم ﴾ (فأوى عديثيه لا بن جركى ص ٣٩٣)

اس بارے میں اولیاء اللہ ہے بہت زیادہ حکایات ثابت ہیں اور اس امر کا منگر یا محض عناد کی وجہ ہے انکار کرتا ہے اور یامحروی کی وجہ ہے ،

جولوگ البی اختیارات کوناجائز طور پرغاصباندانداز میں اپنے ہاتھوں میں لئے بیٹھے ہیں

اور نااہل لوگوں کو اللہ کا نمائندہ سلیم کئے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندوں اور ان کے پیروکاروں پرشرک کا الزام لگاتے ہیں جوخود''الٹا چورکوتوال کوڈائے'' کے مصداق ہیں۔
شکوہ ہے جا بھی کرہے کوئی تو لازم سے شعور

(١٠)"قسيم الجنة و النار"

----شیعه کا عقیده کیا ہے اسے بھی ملاحظ فرما کیں بصائر الدرجات کے صفح فمبر ۲۲ پر حضرت علی مسلم کے خطبہ کوعربی اور اردو میں اس طرح تحریکیا گیا ہے ۔ ﴿ وَ اِنَّا صحاحب الجنة و السکن اهل النار النا الی ترویج اهل الجنة و الی عذاب المنار السکن اهل النار النا الی ترویج اهل الجنة و الی عذاب اهلالنار ﴾ اور ملال باطر مجلس نے بھی بحار الانوار کی جلد نمبر ۱۹۳۹ میں تحریکیا ہے ان اللہ اللہ السلام قسیم المجنة و النار ﴾ حضرت علی النام جنت ، جہم میں تقسیم کے اختیارات رکھتے ہیں۔۔۔۔ ' (خطرات جیل ۳۵،۳۳)

اگرطال بی علامه قاضی عیاض کی "شدف ا بد عریف حقوق المصلفی" کی جلد اول مسلفی "کی جلد اول مسلفی "کی جلد اول مسلم اور صواعت محرف لا بن جر ابیشی بی کا متعلقه صفحه و کیه لیتے تو حضرت علی النظامی کی ذات اقدی پر اعتراض کرنے کی نوبت پیش نه آتی بلکه بیاتو اہل سنت کی مسلمہ روایات ہیں چنا نچے پینمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی النظام کو خاطب کر کے فرمایا: ﴿ بِا عدلی انت قسیم المجنة و الناریوم القیامة ... تقول النار هذا لی و هذا لك ﴾

اے علی تو قیامت کے دن جنت اور دوڑ نے کا تقییم کرنے والا ہے اور حضرت علی دوز خ سے کہیں گے بیرمبراہے اور یہ تیراہے۔ (صواعق محرقة ص 20مطبوع قدیم مطبع میمنیہ مصر)

علامه قاضى عياض ماكى آني كتاب الشفاء بعريف حقوق المصطفى ج اص ٢٢٣ مطبوعه مطبع مصطفى البابي مصري لكصة بين: ﴿ و قد حرج اهل الصحيح و ائمة (الى ان قال) وانه

قسيم الناريد حل اولياؤه الجنة و عداؤ الناري

دولیعنی اال صحاح اور محدثین نے تخ تج کی ہے کہ حضرت علی الطبیعی و ورزخ میں داخل کریں گے اور دوستوں کو دوزخ میں داخل کریں گے اور دوستوں کو جنت میں ، کیونکہ وہ شیم النار (بھی) ہیں ''

اورعلامہ شہاب الدین خفاجی اس حدیث کی شرح میں اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ "امام ابن اثیر نے نہاں کہ ﴿انا قسیم النار ﴾ میں دوزخ تقسیم کرنے والا ہوں۔

ال كے بعد تحريركرتے بين ك

این اثیر الجزری قابل وثوق مورخ ہیں اور حضرت علی کا قول محض رائے نہیں ہے کیونکہ اس میں اجتہاد یا رائے کا کوئی دخل نہیں ہوسکتا لہذا بی حکماً حدیث مرفوع قرار پاتی ہے۔'' ملاحظہ کیجئے نشیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض ج ساحق ۱۹۳ اطبع مکتبہ سلفیہ مدینہ منور ہیں۔

اگر حضرت علی النظامی کو قسیم الناد و البعنة کہنا شرک ہے تو سب سے پہلے حضرت سید النبیاء علیہ الصلاق و السلام کی ذات اقدی پر اور پھر حضرت علی النظام کی ذات اقدی پر اور پھر حضرت علی النظام کی خات وجہم کے ہوتی ہے کہ جنہوں نے حضرت علی النظام کو قسیم الناد و البعنة کی سند عطا فرما کر جنت وجہم کے تقسیم کا اختیار عطا فرما دیا ہے ۔

گر ملمانی جمیں است کہ مؤلف دارد میں حیف کر پس امروز بود فردائے

كيا مؤلف بميل بناسكت بين كه پيلے سب علاء الل سنت موركه، عالى اور غير محقق سطي؟

بس صرف پندر موي صدى مس محقق پيدا موا، تو صرف آپ، يا للعجب و لضيعة الادب

بعد ازال اگرجان میں کوئی رمق رہ گئ ہوتو اپنے ندہب کے اکابرین قاضی عیاض،

شهاب الدین خفاجی اور احمد این جمر کمی اور ان پراعماد کرنے والوں کو بھی مشرک قرار دیے دیں۔

بس اک نگاہ پہ تھبرا ہے فیعلہ دل کا باعلیٰ مدداور علیٰ مشکل کشا کہنے کا جواز

ملاں نے بغض علی کی وجہ ہے اپنے دل ماؤف کی بھڑاس جس انداز سے نگالنے کی لا حاصل کوشش کی ہے وہ بھی ملاحظہ کر لیجئے چنانچہ کھتے ہیں:

ل لو ک ی ہے وہ کی ملاحظہ کر بیجے چنا کچہ بھتے ہیں: ددھ میٹ برر گ

 کے ہوا ان سے مدو ما نگا کرتی تھیں اور اپنی پریشانیوں سے حاجت روائی کے لئے ان سے امیدیں وابستہ رکھا کرتی تھیں۔ جو گروہ اور طبقہ معاذ اللہ انبیاء علیم السلام کو بھی شرک کے ارتکاب کو مرتکب قر الدوے رہا ہوا اس ہدایت کی امید کرنا ہی بوق فی ہے کونکہ عام شرک کو اگر شرک کی خباشت سے آگاہ کریں تو اس کے باز آنے کی امید ہو سکتی ہے لیکن جو گروہ شرک کو انبیاء علیم السلام کی سنت قرار دوے رہا ہو۔ پھر اس سے اسلام اور تو حید کی تو تع رکھنا بالکل آیسے ہے جیسے کوئی پاگل شخص سے دانائی کے امباق بیٹر ہے گا خوالل ہو۔ "(خطبات جیل عن ۱۲)

ملال صلاحب کے میسب شکوک وشیعات، الاطیل وخرافات، اوهر اوهر کی با تین اور خونا

آردانی دراصل مسکله استمار ادکون بیجه اور عدم فهم و اوراک کا بھیا یک بتیجہ ہے۔

حل كيا كرے كا مسئل زندگى وہ اب

جس كو شعور ناقص و كال شين رياط الدر والعاد

شیعیان حیدر کرار حضرت علی النظاف کو لطور خدا کی مدد اور تون اللی کا مظهر سیحه کراور وسیله مان کر مدد کے لئے بکارنا، مدد مانگنا بالکل جائز اور درست سیحت بین اس کو کفر وشرک قرار دینا غیر صحت مندانه اقتدام ہے۔ ہمارے نزدیک حقیق مستعان اور مستغاث صرف اللہ تعالی کی ذات ہے ہم جب حضرت علی النظاف یا دیگر اسمہ الل بیت علیم السلام کو مدو کے لئے یا کسی اور حاجت کیلئے پارتے بیں تو یہاں اساد حقیق نہیں بلکہ بی نبیت واساد بنی برجاز ہوتا ہے اور اگر یہاں اساد کو حقیق بین مانا جائے تب بھی کوئی تقم نہیں براتا کیونکہ اساد حقیقی دواقسام بر مشتمل ہے:

(الف) حقیقی ذاتی۔ (ب) حقیقی عطائی۔

حقیقی ذاتی صرف ذات باری تعالی کے لئے می مختص ہے جبکہ حقیقی عطائی ذات باری کیلئے محال ہے اور مخلوق کیلئے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بکٹرت مثالیں ، وجود ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں علم کی نبیت واساد بندہ کی طرف موجود ہے۔ ﴿من عبدادہ العلماء ﴾ (سورہ الحجرآ یت ۵۳ وسورۃ الذاریات یت ۲۸) اور اس

طرح آیت (انسما انها رسول ربك لاهب الك غلاماً زكيا) ال مريم مين تير ارب كا رسول مون مجم يال بينا دين آيا مون و رسورة مريم آيت ۱۹) ال آيت مباركه مين "اهب" واحد متكلم كا صيغه به بهال مبه كرن كا نبيت اورانناد جريك عليه السلام كی طرف به لين بخشخ اورد ين كنبت جرائيل نا بي طرف كي جاوراى طرح (انه اتيك به قبل ان يوتد اليك طرف في آپ كي نبيت جرائيل نا تي طرف كي بين عاضر كرنا مول (سورة المل طرف كي آپ ماضر كرنا مول (سورة المل آيت مباركه مين "اتيان" (لان) كي آبيت حضرت سليمان الناسية كودر آصف بين برخيا كي طرف مه علاوه الري متعدد آيات قرآ نيه اور يه شار احاديث نبويهاى موضوع بريش كي حاسكتي بن رخيا كي طاسكتي بن -

### فینہ فایسے اس مجر نے کال کے لیے

مشکل کشاء حاجت روا، یا علی مدد ایسے کلمات میں اساد حقیقی تہیں بلکہ اساد جازی ہے جیسا کہ رہائی جیسا کہ رہائی ہیں انبات کی اساد رہے گی طرف جازی ہے مام معانی و بیان کی بنیادی کت موجود ہے کہ اگر یہ کلمات غیر مسلم بنیادی کت موجود ہے کہ اگر یہ کلمات غیر مسلم کی زبان سے تکلیل تو یہ اساد حقیقی مصور ہوں گے کیونکہ اسکا غیر مسلم ہونا اساد حقیقی ہوئے کا قریبہ ہواور اگر یہی کلمات کی مسلمان کی زبان سے صادر ہوں تو یہ اساد جازی ہوگ ۔ کیونکہ اس کا اسلام قریبہ ہوارگ یہی کلمات کی مسلمان کی زبان سے صادر ہوں تو یہ اساد جازی ہوگ ۔ کیونکہ اس کا اسلام قریبہ ہو جب نسبت کو حقیقت ذاحیہ پرمحول کیا جائے حالا نکہ ایسانہ ہیں ہے۔ شرک یا کفر تب ہو جب نسبت کو حقیقت ذاحیہ پرمحول کیا جائے حالا نکہ ایسانہ ہیں ہوا کہ حضر سے کی طالب ہوا کہ حضر سے کی طرح کہ اور اس کی شرح ' و مختصر المعانی لکتھتا زائی ' پڑھ کی ہوئی تو ان کی سمجھ میں کتاب در تلخیص المقال کی اور اس کی شرح ' و مختصر المعانی لکتھتا زائی ' پڑھ کی ہوئی تو ان کی سمجھ میں کتاب در تلخیص المقال کی است ہوا کہ اساد الی السبب اساد جازی کی ایک تسم ہے۔

الزامي جواب: به نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حضرت على مرتضي الطبيعة كم علاده ديكر اولياء

كرام كے متعلق مشكل كشاء مدد كرنے والا اور حاجت رواءا ليے كلمات علاء ديو بندگي مسلميہ كتابوں

میں موجود ہیں۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ' د تعلیم الدین' مکمل و مدل ص اے امطبوعہ دار الاشاعت اردوبازار کراچی، مولانا حاجی امداد اللہ مهاجر کمی کی کلیات امداد سے میں '' ارشاد مرشد ص ۱۳ مطبوعہ کتب خانہ اشرفیہ دیو بند اور قطب العالم مولانا حسین احمد مدنی کی کتاب '' سلاسل طیب ' ص ۱۲ مطبوعہ ادارہ اسلامیات انار کلی لاہور میں حضرت علی ابن ابی طالب التعلیم کو بادی عالم اور مشکل کشاء تتلیم کیا گیا ہے چنا نے کھتے ہیں۔

وور کر دل سے جاب جہلو غفلت مرے رب

کھول دے دل میں در علم و حقیقت مربے رب

ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے

شاہ عبد العزیز محدیث دہلوی بھی حضرت علی علائقا کو مشکل کشائے دارین نشا کے مت

سکیم کرتے ہی<u>ں</u>

یہ بات بلاکی شک وشبہ کے اظہر من اشمس ہے کہ خداوند عالم اہل حق کی تائید ایسے لوگوں سے بھی کر ویتا ہے جوخودان کے زبروست مخالف اور دشمن ہوتے ہیں چونکہ حقیقت پھر بھی حقیقت ہی ہوتی ہے خالف بھی اس کا اعتراف واقرار کئے بغیر نہیں رہ سکتا، جیسا کہ برصغیر کے مشہور عالم شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ایسے شیعہ دشمن کو بھی حضرت علی الرتظی النظیم کو مشکل کشائے دارین سلیم کرنا بڑا ہے چنانچے انہوں نے اپنی معروف کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں اس حقیقت کا اقراران الفاظ میں کیا ہے:

(پس اهل سنت در تعین مصداق این آیت که متضمن و عدهٔ صادقهٔ الهی است رجوع بجناب مشکل کشائے دارین یعنی جناب ابوالحسنین آوردند (پس ابل سنت نے اس آیت (استخلاف) کے صداق کے قین میں کہ جو سیج وعدہ الهی پر مضمن نے جناب مشکل کشائے دارین لینی حضرت ابوالحسنین علی مرتضلی کی طرف رجوع کیا ہے۔"

اور ملکی سیاسی خیالات وافکار اور مسائل کا ایک برا فرخیره موجود ہے اور بید ' مکتوبات شیخ الاسلام' کے۔ نام سے چار جلدوں میں دیوبند سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کی جلد اول مکتوب نمبر ۱۲۲ کا پچھ حصہ حضر نے علی النظامی کے مشکل کشا ہونے کی بحث پر مشتمل ہے چنا نچہ مدنی صاحب رقسطر از ہیں۔

"دخرے علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق مشکل کشا کا لفظ ندمعلوم کس وجہ سے طبیعت کو گرال ہوتا ہے زمانہ سابق میں بیافظ بدمنزلہ لقب حفزت علی کرم اللہ وجہہ کے لئے مستعمل ہوتا تھا۔ ای زمانہ میں شجرہ تصنیف کیا گیا ہے ہمیں زمانہ طفولیت میں من رسیدہ لوگوں کی زبان پر اس کو بہت زمانہ میں شجرہ تصنیف کیا گیا ہے ہمیں زمانہ طفولیت میں من رسیدہ لوگوں کی زبان پر اس کو بہت زیادہ جاری بایا گر بیا لفظ عربی کے "حلال المعاقد" کا ترجمہ ہے حسب معنی لغوی خصوصیت ذات خداہ ندی کے ساتھ نہیں رکھتا ہے۔ اگر خداہ ندی کے ساتھ نہیں رکھتا ہے۔ اگر خداہ نمان کی ہے۔ اگر خداہ نمان کو بہت کوئی خصوصی الوہیت یا نبوۃ ہوتی تو محل کلام تھا۔"

(مكتوبات شيخ الاسلام ج اص الا الا الا المطبوعة مكتبه ديديه ديو بنداك اله ه) ان كے علاوہ مولوى حسين على صلاحب وال بھيران اپنى كتاب ''فيوضات حسيني المعروف تخفه ابراہيميه'' ميں اور مولوى صوفى عبد الحميد صاحب فاضل ديو بندمہتم مدرسه نصرة العلوم كوجرانواله اس كر جميص ١٨ ميں لكھتے ہيں:

تبجدی نماز کے بعد مشاکخ کرام سے اس طرح توسل کرے کہ فاتحہ اور اخلاص تین بار پڑھ کر کے الجی جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب حضور کی روح کو اور تمام انبیاء ومرسلین اور ملا تکہ مقربین وصحابہ و تابعین ، اولیاء صالحین خصوصاً حضرات نقشبند سیاحہ ریکی ارواح کوعطا فرما۔ اس کے بعد کے: ﴿اللهٰ ی بحر مت خواجه مشکل کشا ہیں دستگیر حضرت مولانا محمد

اور فوائد کے عثانی ص کا، ۱۸ پر دو دفعہ مولانا مجمعثان صاحب کو "مشکل کشاء" ادر

اللہ مجموعہ فوائد عثانی کی ایمیت کے لئے صرف بھی کانی ہے کہ اس کی سی اور حاشیہ آرائی دیوبندی کمتب کے مقتلار

ومتد عالم دین معرب مولانا حسین علی وال پھرال نے فرمائی ہے جیا کہ ای کتاب کے ۲۰ پر بھی حرف میں یہ سی کھی ہے کہ فیماید دانسٹ جناب مولوی حسین صاحب مصحّح اللہ وقت معاندہ از اوّل تا آخر سانہ دہ جا خاشیہ از یاد حویش دو شتہ اللہ ...."

"دوشکیر" لکھا گیا ہے۔ حالانکہ شرک اور کفر میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر انسان حیوان مضرور ہے مگر ہر کفر شرک نہیں ہوا کرتا۔ اب مضرور ہے مگر ہر کفر شرک نہیں ہوا کرتا۔ اب مؤلف اور ان کے ہمنوا دیگر معاونین باہم مل کر شاہ عبد العزیز محدث وہلوی، مولانا اشرف علی تھانوی، حاجی امداد اللہ، مہاجر مکی، مولانا حسین احمد فی اور مولوی حسین علی وغیرہ پر مشرک اور کا قر ہونے کا فنوی صادر سیمجے اسے کہتے ہیں۔

### جادووه جوسر بره صرك اولے

مؤلف جن باتوں کو ائمہ اہل بیت علیهم السلام کے حق میں شرک قرار دے رہے ہیں وہی باتیں ان کے علامے دیوبند سے بھی صادر ہوئی ہیں۔ انہوں نے ان باتوں کوشرک اور مثاقی تو حید نہیں سمجھا، پھر مؤلف کا ان امور کوشرک کہنا چہ معنی دار دیقول شاعر

منكر في بودن و جرنگ مشان، زيستن

مولف اگر پہلے شرک کی تعریف ہی پڑھ لیتے کہ شرک ہے کیا چیز ؟ تو مسلماتوں بشمول اپنے اکار پر شرک و کفر کا نتوی نہ لگائے۔ اور نہ ہی بیعیث کام آپ سے سرز دہوتا۔ مگر ۔ جنہیں ہو ڈوینا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں

چنانچ علامہ سعد الدین تفتاز انی نے شرک کی تعریف شرح عقا کر نیفید ص ۵۱ مطبوعہ دیو بند میں یوں کی ہے

﴿ الا شراك هوا ثبات الشريك في الالعوهيت بمعنى استحقاق العبادة كما كان لعبده الاصنام بعمني واجب الوجود كما كان للمجوس،

''شرک یہ ہے کہ کسی کوخدا کی الوہیت میں بایں معنی شریک مانا جائے کہ وہ ستحق عبادت ہے جیسا کہ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں بایں معنی کہ کسی کوخدا کی طرح واجب الوجود مانا جائے جسے بحری مانتے ہیں۔''

اہل حق لینی شیعہ نہ تو کسی کوخدا کے علاوہ لائق عبادت مانتے ہیں اور نہ ہی کسی کو واجب الوجود قرار دیتے ہیں اس لئے صرف حضرت علی الطبیقی اور دیگر ائمہ اہل ہیت علیہم السلام کومشکل کشا اوران سے مدد مانگنے کی بنا پر سلمانوں کو مشرک قرار دینا خود کا فرومشرک ہونے کے متر ادف ہے۔
غیر خدا کو جب تک خدا کی صفات کی طرح صفات کا حالی نہیں مانے گا شرک کا اطلاق نہ ہوگا لینی خدا واجب الوجود ہے تو کسی اور کو صرف موجود ماننا شرک متصور ہوگا نہ کہ دا جب الوجود ماننا شرک ہے۔
ای طرح خدا کی طرح مددگار اور مشکل کشاء ماننا ہی شرک متصور ہوگا نہ کہ باذن اللہ مددگار، باذن اللہ مشکل کشاء بیشرک میں شامل نہیں ہیں انبیاء کرام علیم السلام اور انکہ اہل بیت علیم السلام باذن اللہ مشکل کشاء بیشرک میں شامل نہیں ہیں انبیاء کرام علیم السلام اور انکہ اہل بیت علیم السلام باذن اللہ مشکل کشاء بیشرک میں شامل نہیں ہوئے کے باوجود وہ ہر کھے خدا کی مشیت کے تالع ہیں۔ یہی وجہ اللہ کا لات و تصرفات کے مالک ہوئے والوں کی مدد کرتے ہیں اور وشمنوں کو تباہ و بر باہر کرتے ہیں اور وشمنوں کو تباہ و بید ہوں الولیاء کرتے ہیں جو نہیں کہ بیت میں اور وشمنوں کو تباہ و یہ دون الی اللہ من یشاء اللہ اللہ میں تو اتر تابت ہے کہ وہ اپنے وستوں کی مدوفر ماتے ہیں اللہ تو الی کی طرف کو تا ہوں کو تا ہوں کو تابی کی مشیت سے جے چاہتے ہیں اللہ تو کا کی طرف کو تابی کی مشیت سے جے چاہتے ہیں اللہ تو کا کی کھون کی دونر ماتے ہیں اور اللہ تو الی کی مشیت سے جے چاہتے ہیں اللہ تو کی کی طرف کو تابی کی مشیت سے جے چاہتے ہیں اللہ تو کی کی کھون کی کی دونر ماتے ہیں اور اللہ تو کی کھون کو کھون کی کھون کو کھون کی کھون کی کھون کی کھون کھون کی کھو

السنے ﴾ اور بہت سارے اولیاء سے بطریق تو اس میں کہ وہ اپنے دوستوں کی مدوفراتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو تباہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالی کی مشیت سے جسے چاہتے ہیں اللہ تعالی کی طرف رہنمائی اور اس کی ذات تک واصل فرماتے ہیں تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوتفیر مظہری جام ۱۵۲ طبع دبلی وغیرهم کی اس کا کوئی معقول طبع دبلی وغیرهم کیا مؤلف اور ان کے ہم غد بب انصاف کو پیش نظر رکھ کر اس کا کوئی معقول جواب دے سکتے ہیں؟؟ ویدہ باید

جہالت کا پڑا ہے فہم و دانش پر تیرے پردہ ارے مم بخت اتنا بھی بھی تو نے نہیں سوچا

قار کین گرام بیشقادت قلبی ہے کہ ۱۱،۲۱،۱۳۱۱ اور ۱۲ عنوانات قائم کر کے ان نامجھ ملاؤں کے رہنما نے حقائق کو کم کے کیا ہے اور اصل فدجب حقہ شیعہ اثناعشریہ کی بجائے ادھر ادھر کی کتابوں سے اقتباسات دے کر دھوکہ دہی کی ناکام و مکروہ کوشش کی ہے۔ نعوذ باللہ من هذا الشقاء العظیم و الفہم السقیم۔

مراب ٢٥٥

# عقيدهٔ بداءاوراس کی حقیقت

مؤلف نے ''براء کا لغوی معنی اور شیعہ کی مراد''اور''عقیدہ بداء گھڑنے کی ضرورت'' کے

عنوان کے ذیل میں لکھا ہے کہ ا

' لغت كى تمام كتب بداء كے معنى پر متفقه طور پرید وضاحت كرتی بیں كه ﴿ اِللَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ہے۔ است بداء کا عقیدہ اللہ کے بارے میں سراسر اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی کا مرتکر ہونے اور خدائے علیم وخبیر کو جائل و لاعلم تعلیم کرنے کے مترادف ہے تو پھریقیناً آپ کے ذہر

ہوتے اور حداثے یہ و بیر وجان و لام ہیں رہے ہے برات کے برات کے در اللہ کی طرف منسور میں بیروال کلبلار ہا ہوگا کہ آخر شیعہ کوالیا غلط ترین اور بے ہودہ عقیدہ گر کر اللہ کی طرف منسور

مرنے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی تھی تو جناب والا میرائید دعویٰ ہے کہ شیعہ مذہب کے تمام اصوا و فروع چند شاطر وہنوں کی اختر آغ ہیں۔۔۔۔امام کو اپنی خفت مٹانے اور پہلی بات سے رڈ کرنے پر پیدا ہونے والی شرمندگ سے بیخے کے لئے یہ کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ کو این مسئلہ میں بداہ

بعدازاں اصول کا فی ص۲۳۲مطبوعہ کھنوکے بیرروایت نقل کی ہے کہ

''ابو حمزہ ثمانی سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام باقر الطفیقائی کو یہ فرما۔ ہوئے سنا کہ اے ثابت اللہ تبارک و تعالی نے اس امر یعنی ظہور مہدی کو ڈے صابس مقرر کیا تھا مگ

جب حسین صلوات الله علیه قبل کردیے گئے تواللہ کا غصہ اہل زمین پر بہت سخت ہوگیا البذا الله -ظہور مہدیؓ کا جومنصب میرے لئے تھا مگر خدانے اس کو پیچھے کر دیا اوراب الله میری اولاد میں

کھہور مہدی کا جومنصب میر ہے سے ھا مرحدا ہے ان ویپنچ کر دیا دوراب ملد پیرل ادا ہوں۔ چاہے گا کرے گا۔۔۔۔ بداء کا دوسرا واقعہ جوسخت ترین بھی ہے، بدا کا میہ واقعہ پہلے ہے بھی َ

Presented by www.ziaraat.com

بڑھ بڑھ کر ہے بیاساعیل فرزندامام جعفرصادق کا واقعہ ہے۔امام جعفرصادق النظافی کے بعد کے فدان ان کے بڑے سیٹے اساعیل کوامام کے لئے نامزد کیا۔۔۔ مگر افسوس کہ اساعیل اپنے والد کے سامنے وفات پا گئے اور خدا کی تجویز غلط ہوگئی۔ خدانے موی کاظم النظافی کوامام بنایا۔ (اگر خداکو پہلے ہے معلوم ہوتا کہ اساعیل کی عربہت کم ہے وہ اپنے باپ کے سامنے ہی مرجا میں گو اساعیل کوامانت کے لئے نامزوکر کے کیوں پشیمان ہوتا۔۔۔۔ '(خطبات جیل ص ۲ ۲۲۳) اساعیل کوامانت کے لئے نامزوکر کے کیوں پشیمان ہوتا۔۔۔۔ '(خطبات جیل ص ۲ ۲۲۳) المحمال کے اور اسکی قبیل کے شل ﴿المدیس حدملو المتوراة قدم لم یحملو ہا کہ شل المحمال کی جن کی کھو پڑیاں انسانی مغز وفکر ہے فالی اور عادی ہیں علم کی بات سمجھنے کے اہل ہی نہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جیں۔ ان کی باگ ڈور ورحقیقت یہود یوں کے ہاتھ ہیں ہے جنہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں گرھوں کی مانند قرار دیا ہے۔ یہوگ تو ان ہے بھی برتر ہیں اس لئے کہ وہ یہودی ان پرسوار اور حقیق میں۔ ان سے اپنی منشاء و مرضی کے کام لے رہے ہیں۔ امت مسلمہ میں افتراق و انتشار اور حقیق میں۔ اسلام و مسلمین کے خلاف جار حاملہ کاروائیوں پرآمادہ کرے انہیں جہنم کی طرف و مکیل رہے ہیں۔ اسلام و مسلمین کے خلاف جار حاملہ کی اور خور کی کام کے رہے ہیں۔ امت مسلمہ میں افتراق و انتشار اور حقیق اسلام و مسلمین کے خلاف جار حاملہ کی اور خور کری آئیں جہنم کی طرف و میکیل رہے ہیں۔ اسلام و مسلمین کے خلاف جار حاملہ کی اور کی انہیں جہنم کی طرف و مکیل رہے ہیں۔ اسلام و مسلمین کے خلاف جار حاملہ کی اور کو کی انہیں جہنم کی طرف و میکیل رہے ہیں۔

شیعہ اتناعشریہ یعنی حقیق اسلام کے خلاف یہود نے شروع دن سے ہی سازشیں کی ہیں عبراللہ مبا کو بھی غلوکے خیالات کے پرچارے کے حقیقی اسلام میں واخل کرنے کی سعی لامشکور کی لیکن اس کی سازش کامیاب نہ ہوئی تاہم عام مسلمانوں کو حقیقی اسلام کے علم برواروں کے خلاف صف آراء کرنے میں کانی حد تک کامیا بی حاصل کی ، عام مسلمانوں کی قیادت یہود کی پشت پناہی صف آراء کرنے میں کانی حد تک کامیا بی حاصل کی ، عام مسلمانوں کی قیادت یہود کی پشت پناہی سے نام نہاد مسلمان بادشاہ ، ملا اور مشائخ کررہے تھے۔ یہی لوگ ناصبیت (اسلام دشنی) کے ملمبردار تھے لیکن منافقاتہ یا فریب خوردہ اپنے آپ کو برسر حق سمجھ رہے تھے۔

# بداء میں صرف نزاع لفظی ہے

لفظ بداء کا استعال دومعنوں میں ہوتا ہے (1) حقیقی (۲) مجازی۔

اولاً: کسی معاملہ میں پہلے ایک رائے قائم کی جائے پھر اس کی تلطی ظاہر ہونے کی وجہ سے دوسری رائے پیدا ہوا س معنی سے "بداء" کواللہ تعالی کی جانب منسوب کرنا کفر ہے۔ مسلمانوں میں کوئی بھی الیانہیں ملے گا جو یہ عقیدہ رکھتا ہوکہ اللہ تعالی کسی امر سے پہلے جامال و بے خبر

تھا۔(معاذاللہ)

ثانیاً: کسی چیز کواس بنا رمتغیر کر دیا جائے کہ اس کی مصلحت ایک خاص مدت تک محدود تھی جب وہ مدے ختم ہوگئ تو وہ مصلحت بھی باقی نہیں رہی اللہ تعالیٰ کو بعلم از لی یہ بات معلوم تھی کہ ابن چیزی مصلحت معین مدت میں ختم ہو جائے گی البذا بعد میں تغیر واقع کیا جائے گا تو اس معنی (مجازی) کے اعتبار سے اللہ تعالی کی طرف بداء کی نسبت دینا بالا تفاق درست ہے نظام کا کنات میں اس کے علم وقدرت کا مکمل طور برنافیز ہونا ثابت ہوتا ہے نہ کہ اس کا جابل وعاجز ہونا ہی شیعہ کا عقیرہ ہے چنانچ سیح بخاری کی صدیث اقرع وابرص واعمی میں چیداء اللّه ان ببتاليهم كى وضاحت كرتية موئ شاه عبدالعزيز دبلوي نے تحفه اثناعشر بیص ۲۲۸ باب پنجم در النہات طبع ثمر ہندلکھنؤ میں اہل سنت کا وہی نظر یہ پیش کیا ہے چوشیعہ کا نظریہ فدکورہ بالاقتم دوم میں بیان کمیا گیا ۔ نیچے بیشاہ صاحب کی عبارت ہے صاف عیاں ہوتا ہے کہ شیعہ وسنی دونوں بداء کے قائل ہیں مگر اس کے باوجود شیعہ اثنا عشری پر الزام تر اثن کا ایک ذریعہ مسئلہ بداء کوبھی بنایا گیا ہے۔ حالا لکہ اس مسئلہ میں شیعہ اور عام سی دونوں مکاتب بالکل متفق ہیں صرف لفظی اصطلاحی فرق ہے جس مسئلہ کوشیعہ ا ثناعشریه کی اصطلاح میں بداء تحبیر کیا جاتا ہے اہل سنت علماء اسے تضام علق کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ مگرافسوں تو صرف اس امریر ہے کہ اہل علم کی علمی اور دقیق بحثیں جہلاء کے ہاتھ

يڑھ گئ ہيں \_

ناغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشمن

یدامرتو بالکل اظهر من انتشس ہے کہ بداء اور تضاء معلق دونوں ایسی اصطلاحات ہیں، جن میں فقط افتطی اختلاف ہے ور ندان دونوں کامفہوم قطعاً کیسان ہے۔ اسی مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے ولی الکھی خاندان کے معروف چیٹم و چرائ شاہ اساعیل دہلوی لکھتے ہیں:

﴿القدر قد يطلق على مقتضى غيبى لوجود شى ما والقضاء على وجوده على طبق ما اقتضاه وللقدر بهذه المعنى مرتبتان مبرم و معلق فالمبرم مالا يمكن التغير فيه و يمتنع وجود المقتضى صيغة المفعول على خلاف ما اقتضاه و المعلق ما كان

مقتضاہ کی۔ (عبقات، عبقہ نبر ۱۳ اس ۱۵ اس المتحلف عن اقتضائه او یصیر موجوداً لا علی نحو اقتضاہ کی۔ (عبقات، عبقہ نبر ۱۳ اس ۱۵ اس)

ترجمہ ''کی شک کے وجود کے متعلق عالم غیب میں جو یکھ کہا گیا ہے، کبھی قدر (اور تقدیر) کے لفظ سے یہی مراد لیا جاتا ہے، اسی طرح شک کا اسی غیبی اقتضاء کے مطابق موجود ہونا اسی کو ''قضاء' کہتے ہیں۔ قدریا تقدیر کا جومطلب اوپر بیان کیا گیا ہے اسی متی میں تقدیر کے متعلق سجھا جاتا ہے ۔ کہاں کے دومر ہے ہیں ،ایک مرتبہ کومرم اور دومر کو معلق کہتے ہیں۔ مبرم کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ اس کے دومر ہے ہی اس میں گائش نہیں ہوتی ، تغیر اس میں نامکن جو تاہے اور جو یکھ غیب میں چاہا گیا گیا ہے ، اس کے خلاف واقع نہیں ہو سکتا اور تقدیم معلق میں بھی کوئی ہات چاہی تو جاتی ہے ، کیلن جو یکھ چاہا گیا ہو وہ چیز موجود ہونے کے بعد چاہا گیا ہو وہ چیز موجود ہونے کے بعد اس کے مطابق نہ ہو دیا ہو یکھ چاہا گیا ہو وہ چیز موجود ہونے کے بعد اس کے مطابق نہ ہو دیا ہو یکھ چاہا گیا ہو وہ چیز موجود ہونے کے بعد اس کے مطابق نہ ہو دیا ہو یکھ چاہا گیا ہو وہ چیز موجود ہونے کے بعد اس کے مطابق نہ ہو دیا ہو یکھ چاہا گیا ہو وہ ورکر نی ہو تھی ہی اس کے مطابق نہ ہو دیا ہو یکھ چاہا گیا ہو وہ ورکر نی ہو تھی ہی اس کے مطابق نہ ہو دیا ہو یکھ چاہا گیا ہو وہ ورکر نی ہو تھی ہیں اس کے مطابق نہ ہو دیا ہو یکھ چاہا گیا ہو دور کرنی ہو تو پہلے اپنی اس کے مطابق ویکھ کی بیان تراثی ضرور کرنی ہو تو پہلے اپنی اس کے مقبل کی کہ اپنی زبانوں پر قشل لگا لیں۔

بداء کوئی اختلافی مسکلہ ہیں ہے

عقلند قارئین کے سامنے اس سلسلے کی مزید عبارات فریقین کی کتب سے موازنہ کے لئے پیش کی جاتی ہیں۔ عبدالعزیز فرہاروی شرح عقائد کی شرح میں لکھتے ہیں:

﴿ . . . قول م تعماللی یہ محوا اللّٰ ما یشاء و یشت و عندہ ام الکتاب ذکر بعض المفسرین ان عند اللّٰه سبحانه کتابین یمحوهما و یشت اما ام الکتاب فلا یتغیر ﴾ ''فرمان باری تعالی الله جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور ای کے پاس ام الکتاب ورائی کے پاس ام الکتاب ہے بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ الله سبحانہ کے پاس دو کتا ہیں ہیں ان میں کے پاس ام الکتاب ہے بعض مفسرین ام الکتاب، سواس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ۔' ۔ سے مٹا تا بھی ہے اور ثابت بھی رکھتا ہے لیکن ام الکتاب، سواس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ۔' (النیر اس شرح شرح العقائد کے مطبوعہ میر ٹھ)

ای کے حاشے رِمولوی برخوردار ملتانی رقم طراز ہیں:

ه .... قوله ذكر بعض المفسرين عكرمة عن ابن عباس الكتاب كتابان فكتاب يمحو الله منه ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب كذا في تفسير ابن كثير،

ان کا قول کہ بعض مفسر بن نے ذکر کیا ہے عکرمہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الكتاب دو كتابين بين، ايك كتاب اليي ہے جن ميں سے اللہ جو جا ہتا ہے مطاويتا ہے اور جو جا ہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور ام الکتاب ای کے پاس ہے۔ ای طرح تفیر ابن کثیر میں ہے۔ 

(الضاُّص ٢٩٤ حاشه نمبر٢)

ابن کیر نے اس آیت کے ذیل میں بہت نے اقوال اور آخادیث ورج کی ہیں۔ان میں نے ایک قول حصرت عمرین خطاب کا ہے۔ آپ طواف بیت اللہ کے اثناء میں روت ہوئے سے دعا كرر ب تصدار الله اكرتون محمد يركوني كناه يابرختى لكودي بيتواس مناوي فانك تسمحو ما تشاء و تثبت و عندك ام الكتاب، فاجعله سعادة و معفرة ، توبى جوعا بتا ہے منا دیتا ہے اور جو چا ہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ تیرے پاس ہی ام الکتاب ہے۔ چنا نچہ بدیختی اور گناہ کو نیک بختی اورمغفرت بنا دے۔''۔

حافظ ابن کثیر شامی صحابہ و تابعین اور دیگرا کا بر کے ممل واقوال نقل کر کے ان سے نتیجہ اخذ كرت موت كصة بي: ﴿ وَ مَعْنَى هَذَا الاقتوال أن الاقدار ينسخ الله ما يشاء منها و یشب منها ما بشاء ﴾ ''ان اتوال کامعنی پرے که تقدیرون سے اللہ جے جا ہتا ہے مٹا دیتا ہے اور مے ماہتا ہے ابت رکھتا ہے۔

اس کے بعد آمام احمد کی ایک روایت سے استدلال اس معنی کی تأثیر میں کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: كوني شخص اين كسي گناه كے سبب سے رزق سے محروم مو جاتا ہے ﴿ولا يُود القدر الا الدعا ولا يزيد في العمر الالبر ﴾ تقدير كودما بى تال كتى ہ اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرسکتی۔"

صحیح بخاری کی روایت وان صفلة المرحم تزید فی العمر اس بھی اس موقف كر تاكد مولى بكرصلدرى عمريس اضافدكرتى بالك اور مديث من بروان السدعاء و المقصاء ليعلجان بين السماء و الارض ﴿ "وعااور تضا آسان اور زمين كورميان آپل مين ليك جاتى بين (يعني دعا قضا كولونائ كي كوشش كرتى هي بهي كامياب موجاتى هي بهي ناكام)"

حضرت الوالدرواء رض الشعند عمروى به وقال وسول الله صلى الله عليه وسلم "يفتح الذكر في ثلاث ساعات يبقين من الليل، في الساعة الاولى منها ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه احد غيره فيمحو ما يشاء و يثبت ...."

"درسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه رات كى تين ساعتيں باقی ہوتی ہیں كه ذكر كھولا جاتا ہے۔ تين ساعات ميں سے پہلی ساعت میں الله تعالی اس ذكر میں نظر آتے ہیں جسے ان كے سواكو تی در ميں سكتا ہیں جو چاہتے ہیں منا دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں باقی ركھتے ہیں۔''
سواكو تی در مير ميں سكتا ہيں جو چاہتے ہیں منا دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں باقی ركھتے ہیں۔''

ان روایات اور اقوال کامفہوم مزید واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خود ہی واضح ہیں ان جیں کوئی ابہام نہیں۔ صاف مطلب یہ ہے کہ ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک منظر ہے میسب کی اللہ تعالی کی مرضی اور علم ہے ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالی کی کوئی کمزودی یا جہل نہیں بلکہ اس کی قدرت کا ملہ اور عکمت مخفیہ کا ایک اعلیٰ ثبوت ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی اس تغیر قضاء کے مسلم میں اس آیت سے استدلال کیا ہے

#### لكھتے ہيں:

و قد بينت السنة بياناً و اضحاً ان الحوادث يخلقها الله تعالى قبل ان تحدث في الارض خلقا ما ثم ينزل في هذا العالم فيظهر فيه كما حلق اول مرة سنة من الله تعالى ثم قد يسمحى الثابت و يثبت المعدوم بحسب هذا الوجود قال الله تعالى (يسمحوا الله ما يشاء و يثبت و عندة ام الكتاب) مثل ان يخلق الله تعالى البلاء خلقاً ما فينزله على المبتلى و يصعد الدعا فيرده، وقد يخلق الموت فيصعد البر و يرده بسنت ني واضح الدا يمن بيان كيا بي كما الله تعالى حادث كوزين من واقع موت سنت في واضح الديا كيا بيان كيا بي كما الله تعالى حادث كوزين من واقع موت سنت من واقع موت سنت الموت في الدا و يرده بسنا كيا بي كما الله تعالى حادث كوزين من واقع موت سنت الموت في والتي موت سنت الموت في الله تعالى حادث كوزين من واقع موت سنت الموت في من واقع موت الموت في من واقع موت الله على المبتلى و يسمعد البر و يرده بي الله تعالى حادث كوزيمن من واقع موت الموت في الموت في الموت في من واقع موت الموت في من واقع موت الموت في الموت في من واقع موت الموت في الموت في الموت في الموت في من واقع موت الموت في موت الموت في ال

المراجعة الله المراجعة المراجعة الله البالغدي اص ١٦ مطبوعة منيرية معر)

علامہ شیر احمد عثانی نے بچھاپنے الفاظ میں اور پچھ شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزند شاہ عبد القادر صاحب موضح القرآن کے الفاظ میں اس آیت کے شمن میں واضح اور دوٹوک انداز میں لکھا ہے۔ چنانچے ملاحظہ فرمائیں:

''لینی اپنی حکمت کے موافق جس حکم کو چاہ منسون کرے جے چاہے باتی رکے، جس قوم کو چاہے مٹائے جے چاہے اس کی جگہ جما دے جن اسباب کی تا شرچاہے بدل ڈالے جن کی جانے نہ بدلے۔ جو وعدہ چاہے شرائط کی موجودگی میں ظاہر کرے۔ جو چاہے شرائط کے نہ پائے میں جانے کی بناء پر موقوف کر دے۔ غرض ہر تم کی تقیر و تبدل، محود الثبات، ننے واحکام اس کے ہاتھ میں ہے۔ قضا وقدر کے تمام وفاتر اس کے قبضہ میں بیں اور سب تفصیلات اور دفاتر کی جڑ جے ام الکتاب کہنا چاہیے اس کے تبدل وتغیر سے قطعاً مزہ ومبری اور کہنا چاہیے اس کے پاس ہے۔ یعن 'علم از لی محیط' جو ہر تم کے تبدل و تغیر سے قطعاً مزہ ومبری اور محفوظ کا ما خذ ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ''دنیا میں ہر چیز اسباب سے ہے، بعض اسباب ظاہر ہیں، بعض چھے ہیں۔ اسباب کی تا شیر کا ایک طبی اندازہ ہے جب اللہ چاہواس کی تا شیر کا ایک رہے۔ آ دی بھی کنگر سے مرتا ہے اور بھی گولی اندازہ سے کہا زیادہ کر دے۔ جب چاہے و لی ہی رہے آ دی بھی کنگر سے مرتا ہے اور بھی گولی سے بچتا ہے اور ایک اندازہ ہم چیز کا اللہ کے علم میں ہے جو ہرگر نہیں بداتا۔ اندازے کو تقدیر کہتے ہیں ہیں دو تقدیر بداتی ہے اور ایک اندازہ ہم چیز کا اللہ کے علم میں ہے جو ہرگر نہیں بداتا۔ اندازے کو تقدیر کتے ہیں ہیں دو تقدیر بداتی ہے اس کو تقدیر بداتی ہو تھیں (بداء) اور جونہیں ہیں دو تقدیر بداتی ہو تھیں ایک بداتی ہو اور ایک بداتی ہو اور ایک نہیں بداتی ۔ چو تقدیر بداتی ہو تقدیر بداتی ہو تھیں (بداء) اور جونہیں ہیں دو تقدیر بداتی ہو تھیں ایک بداتی ہو تھیں بداتی ہو تھیں ایک بداتی ہو تھیں بداتی ہو تھیں بداتھ ہو تھیں ہو تھیں ایک بداتی ہو اور ایک بداتی ہیں ایک بداتی ہو تھیں بداتی ہو تھیں ایک بداتھ ہیں ایک بداتی ہو تھیں بداتھ ہو تھیں ہو تھیں بداتھ ہو تھیں ہو

بدلتي بين اس كومبرم كيتي بين - " (تفيير عناني ص ٣٣٧ زير آيت ٩٩ سورة الرعد )

چونکہ ائمہ اہل بیت علیم السلام اصل عاملین قرآن ہیں۔ اس لئے اس آیت کی بالکل

واضح اور بلا تكلف سيد مع سادے عام فهم الفاظ مين تفسير ان سے متقول ہے۔ على مسلمانوں اور ان

کے ملاؤں کی طرح ادھوری،مبہم اور البھی ہوئی تفسیر پیش کرکے مسئلہ کو مزید البھاتے نہیں ہیں۔

چنانچة اس سلسلة مين كتب اخاديث مين واردروايات درج بين - جابل ناهني ملاان روايات كويلات

رِدِ سے بی نہیں اگر رہ سے ہیں تو خیان کاری ہے انہیں چھپاتے ہیں تا کہ مسلمان عوام حق البیجھ کر

ان کے دام فریب سے آزاد نہ ہوجا کیں اور حق کی جانب ماکل ند ہوجا کیں۔ اس سلسلسمیں چند

روایات پیش کی جاتی بین تا کدائل سنت علاء کے میانات اوران کی مرودی احادیث اورائی الله بیت

عليم السلام مع وي العاديث مع مفهوم بكه بعض اوقات الفاظ ميل بي مطابقت سامنة آجائے-

اصول كافى كى تناب التوحيد كرباب البداء من السلط كى الكيد معاليت يدي

وعن ابي عبد الله قال في هذه الآية يمحوا الله ما يشاء ويتبت قال فقال و هل يمحا

الاما كَان ثابتاً و هُل يَشِت الآما لم يكن ﴾

امام جعفر صاوق الله ما بشاء و یشت کے بارے میں قرمایا: مثایا وہی جاتا ہے جو پہلے ثابت ہواور ثابت وی کیاجاتا ہے (وجود

عَيْ لا إِمَّا تا بِي وَيِلِمُ نَهُ وَ"

ثاه ولى الله والوى كالقاظ ﴿ وينبت المعدوم ﴾ اورام العلم كال تغير من ك

عدتك مطابقت اورمما ثلث ياكي جاتى مي غور فرما كين

دیگرروایت عمر کی کمی بیشی کے سلسلے میں ہے۔جبیا کداس سے قبل اہل سنت علاء سے نقل

كر چكے بير ﴿عَنْ حَمْرُ انْ عَنْ ابْنَى جَعْفُر أَقَالَ سَالِتُهُ عَنْ قُولَ اللَّهُ عَزْ وَجُلَّ قَضَّى

اجلاً و اجل مسمى عنده قال هما اجلان اجل محتوم و اجل موقوف،

حران کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقران کیا کے اللہ تعالی کے اس فرمان

ك بارے يس كر اس نے فيصلہ كيا أيك مدت كا أور (ايك) مدت اس كے بال ورج ہے۔" آپ

نے فرمایا بیددو مدتیں مقرر ہیں ایک اجل محتوم (حتی ) ہے اور ایک اجل موقوف ہے۔"

علامہ شیراحم عثانی اور شاہ عبدالقادر دہلوی نے اس اجل محق م کوتضاء مبرم کہا ہے اور اجل موقوف کوتضاء معلق کہا ہے اور اجل موقوف کوتضاء معلق کہا ہے۔ ان کی وضاحت کے مطابق آخر الذکر تقذیر شرائط پر موقوف ہے۔ محقوم یا مبرم مشروط نہیں ہے بلکہ قطعی ہے۔

وعن الفضل بن يسار قال سمعت ابا جعفر يقول العلم علمان فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه احد من حلقه و علم علمه ملائكته و رسله فما علمه ملائكته و رسوله فانه سيكون لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله و علم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء و يوخر منه ما يشاء و يوخر منه ما يشاء و يثبت ما يشاء ك

فضل بن بیار کہتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر (امام محمہ باقر") کو فرماتے سنا کہ علم دو ہیں ایک علم اللہ کے پاس مخزون ہے اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس پر مطلع نہیں ہوا۔ دوسر اعلم وہ ہے جواللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو ریا وہ عنقریب واقع ہوگا۔ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو میا اللہ واقع ہوگا۔ اللہ تعالی اپنے آپ کو، اپنے رسولوں کو اور اپنے فرشتوں کو جھٹلا تا نہیں ہے۔ ایک علم اللہ تعالیٰ کے پاس مخزون ہے اس میں جو چاہتا ہے مقدم یا مؤخر کر ویتا ہے جے چاہتا ہے فابت رکھتا تعالیٰ کے پاس مخزون ہے اس میں جو چاہتا ہے مقدم یا مؤخر کر ویتا ہے جے چاہتا ہے فابت رکھتا ہے (یا مناویتا ہے)۔'

اس میں مزید وضاحت کر دی گئی ہے کہ قضاء معلق یا موقوف کی اطلاع کسی کوئیں ہوتی۔ عقلندی اور دیانتداری کا تقاضا ہے ہے کہ کسی مسلک کے بنیادی ماخذ دیکھ اور اچھی طرح سمجھ کر ہی بات کی جائے لیکن خیانت کاروں اور عقل کے اندھوں کو اس سے کیا غرض ان حقائق کے دیکھنے کے لئے دیدہ بینا درکار ہے۔

ديدة كور اكو كيا آئے نظر كيا ديجے؟

وعن الفضيل قال سمعت ابا جعفر عقول من الامور امور موقوفة عند الله يقدم منها من الأمور المور موقوفة عند الله يقدم منها

"فضيل عصروى بكم من في الوجعفر كوفرمات سنا بعض امور موقوف موت

ہیں۔اللہ کے مزدیک، ان میں ہے جنہیں جا ہتا ہے مقدم کر دیتا ہے اور جنہیں جا ہتا ہے مؤخر کر ویتا ہے''

﴿عن ابى بصير عن ابى عبد الله قال ان الله علمين علم مكنون محزون لا يعلمه الا هو من ذلك يكون البداء و علم علمه ملائكته و رسله و انبيائه فنحن نعلمه

"ابوبطیر" ہے مروی ہے کہ ابوعبد اللہ (امام صادق") نے فر مایا: اللہ تعالی کے دوطرح علم بیں علم مکنون مخزون ، جے اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اس میں سے بداء ہوتا ہے۔ دوسرا وہ علم ہے جوابیے فرشتوں ، رسولوں اور انبیاء کوعطا کیا ہے۔ چنانچہ ہم اس علم کے عالم ہیں۔'

ریبھی معلوم ہوگیا کہ بداء بھی اللہ تعالی کے علم ازلی محیط کا حصہ ہے نہ کہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے جبیبا کہ جاہل ناصبی ناوان لوگ اہل حق پر الزام تر اثنی کرتے ہیں۔ یہی تقدیر معلق موتوف اور مشروط ہے۔اللہ تعالی اپنا بیعلم کسی نبی ،رسول ، فرشتہ یا امام کوعطانہیں کرتا۔

﴿عَنْ ابَى عَبِدَ اللَّهُ قَالَ مَا بِدَا اللَّهِ فَي شَي الْا كَانَ فَي عَلَمَهُ قَبْلِ انْ يَبْدُو لَهُ

امام جعفر صادق الطبیعی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کوئسی شے میں بداء نہیں ہوا مگر ریہ کہ بداء ہونے سے قبل بھی وہ چیز اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔

﴿عَن ابِي عَبِدَ اللَّهِ قَالَ انَ اللَّهِ لَمْ يَبِدُ لَهُ مِن جَهِلَ ﴾

المام جعفر صادق الطيعة في مايا: "الله تعالى كوبداء بعلى كى بناء رينيس موتا-"

جیدا کراس دور کے نواصب بھی الزام لگاتے شے اور آئ تک ای سابقہ جمافت پر قائم
ہیں حالانکہ حقیقت منکشف ہو چی ہے کہ بداء کو اہل سنت کی اصطلاح ہیں تضاء معلق کہتے ہیں۔
الفاظ الگ الگ ہیں مرمعی دونوں کا ایک ہے۔ نواصب نے اپنے آپ کو اہل سنت میں چھپایا ہوا
ہے۔ لہذا آئیس اہل سنت کے بیان کو جو اثنا عشریہ مسلک کے میں مطابق ہے تشایم کرنا چاہیے۔

(عدن منصور بن جازم قال سالت ابا عبد الله علی یکون الیوم شنی لم یکن فی علم
الله بالامس قال لا، من قال هذا فاحزاه الله قلت ارایت ما کان و ما هو کائن الی یوم
القیامة الیس فی علم الله قال بلی قبل ان یحلق المحلق)

منصور بن حازم سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے ابوعبداللہ " سے سوال کیا آیا آر کوئی ایسا واقعہ ہوسکتا ہے جوکل اللہ کے علم میں نہ تھا۔ آپ نے فرمایا جہیں، جواس کا قائل ہواللہ اسے رسوا کرے۔ میں نے کہا: آپ کی رائے میں ہما محمان و ما یکون کی قیامت تک اللہ تعالٰہ کے علم میں ہے یا نہیں ؟ آپ نے فرمایا: ہاں اللہ کے علم میں ہے قبل اس کے کہ مخلوق کو پیدا کرتا۔'' (اصول کافی کتاب التوحید باب البداء صفحات ۸۲،۸۵ مطبوعہ کھنوکہ

راسون های نماب اسو خید باب البداء مسلحات ۱۰۸۵ مطبوعه مطنو مندرجه بالا حقائق و ولاکل سے بوری طرح واضح ہوگیا ہے کہ بداء کا لفظ ایک ایم

اصطلاح ہے جوائمہ اللہ بت علیهم السلام کے ہاں قضاء معلق موقوف یا مشروط کے تغیر و تبدل کے

لئے مستعمل تھی۔ اہل سنت نے اسی مفہوم کو تقدیر میں '' تغیر و تبدل' کے عام لفظ سے ظاہر کیا ہے۔

بس اپن مافت اور اسلام دشمنی کی بناء پر نواصب نے اس اصطلاح کو غلط معنی بینا کر الزام تراثی او بہتان پر دازی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور جاہل عن جاہل بغیر سمجھ بوچھ کے نقل کرتے جاتے

ہیں۔ نہ شعور و فکر ان کی قسمت میں ہے نہ اس کے حصول کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کا

بداء ہواور بیالگ بھی راہ راست پر آ جا ئیں۔اللہ تعالی انہیں سیدھی ماہ پر آنے کی تو فتی دے۔

قارئین کرام نے ملاحظہ کرلیا ہے کہ بداء یا قضاء معلق، موقوف یا مشروط کے لئے بنیادی طور پر اہل سنت علماء اور انمداہل بیت علیم السلام نے سورة دعد کی آیت نمبر ۳۹ سے بی استدلال کے

ہے۔علامہ شبیرا جمع عثانی نے چند جملوں میں وہی خیالات طاہر کئے ہیں جواصول کانی کی ائمہ اہل

ایت علیم السلام ہے مروی روایات میں بیان کئے گئے بین حتی کہ یہاں تک کہ دیا ہے کہ: موجود کی میں طاہر کرے جوجا ہے شرائط کی موجود کی میں طاہر کرے جوجا ہے شرائط کے نہ یائے

ن کې پولې د مرقد نه کړي د د د د د کې په کې د د د دول په کا کا براز د کړي کې د اللا ک

جانے کی بناء پر موقوف کر دے۔۔۔۔'

یمی تضاء معلق یا مشروط ہے جس میں تغیر و تبدل کو اللہ تعالیٰ کے علم از لی محیط میں سے بدا۔ کہتے ہیں۔ وعدہ کے شرائط کی عدم دستیابی کی بناء پر ایفاء نہ ہونے کو ہی بداء کہا جاتا ہے۔ ہی شرائط

بی جن کا اللہ تعالیٰ کاعلم از لی نے احاط کے موتا ہے لیکن اکثر و بیشتر اس کے مقرب بندوں کو بھی

ان شرائط کاعلم نہیں ہوتا۔ چنانچے ان شرائط کے پورا نہ ہونے پر وہ وعدہ پورانہیں ہوسکتا۔ اس کی چند

مثالین خود قرآن کریم میں موجود ہیں۔ چنانچ ارشاد ہے:

. ﴿ وَ وَاعَدْنَا مُوْسِي ثَالِيْنَ لَيْلَةً وَّ اتَّمَمْناهَا بِعَشْ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبَّةٍ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ﴾ ور وعدہ کیا ہم نے موی ہے میں راتوں کا اور بورا کیا ان اور دس سے اس بوری ہوگئ مذت تير في رب كي د (موده الاعراف آيت الهما) فعد مدين مدين مدين مدين مدين مدين مدين ما درين مدين ما

مديمي حال حضرت يونس الطيالة كاموا جب انبول في قوم عدو كيا كرتم يرتين دن کے بعد عذاب آئے کا لیکن عذاب نہ آیا۔ اس نے بل ہی حضرت پونس الفیلی عذاب کا اعلان كركيستى سے رواند ہوگئے تھے اللہ تعالی نے سوڑہ پونس آیت ۹۸ میں اس واقعہ کو یوں بیان کیا 

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً امْنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا امِنُوا كَشَفَنَا عَنْهُمُ عَذَابَ الْخِرْي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إلى حِيْنَ ﴾ وعلى دار المراب الخروب المراب المرا

"تو قوم پونس (کیبتی) کے موااور کوئی بہتی الی کیوں نہ ہوئی کہ (نزول عذاب سے يبل )ايمان لے آتی اور ان كوايمان لانا فائده ديتا كه (يونس كي قوم كے لوگ) جب (عذاب آتا یو) و کیوکرایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی (اس) زندگی میں ان ہے رسوائی کے عذاب کو دفع کر 

مولف اور اس کے بیشرووں و بیرووں کی انتہائی جات ہے کہ وہ بداء کے لغوی مفہوم اور شیعه کی مراد کوزبردی ہم آئنگ کرنے کی سعی نامشکور اور مکر مردود کیا کرتے ہیں۔ حالاً بگہ پہلے اتمہ اہل بیت علیم السلام کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے کہ بداء جہل ہے نہیں ہے بلکہ شرائط پوری نہ ہونے پر وعدہ بورانہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ای کو تضاء یا نفتر یہ موقوف یا معلق کہتے ہیں۔ اگر شرعی اصطلاحات مثلًا صلوة، صوم، ج، زكوة، نكاح، طلاق جهاد وغيره كولغوى مفهوم ساخذ كر يعمل کرنے کی کوشش کی جائے تو دین کاستیاناس ہوکررہ جائے گالیکن اس کی اجازت شاید کوئی احق ہی دے گا عقمندانسان تو ان اصطلاحات کے شرعی مفہوم کو ہی معتبر سمجھے گا ہاں جن لوگوں کا مطمع نظر ہی محض تشتت اورمشاغبت ہووہ عقل و دانش کی بات س طوح سمجھ سکتے ہیں۔

### مذہب شیعہ کے اصول وفروغ کتاب وسنت برمبنی ہیں

مؤلف نے "عقیدہ بداء گھڑنے کی ضرورت" کا عنوان صفی نبر ہم پر قائم کر کے یہ جمونا دعویٰ کیا ہے کہ "ند بہ شیعہ کے تمام اصول وفروع چند شاطر ذہنوں کی اختراع ہیں۔" ﴿معاد اللّٰه عن سوء الاعتقاد الحبیث ﴿ والانکہ تاریخی تقائل اور زمنی واقعات بہا تگ دہل اظہار کر اللّٰه عن سوء الاعتقاد الحبیث ﴿ والانکہ تاریخی تقائل اور ساخت کا نتیجہ ہے۔ آج امریکی اور اسرائیل اور ہے ہیں کہ ند بہ نواصب یہودیوں کی اختراع اور ساخت کا نتیجہ ہے۔ آج امریکی اور اسرائیل یہودیت کی آلہ کار کس مسلک والوں کی اکثریت ہے اور بالواسط طور پر یہودی دجالوں کو ووٹ یہودیت کی آلہ کار کس مسلک والوں کی اگریت ہے اور بالواسط طور پر یہودی دجالوں کو ووٹ دیتی ہے۔ "کیا بیزندہ حقیقت اس امریخ اثبات کے لئے کانی نہیں ہے کہ ناصبیت ، یہودیت کی ساخت ہے جس پر اسلام کا مصنوی لیبل لگا دیا گیا ہے تا کہ یہودی دجال عوام مسلمانوں کو فریب ساخت ہے کہ سازی، مکاری اور آتش وی کر اصل اسلام سے دور رکھیں۔ مسلمانوں کو ان نواصب کی فریب سازی، مکاری اور آتش افشانی پڑور کرنا چاہیے ﴿ فان الاسلام یعلو و و لا یعلی ﴾۔

# بداء حكمت البي كاشابكار م

مولوی اعظم طارق نے ص ۱۹۸ پر بداء کے بارے میں ہرزہ سرائی کی ہے۔ اس جاہل علیہ خاصت ملاحظہ ہو، کہتا ہے کہ ائمہ الل بیت علیم السلام کو اپنے بیانات کی غلطی ظاہر ہونے پر خفت مثانے کے لئے بداء کا سہار الیما پڑا۔ خدا کی پناہ! کلیجہ کانپ گیا اس جملے پر، اتن بڑی گتاخی، خالانکہ امت کے کسی فرو کا ان ذوات مقدر سے ارشادات پڑتنقید کرنا گراہی اور قلبی زینے کی

علامت ہے ج

#### ايازا قدر فيل بغاس

اكريد ملان غور وفكركر ليتا توسمجه ليتاكه موى الطفية عدالله تعالى في تعين دن كا وعده كيا

ها جبكه بعديين دن دن كا اضافه كرديا - بيجية وم كمراه موگ

الله تعالیٰ نے پہلے ہی عالیں دن کیوں نہ بتائے؟ کیا الله تعالی جموث بولی ہے؟ (معاد الله) سطی فکر کے عامل افراد اگر اس واقعہ سے ایسا نتیجہ نکال کراللہ تعالی پر جموث بولئے اور وعدہ خلافی کا الزام عائد کریں تو ان کے پیروکاراس استدلال کی بھی ضرور داد دیں گے۔لیکن اہل علم اور

ارباب عقل کے نزدیک ایسا استدلال پیش کرنا پر لے درجے کی حماقت اور انتہائی در جب کی ہے دھرمی

یہ حقائق ہیں تماشائے لب بام نہیں

ہمارے خاطب نے بداء کے چندایک واقعات لکھ کراپی تاہمی اور کوتا ہنجی کا مزید بھوت فراہم کیا ہے۔ پہلی روایت اصول کانی سے جونقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت علیم السلام کی حکومت کے قیام کے لئے ستر کی دہائی مقرر کی تھی لیکن جب امام حسین النظام شہید ہو گئے تو بیدام مؤخر کر دیا گیا۔ اگر چہ اس روایت کے دو راوی (۱) سہل بن زیاد (۲) اور احمد بن محمد بن عیسیٰ دونوں ضعیف، نامعتر، جمو نے اور غالی ہیں۔ دیکھتے رجال کشی ص ۱۳ اطبع کر بلا، تنقیح المقال ج ۲ دونوں ضعیف، نامعتر، جمو نے اور غالی ہیں۔ دیکھتے رجال کشی ص ۱۳ اطبع کر بلا، تنقیح المقال ج ۲ میں شاکے طبع نجف، رجال نجاشی ص ۱۳ اطبع جمبئی وغیر هم۔

لبذا اصول حدیث کی رو سے به روایت پیش نہیں کی جاسکتی۔ تاہم اس میں کوئی عقلی استبعادتیں ہے کہستر کی دہائی میں ایمال بیت علیم السلام کی قیادت میں اصلی اسلامی حکومت کے قیام کا مقدہ مشروط تھا لیکن اللہ تعالی ان شرائط کو تھی پر ظاہر کرنے کا یا پند نہیں ہے۔ شرائط کے نہ یائے جانے پر وعدہ بورانہیں ہوتا۔ اسی باب کے گزشتہ صفحات میں علامہ شبیر احمد عثانی کی عبارت د کھ لیجے یا اسے بھی کافر ومشرک قرار دے دیں۔شرط یقینا یبی ہوگ کہ اگر مسلمانوں نے امام حسین الطیلا کی نفرت کی اور انہیں ظالم منافق حکر ان کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہوئی تو اصلی اسلامی حکومت قائم ہوجائے گی ورنہ نہیں۔ نام کے مسلمانوں نے الٹا ظالم اور منافق حکمران کی مدد کی ۔ یا اکثریت نے کم از کم حق کی مدونہ کر کے اس کورسوا کیا۔ تب اللہ تعالی نے بھی اپناوعدہ پورانہ کیا۔ بیسب صورت حال اللہ تعالیٰ کے از لی علم میں مخزون ومکنون ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ساری تفصیلات پہلے ہے اپنے نمائندوں اور عوم پر ظاہر نہیں کرتے۔ بلکہ مخفی رکھتے ہیں۔اس کی مصلحت الله تعالی بهتر جانتے ہیں۔ الله تعالی نے ہنو اسرائیل سے بھی مشروط وعدہ حکومت کیا تھا لیکن وہ احتل بھی اپنے ہمنوا ناصبی پیروکاروں کی مانند سیمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالی نے ہر حال میں دنیا کی حکومت ہمیں ہی دینی ہے۔ آج تک یہودی اس وعدہ کے ایفاء کے انتظار میں ہیں بلکہ ہر جائز و اجائز

طریقے ہے دنیا پر حکومت قائم کرنے کے لئے کوشاں ہیں۔ اہلیس کے اعوام سے انہوں نے سیمجھ رکھا ہے کہ شاید جس طرح ہے بھی حاصل ہو حکومت ان ہی کاحق ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی لوگوں پر فضیلت عطاکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نئے قرآن کریم میں بھی بنو اسرائیل کو خطاب کرنے فرمایا

﴿ يَهَا بَنِي إِسْرَآءِ يُلَ ا ذُكُرُوا نِعُمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَٱلْفُوا بِعَهْدِى اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾

ورا کرور بی اسرائیل یاد کرومیرے وہ احسان جو میں نے تم پر کئے اور تم پورا کرومیرا افرار تو میں پور کروں تنہارا افرار'' (سورۃ البقرہ آیٹ نمبر مہم)

. مطلب سے کہ وعدہ بورا کروگ تب میں بورا کروں گا، ورندتم سے عبد اور کر بر

اسائیل ہے کراوں گا۔

# ظہور امام مہدی علائقا کے وقت کا تعین کرنا

مؤلف لكھتا ہے كە:

''امام باقر العلام ہے خدا کی رائے بار بار بدلنے کا کوئی جواب نہ بن بڑا تو انہوں۔
کہد دیا کہ جن لوگوں نے ظہور مہدی کا وقت بتایا وہ سب جھوٹے تصراصول کانی صفحہ ۲۲۱ میر ہے (بحذف عربی) امام باقر العلام ہے روایت ہے راوی کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ کیا ظہ مہدی کا کوئی وقت مقرر ہے تو امام نے فرمایا کہ وقت کے بیان کرنے والے جھوٹے تھے جھو۔

يتع جُولُ لِي تقي " (خطبات جيل ص ۵٠)

الجواب : مؤلف کومعلوم ہونا جا ہیے کہ ﴿ ک ذب السوف اتسون ﴾ (وقت بیان کرنے وا۔ حصولے ہیں) اور انام کی طرف سے تعین وقت میں یا اپنے خواص کے سامنے اظہار وقت میں افزان ہیں کے سامنے اظہار وقت میں افزان ہیں کے سامنے اظہار وقت میں افغان ہیں ہے۔ اس پر تضاو بیانی کا الزام عائد کرنا اپنی کم عقلی و کے اس کا در اس کی کا در اس کار

نضاد ہیں ہے۔ بیٹا ہی ملال کی نا بی ہے۔ ان پر مصادعیاں ماہور کا ملہ رہ ہیں کا میت اندیش بلکہ اپنی جہالت کے اعلان کے متر اوف ہے۔ بعض جلد باز لوگ اپنے انداز سے وقت ، کر دیتے تھے۔ امامؓ کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اصل وجہ بیتھی کہ عوام مسلمان بالخصوص شیعہ ا

Presented by www.ziaraat.com

اہل بیت علیہم السلام مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے اور ظالم و بدعنوان حکران سے نفرت کرتے تھے۔ اس لئے ان کی خواہش تھی کہ اصلی اسلامی حکومت جلد از جلد قائم ہو جائے۔ چنا نچہ ان میں سے بعض لوگ اپنے اندازے سے وقت کا تعین کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کو امام محمد باقر الطبیہ نے جھٹلایا۔ نیزستر کی دہائی میں اسلامی حکومت کے قیام کی خبر عام نہ تھی بلکہ اس امر کا بیان بھی امام محمد باقر الطبیہ نے اپنے دور امامت میں کیا۔ گویا یہ اللہ تعالی کی مشروط مشیت اور تقدیر تھی۔ جوشرط پوری نہ ہونے برعملی جامہ نہ بہن سکی۔

ای طرح مؤلف نے دوہرا واقعہ بداء درج کرکے اسے پہلے سے بھی بدترین اور سخت ترین قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ روایات کی صحت وضعف یا اصل و وضع سے قطع نظر بداء کا حقیق منہوم ظاہر ہو جانے کی صورت میں اس واقعہ میں کوئی خرائی نہیں ہے۔ ﴿ لا یسٹ ل عب یفعل و هم یسٹ لون ﴾ مسئلہ تقدیر بڑے بڑے فلاسفروں اور حکماء کو جران وسر گرداں کر دیتا ہے۔ بداء مسئلہ تقدیر (موقوف، معلق یا مشروط) ہی تو ہے، جسے بیاناصی ناسمجھ غلط فہمی کی بناء پر غلط رنگ دے مسئلہ تقدیر (موقوف، معلق یا مشروط) ہی تو ہے، جسے بیاناصی ناسمجھ غلط فہمی کی بناء پر غلط رنگ دے مسئلہ تقدیر (موقوف، معلق یا مشروط) ہی تو ہے، جسے بیاناصی ناسمجھ غلط فہمی کی بناء پر غلط رنگ دے

دوسرے واقعہ کی نوعیت کا تیسرا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ بدلکھا ہے کہ ائمہ مردوں کو ہزعم شیعہ، زندہ کر سکتے تھے۔ روایت مجزات کی پیش کر دی ہے اور مجزات اور کرامات باذن اللہ ہوتی ہیں۔اس میں مردوں کو زندہ کرنا بھی شامل ہے۔ اولیاء بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں جیسا کہ انورشاہ شمیری نے فیض الباری ج ۲ صفحہ ۲۱ پر لکھا ہے کہ:

''اولیاء کرام مردہ کوزندہ کر سکتے ہیں اور شخ جیلانی نے ایک چیل کوزندہ کر دیا تھا۔''
اور ان کے شاگر دفیض الباری کے حشی مولانا بدر عالم میر شمی سابق شخ الحدیث دار العلوم دیوبند نے اس عقیدہ کو تسلیم کرتے ہوئے اسی قتم کا ایک اور معجزہ بھی درج کر دیا ہے۔ دیکھئے بدر الساری علی فیض الباری ص ۲۱، حاشی نبر اطبع ڈا بھیل، باتی یہ کہنا کہ امام جعفر صادق العلیہ نے اپنے الساری علی فیض الباری ص ۲۱، حاشی نبر اطبع ڈا بھیل، باتی یہ کہنا کہ امام جعفر صادق العلیہ نے اپنے عاص بندوں کو مطلع کر بھی دیتے ہیں لیکن اس کے عمومی تقدیر کے بارے میں اللہ تعالی بھی اپنے خاص بندوں کو مطلع کر بھی دیتے ہیں لیکن اس کے عمومی تقدیر کے بارے میں اللہ تعالی بھی اپنے خاص بندوں کو مطلع کر بھی دیتے ہیں لیکن اس کے

اظہار پر پابندی ہوتی ہے۔ بھی اظہار کی اجازت ہوتی ہے اور بھی اللہ تعالی تقدیر مشروط کاعلم کسی کا بھی نہیں دیتا۔

مؤلف کا اپنی حماقت عظیٰ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہدکہنا کہ امام جعفر صادق النظافیٰ کے فرزند اکبر اساعیل امامت کے لئے نامزد تھے، لیکن اساعیل اپنے والد کے سامنے ہی وفات پا گئا اس طرح خدا کی تجویز غلط ہوگئ۔ تب خدا نے موی کاظم النظافیٰ کو امام بنا دیا۔ احمق ملا مزید گہتا ہے کہ اگر خدا کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ اساعیل کی عمر کم ہے تو یہ پشیمانی اور پریشانی شہوتی۔

کہ اگر خدا کو پہلے ہے معلوم ہوتا کہ اساعیل کی عمر کم ہے تو یہ پشیانی اور پر بیٹانی نہ ہوتی۔

احتی ملاں تو اپنی حماقت ہے بازبیں آئیں گے تاہم عوام کوان کی جہالت ہے بچا۔

کے لئے عرض ہے کہ اللہ تعالی نے بارون الفیلا کو موسی الفیلا کا خلیفہ اور وصی مقرر کیا حالانکہ بارون الفیلا کی زندگی میں ہی ان ہے بیل وفات پا گئے تب یوشع بن نون کو وصی اور خلیف نامزد کیا گیا۔ کیا اللہ تعالی کو معلوم نہیں تھا کہ بارون کی عمر موسی الفیلا ہے کم ہے اور انہوں ۔

پہلے تو بارون کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ بعد میں اسے کوئی الی ضرورت ہوئی کہ بارون کو پہلے وفات بہلے تو بارون کی عمر میں اضافہ نہیں کرسکتا تھا؟ جوسوالات احتی ملا اپنی حماقت اور خیات ہے وفات اساعیل کوسلسلہ امامت میں رخنہ اور نقص وخلل کے لئے اٹھا رہے ہیں وہ خیات ہولات بارون کی خلافت کے بارے میں علامہ عبر الکریم شہرستانی کلصتے ہیں:

عبرالريم شيرسالي للصح بين:

وقالوا وكان موسى عليه السلام قد افضى باسوار التوراة و الالواح الى يوشع بر
نون وصيه و فناه والقائم بالامر من بعده ليفضى بها اللى اولاد هارون لان الامر كا
مشتركا بينه و بين احيه هارون عليهما السلام، اذ قال تعالى حكاية عن موسلى عله
السلام في دعائه حين او حي اليه اولا (و اشركه في امره (سورة طرآيت ٣٣) و كان ه
الوصى فلما مات هارون في حال حياة موسلى انتقلت الوصية الى يوشع بن نو
وديعة ليوصلها اللى شبير و شبر ابنى هارون قراراً و ذلك ان الوصية و الامامة بعضو

یبودی قائل ہیں کہ موئی النظامی نے توراۃ اور الواح کے امرار اپنے وصی اپنے غلام اور اپنے بعد قائم بالامر کے بیرد کئے تاکہ وہ بیامرار ہارون کی اولاد تک بہنچا دیں۔ اس لئے کہ امراء موئی النظامی اور ہارون النظامی کے ماہین مشترک تھا۔ اس لئے کہ اللہ تعالی نے جب موئی النظامی بہلی باروحی نازل کی تو ان کی دعا حکایت کرتے ہوئے فرمایا۔ (اور اسے میرے امر (نبوت) میں شریک قرار دے) چنانچہ ہارون النظامی آپ کے وصی تھے۔ جب ہارون موئی کی زندگی میں ہی وفات پاگے تب وصیت یوشع بن نون کی طرف امانیا منتقل ہوگئ تاکہ وہ آئندہ مستقل طور پر ہارون کی طرف امانیا منتقل ہوگئ تاکہ وہ آئندہ مستقل بھی عظاموتی کے دونوں بیوں شبیراور شبر تک پہنچا دیں۔ اس سب سے کہ وصیت اور امامت مستقل بھی عظاموتی نے اور امانت کے طور پر بھی کی کوئل عتی ہے۔ ' (الملل والنحل جے اص الا مطبوعہ مصر، عقد الجمان فی تادیخ اصل الز مان لیدر اللہ بن بینی من کے اطبع مکتبہ الغزالی دشق )

ال واقعہ سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وصایت واہامت کا سلسلہ سابقہ امتوں میں بھی جاری تھا۔ اس واقعہ سے تو یہ بھی جاری ہوا۔ جس طرح موی الطبیقی نے اپنی زندگی میں ابنا جائیں نامزد کر دیا اس طرح حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بی ابنا جائیں نامزد کر دیا اس طرح حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بی ابنا شروع ہوگیا۔ حدیث مزالت کا مفہوم مندرجہ بالا حقائق کی روشی میں مزید واضح ہوجاتا ہے۔ ملا احتی نے جتنے سوالات حضرت امام جعفر صادق الطبیقی کے بیٹے اساعیل کی وفات کے بارے میں اشاکہ اور خیانت کا مظاہرہ کیا ہے اس نوعیت کے تمام سوالات موی اور ہارون کے معاملے میں بھی اٹھائے جاسکتے ہیں۔ لیکن ایسے سوالات ناسمجھ احق بھی بھاسکتا ہے۔ کسی مؤمن مومن کو اللہ تعالیٰ کے حکمت آمیز اقد امات و اختیارات میں مداخلت اور اعتراضات کی جرائت و جسارت مہیں ہوسکتی۔

انہائی جہالت کے ساتھ عبارت میں صرح خیانت

مؤلف اپنے آتش بغض ، تعصب اور عنا دکواس طرح لکھتا ہے کہ:

"امام جعفر صادق الليك ك بعد كيلي خدات ان كروبي اساعيل كوامام كيلي

نامزد کیا ظاہر ہے کہ ان بارہ لفافول میں جو ہرامام کے نام کے رسول پراترے تھے اساعیل کے نام کا بھی لفاقد ہوگا اور اساعیل اپنی والدہ کی ان سے پیدا بھی ہوئے ہوں گے اور سب علامات امامت ان میں موجود ہوں گی۔۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ جس کوشیخ صدوق نے رسالد اعتقادید مِن الساح يه بي إما بندا الله في شئى كما بداله في السماعيل ابني السابراء التركيمي سن جر مین بواجیها بداء میرے میں اساعیل کی بابت ہوا " (خطبات بیل ص ۵۲،۵۱) الجواب: يهارا خاطب خود بى فرض كرليتا ہے كدائما عيل امام جعفر صادق العلي كے بعد مونے واللهام سے، چنانجان کی پیدائش ان سے ہوئی "ہوگ" ان کے نام کا لفاف آسان سے"نازل ہوا ہوگا، جس نظر پیلینتم ماضی تھکیا کے صیفے استعال کررہے ہو، اس کا الزام دوسروں برعا مدکرنا کہاں کی عدالت اور امانت و دیانت ہے؟ محض ایٹی طرف ہے مفروضے قائم کرکے دوسروں پر تہت لگانا تواصف ہی کا کام ہے کوئی مسلمان الیونتیج حرکت نہیں کرسکتا۔ نام بینام لفانے نازل مونا کوئی نامعقول امرنیس ہے۔ کیا اللہ تعالی نے موسی اللیک کو الواح عظانہیں کی تھیں؟ اس کا عَبُوتُ كَيْالْبِ كَدَاساعِيلَ كَ مَام كَالْفَافِدَ مَازَلَ مِواْ تَفَارُ مُوامِوكًا "كُورِيم كي بنياد يرالزام تراثي **برى نيافت كارى يخ يُس د المستعد من من المستعد بالمستعد بالمستعدد المستعدد بالمستعدد المستعدد المستعد** 

مولوی اعظم طارق نے اپنے پیٹرووں کی مانند خیانت کاری کو اپنا اور صنا بچونا بنا رکھا ہے۔ ان کی خیانت اور کتر بیوفت کا ایک شاہ کاری خمدوق کی بی عبارت ہے جے انہوں نے عما سیاق وسیاق کو بالائے طاق رکھ کر درمیان سے عبارت کا کارا چرالیا چرکہ اصل عبارت یوں ہے:

﴿ وَ أَمنا قُولَ الْصَادَقَ عَلَيْهُ السّلامُ مَا بَدَاءَ لَهُ فَي اسْمَاعِيلُ ابنی فانه يقول ما ظهر من اللّٰهُ امر فی شی کما ظهر منه فی ابنی اسماعیل اذ اختارہ قبلی لیعلم انه لیس بامام بعدی ﴾

امام جعفر صادق الطفی کا ارشاد کہ جو بداء میرے بیٹے اساعیل کے بارے میں ہوا، چنانچہ آپ نے فرمایا: کسی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اینا امر ظاہر نہیں ہوا جیسا کہ اس کی جانب سے میرے بیٹے اساعیل کی بابت ظاہر ہوا، اس لئے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے ہی دنیا ہے اٹھالیا (وفات دے دی) تا کہ بیام معلوم ہوجائے کہ دہ میرے بعد امام نہیں ہے۔'' (اعتقادیہ شخ صدوق ص ۲۹ طبع دیلی)

چونکہ شیطان کے اغوا ہے بعض لوگ گراہ ہو سکتے تھے، اس لئے اللہ تعالی نے اغوائے شیطان کا بڑا رائستہ بند کرنے کے لئے اساعیل کو امام جعفر صادق الطبیعی کی زندگی میں ہی وفات دے دی۔ یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ اساعیل امام جعفر صادق الطبیعی کے بعد امام نامز و نہیں ہیں۔ کیونکہ اختلاف پیدا ہوسکتا تھا اس اختلاف کا ایک بڑا راستہ بند کیا گیا۔ پھر بھی اختلاف پیدا ہوا اور ایک فرقہ اساعیلیہ وجود میں آگیا جو آج تک باقی ہے۔ عبارت کے الفاظ فرا مرکزتے ہیں کہ جو پھھ ہوا اللہ کے سابقہ علم کے مطابق ہوا نہ کہ اب اللہ کے لئے کوئی بات ظاہر ہوگئی۔

یعنی پہلے ہمارے علم میں بات نتھی اب سامنے آگئی۔ یعنی پہلے ہمارے علم میں بات نتھی اب سامنے آگئی۔

مؤلف نے اپی خیانت کاری اور جہالت سے اصل عبارت کوسیاق وسباق سے الگ کرے غلط مطلب اخذ کیا اور ہوا ہوگا، علامت موجود ہول گی، پیدا ہوئے ہول گے، ان کے نام کا لفاف ہوگا کے شکیہ الفاظ سے الزام تر اثنی کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دیانت، انسا اور تحقیق؟ لا حول و لا قوۃ الا بالله

حالانکہ حضرت امام صادق العلق نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے جے شخ صدوق آنے لکھا ہے کہ اساعیل کی وفات آپ کی زندگی میں اسی مقصد سے ہوئی ہے تا کہ بین ظاہر ہوجائے کہ وہ ندایش زندگی میں امامت کے لئے نامزد سے ندآ سندہ ہوں۔ اس خیال کو جڑ سے اکھاڑنے کے لئے اللہ تعالی نے اساعیل کوموت سے ہمکنار کر دیا۔ اللہ تعالی نے فرما دیا ہے۔ ﴿إِنْ اللّٰهِ لاَ

مخن شاس نه ولبر اخطا ایخا است

یحب المحائنین اللہ تعالی خیانت کاروں سے محبت نہیں کرتا۔ واضح ہو کہ امامت کے لئے محض برابیٹا ہونا بی کانی نہیں ہے بلکہ امامت کے لئے دیگر اوصاف بھی جیں۔اللہ تعالی نے بارہ امام پہلے سے نامزد کئے ہوئے ہیں شیعہ اثناعشریہ تو کیا اہل سنت کی کتب میں بھی ان بارہ ائمہ کے اساء مبارکہ تک مذکور ہیں پھرید کہنا کہ ان کے نام کا لفافہ بھی اترا ہوگاء ظیم حماقت اور جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟

جس طرح مؤلف حقائق تک وہنی رسائی نہ ہونے اور کوتاہ بنی کی بناء پر غلط استدلال کرے الزام تراثی کرنے ہیں۔ اس طرح کے جاتے جاتے ہیں۔ اس طرح کے جاتال ان پڑھ ملاں پہلے ذیانے میں بھی پائے جاتے ہے۔ جھے جنانچے ابن عبدالبرنے ایک بڑا ولچ پ واقعہ قال کیا ہے۔ جھے یہاں بیان کر دینا فا کدے ہے خالی نہیں ہے وہ واقعہ رہے کہ ا

وقيل لعلى يا امير المومنين ان ههنا قومًا يقولون ان الله لا يعلم ما يكون حتى يكون، فقال تكلي يتاولون القرآن في قوله عزوجل شقال ثكلتهم امهاتهم من اين قالو ذلك؟ قيل يتاولون القرآن في قوله عزوجل "ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم و الصابرين و نبولوا احباركم" فقال على رضى الله عنه من لم يعلم هلك....

حضرت علی النظافی کو کہا گیا کہ اے امیر المؤمنین، یہاں پھولوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آئندہ ہونے والے واقعات کاعلم نہیں ہوتا حتی کہ واقعات پیش آ جا کیں۔ آپ نے فرمایا:
ان کی ما کیں ان پردو کیں۔ یہ بات انہوں نے کس بناء پر کہی ہے؟ کہنا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان "جہم مہیں ضرور آزما کیں گو حتی کہم میں سے جہاد اور صبر کرنے والے ہم کو معلوم ہوجا کیں اور تہماری باتوں کو ہم آزما کیں گے "تو حضرت علی النظامی نے فرمایا: جس نے علم حاصل نہ کیا وہ ہلاک ہوگیا۔۔۔ (جامع بیان العلم و فضلہ، ج اص ۱۳۸ طبع جدید بیروت)

حقیقی اہل علم یعنی مدینة العلم کے باب سے دورر بنے والے اس طرح کے احتقانہ اور اس مضحکہ خیز استدلال کیا کرتے ہیں۔ ہمارے مخاطب اور اس کے ہم خیال لوگ پہلے بھی اسی انداز سے "علامہ" بنے رہے ہیں جیسے اب بغیر علم کے علامہ بنے ہوئے ہیں۔ عبان علی کے خلاف اسی طرح استدلال کر کے خود گراہ ہوتے ہیں اور دوسر سے مسلمانوں کو گراہ کرتے رہتے ہیں جس طرح استدلال کر کے خود گراہ ہوتے ہیں اور دوسر سے مسلمانوں کو گراہ کرتے رہتے ہیں جس طرح ان کے پیشرووں نے مندرجہ بالا واقعہ ہیں قرآن کو سمجھا تھا۔

#### حضرت لوط عليه السلام كا واقعه اورمسكه بداء

مُولف بعنوان وحضرت لوظ عليه السلام في الله تعالى كوبدا مؤفف كا خدشه ظامر كيا" ك

تحت لكھتا ہے كہ

''اصول کانی کے کتاب الکاح کے تحت باب اللواظ میں ایک روایت ہے جس کا تھوڑا سا حصہ یہاں بیان کرتا ہوں کہ جب حضرت لوط النظامی کے پاس فرضتے عذاب لے کرآئے تھے تو انہیں لوط النظامی نے کہا اسے میرے رب کا پیغام پنچائے والوتم کومیرے پروردگار کا کیا تھم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تھم میہ ہے کہ اس قوم کو ہم تحر کے وقت پکڑیں تو لوط النظامی نے کہا ہمی تم سے انہوں نے کہا ہمی تم سے کہ اس قوم کی گرفت ایک کام ہے۔ انہوں نے یو چھا کیا کام ہے؟ تو لوط النظامی نے کہا کہتم اسی وقت اس قوم کی گرفت کروکو کہ خدشہ ہے کہ کہیں ان کے بارے میں میرے پروردگار گوبداء نہ ہوجائے لاحوالے ولا قوۃ الا باللہ ۔۔۔ کیا اس عقیدہ کے بعد اللہ تعالی کی کی بات پریقین رہ جائے گا؟ پھر تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ شاید رب العالمین قیامت قائم کرنے اور جنت وجہنم کی تقسیم ، حشر کے روز کا بھی امکان ہے کہ شاید رب العالمین قیامت قائم کرنے اور جنت وجہنم کی تقسیم ، حشر کے روز اعمال کے وزن کرنے وغیرہ والی باتوں میں بھی بداء ہی کا شکار نہ ہوجائے (استغفر اللہ)۔ (خطبات جیل ص کے ۵)

الجواب : مؤلف نے اصول کافی کے حوالے ہے لکھا کہ لوط الطبی نے اللہ تعالی کے بداء ہونے کا خدشہ ظاہر کیا، یہ اعتراض کرنے سے پہلے اگر یونس الطبی کے واقعہ پر باانصاف غور کر لیت تو اس حماقت کا ارتکاب ہرگز نہ کرتے لیکن ان کے اوپر شیطان سوار ہے، جو انہیں حق وصداقت کے زدیک بھی نہیں جانے دیتا۔ بچ ہے

و آفته من الفهم السقيم

و كم من عائب قول صحيحا

لعنی وہ بہت ہے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیخ بات کوغلط کہتے ہیں حالانکہ وہ بات غلط منہیں ہوتی بلکہ د ماغ اپنا خراب اور غلط ہوتا ہے۔

باقی آپ کا ریکہنا کے عقیدہ بداء کی موجودگی میں اللہ تعالی کی کسی بات حتی کہ قیامت کے قیام، جنت دوزخ کی تقییم اور حشر کے دن اعمال کے وزن وغیرہ پر بھی اعتاد باقی نہیں رہتا۔ جاہل

ملا اگر اصول کافی کے حوالے سے سابقہ اوراق پر درج روایت میں امام جعفر صادق النظامی کے فرما وضاحت سمجھ لیتا تو اس میں کا شبہ اس کے ناپاک و ضبیث دل میں پیدا نہ ہوتا۔ امام النظامی نے فرما ہے کہ امور دو قتم کے ہیں۔ حتی اورموقو ف۔ حتی امور میں بداء ہوت ہے۔ قیامت کا قیام وغیرہ حتی امور میں سے ہیں، یہ کی شرط کے ساتھ مشروط وموقو ف نہیں ہیں۔ جب کیا مات کے اکثر روزم ہامورزیادہ تر مشروط ہیں۔ یہ شرائط اور ان کا وجود یا عدم سب بجھ اللہ تعالیٰ کے علم محیط افزیل میں ہوتا ہے۔ یہ بداء ہماری لیعنی انسانوں کی نسبت سے ایک اصطلاح ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم متمام احوال کو محیط ہوتا ہے۔ چونکہ بیرناصی ملاں خود جابل ہے اس کے اس کے ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم متمام احوال کو محیط ہوتا ہے۔ چونکہ بیرناصی ملاں خود جابل ہے اس کے اس کے ذبین میں بیر بات آتی ہے کہ بداء سے اللہ کی جہالت (نعوذ باللہ) ثابت ہوتی ہے لینی بداء کے ذبین میں نواصب کوا پنی جہالت کی تیروہ تصویر نظر آتی ہے۔

باقی بیروایات کہ بداء پرائیان سب سے افضل عبادت ہے تو بے عقل مؤلف کو کون سمجھائے۔ جب بیامرواضح ہوگیا کہ بداء اللہ تجائی کے علم از کی محیط کو کہا جاتا ہے جے کا کات میں پیش آنے والے واقعات کی پوری تفصیلات و جزئیات سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کے اختیاراعلیٰ اور قدرت کا ملہ کو ظاہر کرنے والی تقدیر ہے۔ تب اس پر ایمان لا نا عین ایمان ہو تعالیٰ کے اختیاراعلیٰ اور قدرت کا ملہ کو ظاہر کرنے والی تقدیر ہے۔ تب اس پر ایمان لا نا عین ایمان ہو جو سب عبادات کی بنیاد ہے۔ جو شخص اس معاملے میں متزلزل اور شکوک و شہبات میں متزلز ہو جائے تو گویا اس نے اللہ جل جلالہ کے اختیارات اور بے انہا قدرت کو پوری طرح نہ سمجھا اور نہ بی جائے تو گویا سے عاری ملال ہر معقول بات کو اپنی ہے عقلی سے نامعقول بنانے کا فریضہ ادا کئے جارہے ہیں جو الیس نے انہیں سونیا ہوا ہے۔

### یپودی بداء کا انکار کرتے ہیں

قبل ازیں اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ناصبیت کے حقیقی بانی اور مربی اس کی ابتداء سے آج تک یہودیت کے نظریات میں ہم آجنگی ہے، دیگر بہت سے مسائل کی مانند مسئلہ بداء میں بھی یہودی ناصبی متحد ہیں۔ چنانچہ علامہ شہرستانی لکھتے ہیں ا

ولم يجيزوا النسخ اصلاً. قالوا فلا يكون بعده شريعة اصلاً لأن النسخ في الاوامر بداء ولا يجوز البداء على الله تعالى،

یہود نے ننخ کواصلاً ناجائز قرار دیا ہے۔ وہ قائل ہیں کہ موسیٰ انگلی کے بعد کوئی شریعت بالکل نہ ہوگی۔اس لئے کہ اوامر میں ننخ بداء ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے بداء جائز نہیں ہے۔''
(الملل وانحل ج اص ۲۱۱، الباب الثانی، الفصل الاول الیہود خاصة طبع قاہرہ)

اس معلوم ہوا کہ یہود نے اپنی بے وقوئی اور جہالت کی بناء پر بداء کا غلط مفہوم اخذ کر کے اس کا انکار کیا۔ حالا نکہ اہل حق کے نزد یک یہی نئے وتبدیل ، محووا ثبات احکام وشریح ، اوامرو نواہی میں کی بیشی ، تقادیر میں تقدیم و تاخیر یا تبدیل و تغیر اصطلاحاً بداء کہلاتا ہے۔ یہ اللہ تعالی کی (نعوذ باللہ) بیملی سے واقع نہیں ہوتا کہ اسے اللہ تعالی کے حق میں ناجا کر قرار دیا جائے۔ بلکہ اس کے ازلی علم میں شامل ہوتا ہے۔ بہت دھرم اور جاہل یہوداور ان کے بیمقل پیروگارا بی ناوائی سے اس کے ازلی علم میں شامل ہوتا ہے۔ بہت دھرم اور جاہل یہوداور ان کے بیمقل پیروگارا بی ناوائی سے التی عبارت میں اس مفہوم کو اوا کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔ جنا چیشے صدوق سے بیمی شہرستانی سے التی عبارت میں اس مفہوم کو اوا کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔

وقال الشيخ ابو جعفر ان اليهود قالوا ان الله تبارك و تعالى قد فرغ من الامر قلنا بل هو تعالى كل يوم هو في شان لا يشغله شان عن شان يحيى و يميت و يخلق و يرزق و يفعل ما يشاء و قلتا يمحو الله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب وانه لا يمحوا الا ما كان ولا يثبت الا ما لم يكن وهذا ليس ببداء كما قالت اليهود و اتباعهم فنسبنا اليهود لعنهم الله في ذلك الى قول بالبداء و تبعهم على ذلك من خالفنا من اهل الا هواء المختلفة الله عنه المحتلفة الله عنه على ذلك من خالفنا من اهل الا

شیخ صدوق " کہتے ہیں کہ یہود قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کام سے فارغ ہوگیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہرروز اللہ تعالیٰ ایک کام میں ہوتا ہے وہ کام اسے دوسرے کام سے روک نہیں سکتا۔ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، پیدا کرتا ہے، رزق ویتا ہے اور جو جا ہتا ہے (دیگر) کام کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ د یہ بتا ہے مٹا دیتا ہے اور جے جا ہتا ہے وجود میں لے آتا ہے۔ ام الکتاب ای کے پاس ہے۔ وہ ای چیز کو کو کرتا ہے جو پہلے سے ہوتی ہے اور ای کو وجود میں لاتا ہے جو پہلے نہیں تھی۔ بیرہ وہ بداء نہیں ہے جب کا ذکر یہود اور ان کے پیروکار کرتے ہیں۔ چنا نچیان یہود نے ہماری طرف ہی منسوب کیا ہے جس کا ذکر یہود اور ان کے پیروکار کرتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرے۔ اس غلط الزام تراثی میں بہت سے خواہشات کے پیروکار ان یہود کے ہموا ہوگئے ہیں۔''

(اعتقادیت صدوق ص ۲۷،۲۸،مطبوعه وبلی) یبود بداء کا بیمعنی لیتے ہیں کہ اللہ کو پہلے ہے کی شک کا علم نہ ہو، پھراس کی نفی کرتے ہیں، اس کا الزام مذہب فت پر لگاتے ہیں اور ناصبی بھی اس سلسلے میں ان کے قدیم اتحادی ہیں۔

یں ، ای ہ ارا م مدہب ک پر لاے بین اور ما جی جی ای است بی کی ان سے فدیم اتحادی ہیں۔ حالا تکہ یہودی ناصبی احقول نے غلط سمجھا ،غلط الزام لگایا اور ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی سے غلطی پر ڈٹ

گئے۔شیطان کوراضی رکھنے کے لئے دوسروں کوبھی گمراہ کرنے کا بیڑہ اٹھالیا۔

residente de la companya de la comp La companya de la co

and the section of th

and the second of the second o

and produced the second of the second of

# امامت اورختم نبوت کے بیان میں

مولوی اعظم طارق اور ان کے پیروانی نافہی اور لاعلمی کی بناء پر اہل حق پر ہمیشہ سے میہ الزام عاکد کرتے چلے آئے ہیں کہ شیعہ اثنا عشر میدور حقیقت ختم نبوت کے منکر ہیں۔ (معاذ اللہ) سبب میہ بیان کیا جاتا ہے کہ شیعہ امام کو معصوم ،مفترض الطاعة اور منصوص من اللہ جانتے ہیں اور المامت کوایک وہی وعطائی منصب یقین کرتے ہیں۔

# کیا صحابیت مثل نبوت کے وہی منصب ہے؟

یہ عقل کے اندھ اس نہ کورہ سبب کی بنیاد پر شیعیان حیدر کراڑ پر بے در اپنے الزام تر اش اور بہتان پردازی کرتے ہیں لیکن اس مؤلف نے اپنی کتاب جو در حقیقت اس کے سرپرست مرزائیوں کے مشورہ سے اور أیک ناسجھ (دیو بندی مولوی) کی مجموعہ خرافات 'شیعہ ٹی اختلا فات اور صراط متنقیم'' سے نقل کی گئی ہے۔ میں ''عقیدہ امامت اور ختم نبوت' کے عنوان کے تحت چند الی حماقت آمیز با تیں لکھ دی ہیں جس کی بناء پر وہی الزام پلیٹ کرای ناصبی ملاں اور اس کے ہم مشروب وہم بیالد افراد پر عائد ہوجا تا ہے اور الزام فابت ہوکر جرم بن جاتا ہے۔ جوفتو کی پیشیعہ پر لگانا چاہے ہیں وہی خود ان پر لگتا ہے۔ چنا نچے مولوی اعظم طارق بے عقلی سے نقل مارتے ہوئے کی کھتا ہے۔

''اس کا کنات میں انسانوں کو دوطرح کے مقامات نصیب ہوتے ہیں (۱) وہی وعطائی (۲) کسی۔ وہبی وعطائی ترتی اس مقام کو کہتے ہیں جومحض مثیت ایز دی ہے کسی خوش نصیب کو عطا موور نہ ہزاروں سال کی محنت وریاضت، دنیا بھر کے علوم وفنون میں مہارت تامہ حاصل ہونے کے بعد بھی اس کا حاصل ہوناممکن نہ ہواور بیدو مقام ہیں (۱) نبوت کا مقام (۲) صحابیت کا مقام، کوئی

بھی شخص اپنی قابلیت، دانائی، حسن و جمال پا مال ومنال اور عبد د و منصب کی بنیاد پڑا گریمہ جا ہے کہ

اے تبوت حاصل ہو جائے یا صحابیت کا شرف نصیب ہو جائے تو یہ بات ہر گرممکن نہیں ہے۔'' (خطیات جیل ص ۵۸)

مؤلف نے اپنی ہفوات جیل کے صفحہ ۱۰ پر عنوان ''نبوت وصحابیت کا مقام وہمی ہے کسبی " سرتے ۔۔۔ ایکنی مازاد کو مدال ہو۔

نہیں'' کے تحت دویارہ انہی الفاظ کو دہرایا ہے۔ لا

الجواب: اس مولف کی مجھ پر پردہ پڑا ہوا ہے۔اگر شیعہ امامت کے منصب کو وہبی قرار دیے میں تو آپ نے بھی تو یہی کام کیا ہے کہ صحابیت کو نبوت کے مساوی قرار دے دیا ہے۔ صحابیت کو

سے نبوت کی مانند وہی منصب قرار وینا بھی اس طرح ختم نبوت کے منافی ہے جس طرح ملال مذہب حقہ پر انکار ختم نبوت کا الزام لگا تا ہے۔اگر میہ کہا جائے کہ صحابیت لؤ محض ایک شرف ہے

اے وہی کہنے سے ختم نبوت پر نہ کوئی زو پر تی ہے نہوت کے مقام سے مساوات لازم آتی ہے۔

حالا تکہ ریفذر بدتر از گناہ ہے۔ اس لئے کہ جب جہابیت کو پھی وہی وعطائی منصب قرار دیا گیا جو صرف اور صرف اللہ کی مثیت یہ ہی مل سکتا ہے۔ تو بیدلا زما نبوت کے ہم پلید منصب ہے۔ ای طرر

ی میں شرف ہی نبیں بلکہ امام و وصی کی طرح پیغیر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے وین کے حامل، شارح اور مبلغ وسفد قرار دیتے جاتے ہیں اور ای دلیل سے مؤلف انہیں بیروہی مقام

ے عال من اول اور بن و معد مرادو عيے جاتے ہيں اور ان وسل عدد وس بيل مير ان علام ان ان كا ان كا در مان اس اس اس كا ان كا در ميان وين كى وصولي كے لئے واسط بيل اس اس لئے ان كا

محفوظ بعنی دوسر \_لفظوں میں معصوم ہونا ضروری ہے ورندوین پر سے اعتاد اٹھ جائے گا۔ احمر اللہ کا کہ احمر اللہ کا کہ احمر اللہ کا کہ عندو تعصب سے ندہب تن ؟

اليانية بي واسط كي ضرورت مين بع؟ كيا شيطان محول مو چاہ كداب دين محفوظ مو كيا ب

شیطان بھی آ زادادراس کے پیروکار احمق ملال بھی جن کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اس لئے اللہ معصوم واسط کی مسلسل ضرورت باقی ہے۔ ایم شار لوگوں کو بیوجبی منصب عطا کرنے سے بہتر

نہیں ہے کہ پیغیر کی مانندان کا ایک ہی جائشین اس منصب پر فائز ہوتو کافی ہے۔ اس سے امر

میں تمام منازعات واختلافات کی جڑ کٹ جاتی ہے ۔ ہر مرتبہ از وجود حکمے دار

ہر مرتبہ از وجود حکمے دارد گر حفظ مراتب نه کنی زندلقی

جن لوگوں نے اسلای لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے ان سے بیر حقیقت مخی نہیں ہے کہ بعض صحابہ مرید بھی ہوگے تھے جواسی ارتداد کی حالت میں ہی دنیا سے رفصت ہوئے بعض الیے بھی ہوئے ہیں جو پہلے اس ہیں جواسی ارتداد کی حالت میں ہی دنیا سے رفصت ہوئے ۔ بعض الیے بھی ہوئے ہیں جو پہلے اس نوت کی نوعیت کے وہبی منصب راس ندانی العد ازال انہیں بید منصب راس ندانی اور بھگوڑ نے ہوگئے۔ دوبارہ مفادد کیا تو اس میں شامل ہوگئے۔ اشعیف بین قیس وغیرہ ان میں شامل ہوگئے۔ اشعیف بین قیس وغیرہ ان میں شامل ہیں ۔ اور اس طرح کے بعض الیے بھی ہوئے جنہوں نے گئت وخون اور جنگ وجدل و غار گری کا باور ارس کو دھوکہ دہی کے لئے نیزوں پر اٹھایا۔ اس کا اکتب میچے بخاری میں ایک حدیث موجود ہے جو حدیث موجود ہے جو حدیث کے نام سے مشہور ہے کہ پنجیرا کرم صلی اللہ عالیہ والے اور الم نے فرمایا:

(ان الاسا من اصحابي يوخذ يهم ذات الشمال فاقول اصحابي اصحابي فيقال انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم

''میرے صحابہ میں سے پچھ افراد کو پکڑ کر دوزخ کی طرف لایا جا رہا ہوگا میں گہوں گا بیاتو میرے اصحاب بیں مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعد پیلوگ مرتد ہو گئے لیعنی وین سے میں سریف ''

- (۱) صحیح بخاری ج اص ۱۸۲ باب بدء الخلق طبع عثانیه مقرر
- (٢) صحيح مسلم ج ٢ص ٣٨٠ باب في صفة يوم القيامة طبع للصوّ

اس مدین محشر کے تحت بخاری کے حاشیہ اورشری مسلم میں امام تو دی نے "ارتدواعن الاسعقامة لاعن الاسلام" لکھا ہے کین معلوم ہونا چاہیے کہ اگر استقامت نہ رہی تو پھر دین کیا بچا لیمی استقامت ہی تو سب کھے ہے مثال کے طور پر بسر بن ارطاۃ جو بظاہر صحابہ میں شار ہوتا ہے جس نے اہل بیت پر استے مظالم و صابح کہ اللہ تعالی کی بناہ جن کے تذکرے سے دو نکھے کھڑے

ہوجاتے ہیں اور زبان تھرتھرا جاتی ہے، قلم کا پینے اور لرزہ براندام ہوجاتا ہے اہل ہیت کو بے در دی سے قبل کیا اور انہیں خوف و ہراس کیا، عبیداللہ بن عباس کے دوجھوٹے ہیج ان کی مال کے سامنے قبل کر دیئے گئے لیکن ایسے نا قابل تلائی جرائم کے باوجود اس کا شار صحابہ میں کیا جاتا ہے۔ مند الامام احمد میں ''حدیث بسر بن ارطاق'' کا عنوان قائم کیا ہے اور نام کے ساتھ''رضی اللہ عنہ'' بھی لکھا ہے اس طرح کتب صحاح ستہ میں سے جامع تر ندی ہنن نسائی اور سنن ابی داؤد میں اس سے اللہ علیہ و سلم '' کے الفاظ سے روایت موجود ہے اور نی پاک صلی اللہ علیہ و سلم '' کے الفاظ سے روایت موجود ہے اور نی پاک صلی اللہ علیہ و سلم '' کے الفاظ سے روایت موجود ہے اور نی پاک صلی اللہ علیہ و سلم '' کے الفاظ سے روایت موجود ہے اور نی پاک صلی اللہ علیہ و سلم '' کے الفاظ سے روایت موجود ہے اور نی پاک صلی اللہ علیہ و سلم '' کے الفاظ سے ملی اللہ علیہ و سلم '' کے العداستقامت شابت نہیں ہے۔'' دیے صافی بیں لیکن نی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے بعد استقامت شابت نہیں ہے۔''

(شذرات الذهب لا بن العماد حنبلي ج اص ١٨ طبع بيروت،

تهذیب الکمال ج۴ ۲ ص۲۲ طبع بیروت)

ای طرح کی ایک اور شخصیت جے صحابیت کے مقدس نام سے نوازا گیا وہ رہید بن بزید سلمی ہے الاصابہ نی تمیز الصحابہ لابن حجر عسقلانی اور الاستیعاب وغیرہ ایس صحابہ کرام کے تفصیل حالات پر کھی گئی کتب میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ امام بخاری اور ابن حبان ایسے انکہ نقاد نے اسے صحابی تنظیم کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی '' تاریخ کمیر'' میں بیر قاعدہ اپنایا ہے کہ وہ بالعموم صحابی السے کہ وہ بالعموم صحابی کے ساتھ '' وغیرہ ایسے الفاظ درج کرتے ہیں۔ رہے بن بزیری صحابیت واضح کرتے ہیں۔ رہے بن بزیری صحابیت واضح کرتے ہیں۔ رہے بین بزیری صحابیت واضح کرتے ہیں۔ رہے بین بریری صحابیت واضح کرتے ہیں۔ رہے بین بریری صحابیت واضح کرتے ہیں۔ رہے بین بریری صحابیت واضح کرتے ہیں۔ رہے کہ کھتے ہیں

﴿ ربيعة بن يزيد السلمى له صحبة ﴾ كـ "ربيد بن يزيد لمي معالى بين

( تاريخ كيرباب ربيعيه ٢٥٠ الطبعة الاولى حيدرآ بادوك).

لیکن میر مخص نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کی صحبت نشین ہونے کے باوجود زبر دست دشمن اہل بیت تھا مشہور مورخ حافظ ابن عبد البراندلسی نے اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ

﴿ امام ربيعة بن يريد السلمي فكان من النواصب يشتم عليا رضي الله عنه

" ربیعہ بن پزید سلمی پس بینواصب میں سے تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان اقد س میں گستا خانہ کلمات کہنے کی جسارت کیا کرتا تھا۔" (الاستیعاب پر جاشیہ الاصابہ ج اص اا۵)

کیا وہی منصب پر فائز ہونے والے ایسے ہو سکتے ہیں؟ اگر نبوت وہی منصب ہت تو کیا انبیاء ملیم السلام میں کوئی ایسا مخص مل سکتا ہے جس نے اس مقدس منصب کے منافی کوئی کام کیا ہو؟ ہرگر نہیں۔ بلکہ انبیاء علیم السلام تو نبوت ہے قبل بھی گنا ہوں سے پاک ہوتے ہیں تا کہ دوسروں کو راہ راست پر لانے والے کی سابقہ زندگی کی طرف کوئی انگشت نمائی نذکر سکے۔ انبیاء ملیم السلام میں کوئی باہمی اختلاف نہیں ہوا بلکہ سب کا دین ایک ہی رہا ہے۔ صحابیت اگر وہبی منصب ہتو ان میں محض مسائل میں باہم اختلاف ہوا کہ انتہائی میں محض مسائل میں باہم اختلاف ہوا کہ انتہائی شدید خون ریز جنگیائی واقع ہو کیں۔ فریقین میں بے شار صحابیت سے اور قیادت بھی صحابی ہی کر شدید خون ریز جنگیائی واقع ہو کیں۔ فریقین میں بے شار صحابیت سے اور قیادت بھی صحابی ہی کر

ر ہے تھے۔

آپ جوالزام ندہب جن پرلگارہ ہیں اپنی حافت سے خوداس کا مورد بن گئے ہیں۔ الجھا ہے یاول یار کا زلف دراز میں

رون کے پول پارٹ رونو کی اور انگیا دورہ کے اور انگیا دورہ کے دام میں صیاد آگیا دورہ کے انگیا

اولی العزم پنجبر کوخلفاء راشدین کے تعویذ کامختاج بنا دیا

سیاہ صحابہ کا سابق رہنما مولوی ضیاءالرحمٰن فارو تی ،امام کسائی کی گتاب'' فقص الانبیاء''

مراجع المعالم المعالم

'' حضرت نوح الطبی جب بختی کا یکھ حصد بناتے تو رات کواے زمین کا کیڑا کھا جاتا۔ حضرت نوح الطبی نے اللہ کی جناب میں اس کا شکوہ کیا۔ اللہ نے فریایا: اس پر میری مخلوق کے اکا بر کے نام لکھ دور جناب نوج نے عرض کیا وہ کون ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا: وہ میرے نبی حضرت محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب الو بکڑ عمرٌ عثمانؓ اور علی ہیں ۔''

( گتاخ صحابه کی شرعی سزایس اا، ناشر: ادار داشاعت المعارف، فیصل آباد )

محترم قارئین ۔ اللہ تعالی نے جد الانبیاء خطرے وراہیم الکھلا کو مخاطب کرے یوں فرہ ہ

﴿ وان من شیعت الابراهیم اذ جاء رب بقلب سلیم ﴾ "اورب شک یقیناً نوح کے پیروکاروں میں سے ابراہیم بھی تھے جب صاف ول سے اپنے پروردگار کے پاس آئے۔''

(سورة الصافات، آيت ٨٣،٨٣)

یہاں ضمنا اس جاب بھی اشارہ کر دینا دلچیں کا باعث ہوگا کہ''یا اللہ مدو' کے علاوہ باقی سب کچھ شرک اور بدعت قرار دینے والے اس گروہ کے سرغنے کی طرف ہے اس روایت کو قبول کرنا اور اس سے استدلال کرنا در حقیقت امت مسلمہ کے اس عظیم گروہ کی عظیم کامیابی ہے جو

رمول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم اوراولیاءالله ہے مدو ما تکتے ہیں۔

#### امامت اور نبوت وای منصب بین

مؤلف ندمبون پرالزام تراثی کرتے ہوئے یول زہرافشانی کرتا ہے کہ:

''''اس وقت ان کا خات میں شیعہ سے بوٹھ کر کوئی بھی گروہ اور طبقہ ختم نبوت کا منکر نہیں انجے طبعہ عقیدہ ختم خوت کے ظاہری طور پڑتا کل ہونے گا اعلان تو کرتا ہے اور اس کے راہنما دُل چینی اس نے تعییہ علماء حق کے ساتھ ل کرختم نبوۃ کے تحریکوں میں بھی حصہ لیا ہے لیکن یہ ایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ خود شیعہ ہی سب سے براختم نبوق کا منکر ہے۔۔۔'۔ (خطبات جیل میں ۲۰،۲۰)

الجواب \_ سے ہے کہ ﴿النباس اعدا لما جھلوا ﴾ یعنی آ دی اس چیز کا دیمن ہوتا ہے جس سے جاہل ہو۔

چونکہ مؤلف موضوف مسئلہ امامت کے مبادیات کوبھی شجھنے سے بالکل عاری ہے اس لئے وہمی خرافات اور زہرا گاتا جارہا ہے بیا بات ارباب عقل وعلم پر پوشیدہ نہیں ہے کہ امامت اور نبوت دونوں وہبی منصب ہیں۔ یعنی عطائے البی ہے جواس نے اپنی برگزیدہ معصوم ستیوں ہے کسی صورت میں بھی باہر جانے نہیں دیا،لہٰ دا پیسلسلہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی اولا داور اہل ہیت ا کے لئے ہی مخصوص رکھا ہے کسی امتی کو اس کا اہل قرار نہیں دیا گیا۔ ان کی جنس ایک ہے نوع الگ الگ ہے۔ بعض اوصاف وخصائص میں فرق کے باوجود فرائض منصی تقریباً ایک جیسے ہیں۔ نبی اور امام کی بعثت اورنصب کے مقاصد علم کلام وعقا کد کی کتب میں شیعہ دستی علماء نے واضح طور پر لکھے ہیں جوایک ہی جیسے ہیں ہم اس کتاب کے دوسرے باب میں بروی شرح و بسط سے بحث کر چکے میں۔فلیواجع البه تاہم شیعہ کے زویک بیام تطعی طور پر طے شدہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ حضرت محرصلی الله علیہ وآلہ وسلم برختم ہو چکا ہے جبکہ امامت کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری امام چضرت مهدی النی النا بین بین بین اظهور عنقریب متوقع ہے۔ جس طرح بنواسرائیل کے آخری نی علیلی النا اللہ زندہ اٹھا کر غائب کر دیئے گئے اسی طرح بنو اساعیل میں سے آخری امام بھی زندہ غائب ہیں۔ دونوں کی غیبت انسانوں کی اپنی نافر مانی کی سبب ہوئی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی مرضی بہی ہے اُلہ کر ہَ ارض يرعدل وانصاف كا دور دوره ہو\_

نبوت اورامامت کے فرق کوہم نے اس کتاب کے دوسرے باب میں بیان کر دیا ہے۔ شیعہ اور ختم نبوت

شیعہ کا اس امر پر اجماع ہے کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور آپ کے بعد سلسلہ امامت کا جاری ہوناختم نبوت کی محکم دلیل ہے اگر آپ کے

بعد کوئی شخفن نبوت کا دعویٰ کرے وہ کا فر اور واجب القتل ہے چنانچہ آئیۃ اللہ ﷺ محمد حسین آل کاشف الغطائے عنوان ''اللہ ق'' کے ذمل میں رقسطراز ہیں

﴿ وَيَعَتَقَدُ الْأَمَامِيةَ أَنْ كُلُ مِنْ اعْتَقَدُ أَوْ ادْعَى نَبُوةَ بِعَدُ مُحَمِّدُ صَلَّى الله عليهُ وآله وسلم أو نزول وحي أو كتاب فهو كافر يجب قتله ﴾

''شیعہ امامیر کا بیعقیدہ ہے کہ حضرت محمد ملتائیل کے بعد جوشنص بھی نبوت یا نزول وہی کا دعویٰ کرےوہ کا فر ہے اور واجب القتل ہے''۔ (اصل الشیعہ واصولطا، ص ۸۸، طبع نبیف) شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں

وشريعة محمد صلى الله عليه و آله وسلم لا تنسخ الى يوم القيامة و لا تسيع الى يوم القيامة و لا تسيع ده التي يوم القيامة فمن ادعى بعد نبينا او اتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه

و میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت قیاست کے دن تک منسوخ نہیں ہوگ۔آپ کے بعد قیاست کے دن تک منسوخ نہیں ہوگ۔آپ کے بعد قیاست کے دن تک بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا جعد قیاست کے دن تک کوئی مجارے نے قرآن کے بعد کوئی کتاب لائے تو اس کا خون ہرائی خض پر مباح ہے جو اس سے یہ دعویٰ سے '۔

قرآن کے بعد کوئی کتاب لائے تو اس کا خون ہرائی خض پر مباح ہے جو اس سے یہ دعویٰ سے '۔

(علل الشرائع، باب اوا میں الاملے نبیف)

علامه طبری نے حضرت علی اللیلا کا ایک طویل احتجاجی خطبنقل کیا کہ جس میں آپ نے ختم نبوت کے متعلق ارشاد فرمایا:

تك كيك رسول الله طلق آيم برانبياء كاسلساختم كرديا كيا اور بمين الله في محد طلق آيم بعد اپني رفع الله عن معدا بي المن مين طلقاء بنايا هي ' (احتجاج طبرس، ص ٨٠ مليع قديم نجف طبع جديد، ج ١،ص ٢٢٠ يون اخبار الرضاء ج ٢٦٠ ما ٢٠٠ ما كتب الرضاله ومن طبع تبران)

ان واضح بیانات اورار شادات کے بعد بھی بیالزام لگانا کہ شیعہ ورحقیقت ختم نبوت کے منکر ہیں انتہائی درجہ کی دجالیت اور فریب کاری ہے۔ خودتو صحابہ گوبھی انبیاء کا ہم پلہ اور مساوی قرار دے رہے ہیں جن کی زندگی کا بڑا حصہ کفر و شرک میں بسر ہوا بعد میں بھی ان میں ہے بعض افراد کا کردار کوئی قابل رشک نبیل رہا۔ پینیبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ان کی جابجا کوتا ہیاں اور خلاف ورزیاں قرآن وسنت سے ثابت ہیں۔ پھر بھی جھوٹا الزام ندہب تق برد ﴿ الا لمعند الله علی الکاذبین ﴾

تتحريك ختم نبوت مين شيعه علماء كاتأريخ ساز كردار

جب برصغیری بوری ملت اسلامیداین حقوق کی بازیابی، غاصب حکر انون سے نجات اور علیحدہ اسلامی مملکت کے حصول کی جدوجہد میں مصروف عمل تھی اس وقت شیعہ عوام نے دیگر م کاتب کے شاہ بٹانہ بے دریغ قربانیوں کے ذریعے وطن عزیز کی بنیادیں اینے لہو کے ساتھ استوار كين - جب تحريك ياكتان مين قيادت كي فراجي كا دشوار مسئله سامنة آبا لو محمعلي جناح سامنه آئے جو بانی کیا کتان اور مسلمانوں کے نجات دہندہ بن گئے۔ جب تحریک یا کتان کوسر مائے کی ضرورت برای تو راج صاحب محود آباد جیسی شخصیات نے دست تعاون دراز کیا اوراس خطے کے قیام واستحام کی بقاء کے لئے اپنا بے دریغ سرمانیصرف کیا، جب بھی علمی وفکری میدان میں دفاع وطن کا مقام آیا تو علاءِ شیعہ نے اپنی بے پناہ علمی و قائدانہ صلاحیتوں سے نہ صرف وطن عزیز بلکہ امت اسلامیه کا دفاع کیا۔ یوں سلسلہ قیام پاکتان تک چلتا رہا، مارچ ۱۹۴۸ء میں آل پاکتان شیعہ كانفرنس اس كے بعد ادارہ تحفظ حقوق شيعه ياكستان كا قيام عمل ميس لايا كيا، قرار داد مقاصد كي تدوین میں شیعہ علاء کا کر دار آور 1969ء میں نوابر اوہ لیافت علی خان کے دور حکومت میں تعلیمات اسلاميه بوردٌ ميں شيعه علاء کي خدمات بھي اظهر من الشمس ہيں۔جنوري <u>(90ء ميں تمام م</u>کاتب ِفکر کے جید علائے کرام نے اسلامی وستوری ۲۲ نکاتی وستاویر مرتب کی جس میں شیعہ علاء کرام کا بہت برا صد ہے۔ قادیانیت کے خلاف 1901ء میں آل پارٹیز کانفرنس میں شیعہ علاء نے بھر پورتمائندگی کی۔ اور ا<u>ے 19ء</u> میں ایملا می مشاورتی کونسل میں شیعہ علماء کا لا زوال کردار بھی ہر صاحب فکر ونظر

کے سامنے ہے لیکن ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ ان حقائق کے باوجود زمانہ حاضر کے ناحبی بڑے بے شرى سے شیعہ خیر البرب کو فتم نبوت کا منکر قرار دینے کی سعی لا عاصل کردیے ہیں حالانک پہنچ کی فتم نبوت میں شیعہ کے تاریخ ساز کروار سے بخولی واقف ہیں تج یک ختم نبوت بی ہر جگہ شیعہ علا پیش پیش نظر آتے ہیں تحریک ختم نبوت میں بہلا نام علامة السد علی الحائری قدس سرہ کا آتا ہے جنہوں نے مرزائیت کی ڈٹ کرخالفت کی اور مرز الحمد قادیانی نے اپنی متعدد کتابوں میں سرکارعلام موصوف کے بارے میں انتہائی نازیا کلمات استعال کیا ہے۔ضیمہ اعجاز احمد کے ٹائٹل پر لکھا ہے کہ "\_\_مولوى على حائرى صاحب شيعه وغيره بهى مخاطب بين جن كانام رسالي مين مفصل درج ي علامه مرزا بوسف حسين في قاديانيول كمشهور مناظر ابوالعطا جالندهري اور دوسر قادیانیوں سے متعدد مناظر ہے گئے جن میں سے ایک مناظرہ مہت پورضلع ہوشیار پور میں کیا او انہیں شکست فاش دی اس مناظرہ کی روئیداد' تحریری مناظرہ مہت یور' کے نام سے مکتب الفرقار ربوہ نے شائع ہو چی ہے۔ قیام یا کستان کے بعد مجلس عمل تحریک ختم نبوت میں علامہ حافظ کفایہ حسین نائب امیر تھے جبکہ مولانا آبو الحسنات امیر تھے ان کی وفات کے بعد مولانا عطاء اللہ ش بخاری نے منصب امارت سنجالا تو جافظ صاحب نائب امیر رہے اور جناب مظفر علی مشی صاحبہ اورمولانا سیداظہر حسن زیدی صاحب مرکزی رکن رہے۔علامہ حافظ کفایت حسین کے سانچہ وفار کے بعد جناب مظفر علی منسی نائب امیر منتخب ہوئے جبکہ عظاء اللہ شاہ بخاری کے بعد مولا نا سید \*

جسٹس منیرر پورٹ میں شاہد ہے کہ اہل تشیع نے انفرادی طور پر اور اجماعی بھی تحریک میں بردھ چڑھ کر جھے لیا۔ شیعہ علماء اور زعماء نے نہایت خلوص اور کمل سیجہتی سے جو ایمان افروز کر دار

کیا۔ بیاس کا ہی متیجہ ہے کہ تحریک کامیابی ہے ہمکنار ہوئی۔ ۱۹۷۳ء میں جو قادیا نیوں کے خلاف تحریک چلی اس وقت جناب مظفر علی مشسی صاحہ

یوسف بنوری امیر ہوئے۔

تحفظ ختم نبوت کے سلسلہ میں کارہائے نمایاں سرانجام دے رہے تھے مرکزی ارکان میں جناب غضن کراروی صاحب (جواب بھی تحریک ختم نبوت کے تاحیات مرکزی نائب امیر ہیں) اور مو

ملك مهدى حسن صاحب وغيره شامل تص

جب بھی کوئی خصوص کونشن یا ملک گیرا جلاس ہوتا علماء شیعہ صف اول کے مقررین میں نظر آتے اور قومی اسبلی میں بھی بردی گھن گرج کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ جب قادیانی مسلہ تو می اسبلی میں پیش کیا گیا شیعہ نقط نظر ہے مرزائیت کے نفریر نا قابل تر دید دلائل پیش کئے گئے تھے۔ ٢ جون ١٩٥٢ء مين تقوسوفيكل بال كراجي مين مولانا لال حسين اختر كي طلب كرده' أل ` ياكستان مسلم بارشيز كانفرنس ، مويا آل دريكرمسلم كونش كابورد ، ، ١١ جولا في ١٩٥٢ء كومسر محمد باشم گز در کے مکان پر ہونے والا اجلاس ہو یا ۱۳ جولائی کو برکت علی محمدُ ن مال میں مذہبی جماعتوں کا کونشن،تمام زہبی جماعتوں کی مجلس عمل ہو پاسکولوں، کالجوں اور جیلوں میں مرزائیوں کے خلاف اور دینیات پر میکچر دیئے کے معاملہ برگرفاریاں، ۲۰ جولائی ۱۹۵۲ء کوملتان میں ہونے والے واقعے ك احتجاج مويا ١١ الست ١٩٥٢ ووزير اعظم سے ملاقات ، ١٩ الست كوملتان كا جلسه مويا ٢٣٠ الست کولا ہور کا جلسہ عام، ۱۸ متبر کوسمندری کا جلسہ عام ہویا ۱۲ تا ۱۸ چنوری 190 ء کولا ہور میں ہونے والا آل ياكتان مسلم يارطيز كونش اورجك على كا انتخاب، ٢٠ فروري ١٩٥٣ء ووزير اعلى علاقات كرنے والا وفد ہو يا ٢٢ فروري كوخواجه ناظم الدين سے ملا قات ، ٢٦ فروري كومركزي مجلس عاملہ كے اجلاس میں ڈائریکٹ ایکشن کا فیصلہ ہویا اس کے بعد ہونے والی گرفتاریاں -غرض میرکمرزائیوں کے خلاف تح یک کے آغاز سے لے کریارلیمنٹ میں مرزائیوں کی شکست اورانہیں کا فرقرار دلوانے تک ہر مقام پر شیعہ علائے کرام اور نمائندگان نے اپنا تھر پور کردار ادا کیا اس کے متعدد ثبوت تجریک ختم نبوت کے مرکزی رہنما مولانا اللہ وسایا کی مرتب کردہ تازہ کتاب '' یارلیمنٹ میں قادیا تی فلیت' میں موجود ہیں۔ای کتاب کے صفحہ ۱۵، ۱۲ پر واضح تحریر ہے کہ ۱۲ جون ۱<u>۹۷ ء کو</u>جلس عمل تحفظ ختم نبوت کا اجلاس ہوا جس میں جناب مظفر علی شمسی نے بطور نائب صدر شرکت فرمائی۔رئیس الحفاظ مولانا حافظ حسین اور علامہ مفتی جعفر حسین تو پہلے ہی اس کاروان کے روح روال تھے۔ اس طرح دیگر مقامات پر بھی شیعہ رہنماؤں کی خدمات کا ذکر موجود ہے یوں پیغظیم تحریک بھی شیعہ کے بغیر ناممل نظراتی ہے۔

اب ہم ان بے حیا ناصبی ملا وَل سے پوچھے ہیں کہ اس وقت شیعہ ملاء کو ترکیک ختم نبورہ میں موثر نمائندگی اور اہم عہدے دیتے گئے اور تمہارے بزرگ بھی ساتھ ہی تھے اس وقت تمہارے مولوی یہ جسارت نہ کر سکے اب تمہیں شیعہ کو فتم نبوت کا منکر کہتے ہوئے شرم نہیں آئی اور جب علا شیعہ مرزائی نمائندہ نے یہ کہا تھا کہ حضور آپ شیعہ مرزائی نمائندہ نے مال کہا تھا کہ حضور آپ تو خود فتم نبوت کے منکر ہیں۔ آپ کس منہ سے ہمارے خلاف بول رہے ہیں۔ ہمارا چیلئے ہے کہ تو قیامت تک پوری ناصیب مل کر بھی اس کا جواب پیش نہیں کر سکتی۔ ہم کلمہ وا ذال میں محمد رسول الله تیامت کے فوراً علی ولی اللہ کہہ کر ختم تبوت کا اعلان کرتے ہیں کہ اب نبوت فتم ہوئی اور ولایت کا سلسلہ شروغ ہوا۔

## اللّ سنت كيز ديك صحالي سے ،غير صحالي افضل ہوسكتا ہے

ناسمجھ مولف نے صحابہ کرام کو انبیاء کے مساوی وہی منصب عطا ہونے کا باطل نظر یہ گور ا ہے۔ حالا نکداس سے پہلے بعض محقق علاء اہل سنت متعدد صحیح احادیث سے استدلال کرتے ہو۔
اس امر کے قائل ہوئے ہیں کہ صحابہ کے بعد آنے والے صلحاءِ امت ہیں سے بعض افراد صحابہ۔
افضل ہو سکتے ہیں۔ اس تناظر ہیں جن احادیث سے بعض جید علاء اہل سنت نے استدلال کیا۔
ان سب روایات کا تذکرہ موجب اطناب وطوالت ہوگا للبذا بطورا شہاد صرف چند ایک احادیث قال اس سب روایات کا تذکرہ موجب اطناب وطوالت ہوگا للبذا بطورا شہاد صرف چند ایک احادیث قال کے جاتی ہیں صحابی اللہ صلح اللہ صلی اللہ علیہ و سلم و معنا ابو عبیدہ بن الحواح قال فقال یا رسول اللہ تھل احد حید منا ابو جمعہ نا ابو عبیدہ بن الحواح قال فقال یا رسول اللہ تھل احد حید منا ابو جمعہ نے رسول اللہ تعلیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، ابو عبیدہ بن جراح ہی ابو جمعہ نے کہا: یا رسول اللہ ہم کے ساتھ کھانا کھایا، ابو عبیدہ بن جراح ہم ہمارے بی معید عبل کے رسول اللہ انہ کہا نیا رسول اللہ ہم ہمارے بی معید عبل کے رساتھ اسلام لائے ہیں آپ کی معید عبل جو جم ہم یہاد کیا ہے (اس میک باوجود) کیا کوئی ہم سے افضل ہے؟ آپ نے فرایا: ہاں، تہارے بع

(مندالامام احدج ١٩ص ٢٠ امطيع ميمديه مصر مجمع الزوائدج ١٥ص ١٥، ٢٦ ، طبع قاهره) اس

Presented by www.ziaraat.com

ابعد تھوڑ نے تغیر الفاظ کے ساتھ حضرت ابو جمعہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک راوی ابو محیر کیز نے ابو جمعہ اسے کہا کہ آپ صحافی رسول ہیں ہمیں کوئی حدیث سنائیں جوآپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن ہو؟ ابو جمعہ نے کہا: ہاں، میں تمہیں ایک جید حدیث سنا تا ہوں ۔۔۔ النخ اس کے بعد وہی الفاظ ہیں جواور گزر گئے ہیں۔ بید حدیث اپنے مطلب ومفہوم میں بالکل واضح ہے کہ بعد میں آنے والی امت کے خصوص افرادان صحابہ ہے جمی افضل ہوں گے۔

چانچان جرك الله وقع الحلاف في النفضيل بين الصحابة ومن جاء بعدهم من صالحي هذه الامة فلهب ابو عمر بن عبد البر الى انه يوجد فيمن ياتي بعد الصحابة من هو افضل من بعض الصحابة و احتج على ذلك بخبر طوبي لمن راني و آمن بي مرة و طوبي لمن لم يرنى و آمن بي سبع مرات و بخبر ... قال ابو عمر فهذه الاحاديث تقتضي مع توات طرقها و حسنها التسوية بين اول هذه الامة و آخرها في فضل العمل الا اهل بدر و الحديبية قال و خبر خير الناس قرني ليس على عمومه، لانه جمع المنافقين و الهل الكبائر الذين قام عليهم و على بعضهم الحدود انتهى ...

''جان لو کہ صحابہ اور ان کے بعد آنے والے امت کے صافین کے مابین تفضیل کے مسلم پر اختلاف واقع ہوا ہے۔ چنانچ ابوعمر بن عبد البراس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں میں سے بعض افراد ایسے ہو سکتے ہیں جو بعض صحابہ سے افضل ہوں۔ اس بعد آنے والے لوگوں میں نے بعض افراد ایسے ہو سکتے ہیں جو بعض صحابہ سے انسخص کے رائے کی ٹائیڈ میں انہوں نے بہت کی احادیث سے احتجاج کیا ہے۔ ایک بیے اس شخص نے بھیے لیے ایک بھلائی ہے جس نے بھیے دیکھا اور بھی پر ایمان لایا ایک بھلائی ، اور جس شخص نے بھیے دیکھا نہیں مگر مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے سات مرتبہ بھلائی (خوشی) ہے۔ اس طرح کی دیگر احادیث اپنے طرق کے تواثر اور حسن کی بناء پر امراکا فیصلہ کرتی ہیں کہ اس امر کا فیصلہ کرتی ہیں کہ اس امر کا فیصلہ کرتی ہیں کہ اس امت کا پہلا حصد اور آخری لیخی بعد والا حصہ کی فضیلت کے لحاظ سے برابر ہے۔ اہل بدر اور اہل حد یبیاس سے مشغی ہیں۔ ابن عبد البر کہتے ہیں ، یہ حدیث کہ سے برابر ہے۔ اہل بدر اور اہل حد یبیاس سے مشغی ہیں۔ ابن عبد البر کہتے ہیں ، یہ حدیث کہ سے برابر ہے۔ اہل بدر اور اہل حد یبیاس سے مشغی ہیں۔ ابن عبد البر کہتے ہیں ، یہ حدیث کہ

میرے زمانے کے لوگ بہترین ہیں (حیر الساس قرنی) اپنے عموم پڑئیں ہاں لیے کہ ا زمانے میں منافقین اور وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب بھی تھے جن میں سے بعض پر حدود بھی قائم ہر ہیں۔'' (الصواعق الحرقہ، سر۲۱۲، مطبوعہ قاہرہ)

ملال صاحب حماقت کا پردہ اپنی عقل سے ہٹا کرغور قرمالیں جن لوگوں کوتم وہبی منصب فائز قرار دے رہے ہوان میں منافقین اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب بھی تھے اور جو واقعی صالح ۔

بعد میں آنے والے صالحین امت بھی ان کے مساوی بلکہ ان سے افضل ہو سکتے ہیں۔ اس طرر آپوری امت بھی اللہ کی جانب سے وہبی وعطائی منصب پر فائز ہے۔ جو منصب نبوت کے ہم ،

پوری امت بھی اللہ کی جانب سے وہبی وعطائی منصب پر فائز ہے۔ جو منصب نبوت کے ہم ،

ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو گراہ کرنے میں مصروف ہیں۔

شخ عبدالحق محدث دبلوى انبى احاديث مذكوره كى بناء پر لکھتے ہيں ﴿بدانك ظاه

این حدیث و بعضی احادیث دیگر که درین باب بیاید دلالت دارد برآنک تواند که بعد از صحابه رضوان الله علیهم اجمعین کسے بیاید که مساوی باشان داند که بعد البرکه از مشاهیر علمای حدیث است باین جانب رفته و تمسك باین احادیث نموده است »

"جان لو کہ اس حدیث اور اس باب میں آنے والی بعض دیگر احادیث کا ظاہر اس امر بر دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کے بعد کوئی شخص ایسا آسکتا ہے جو نصیلت میں اسکے مساوی ہویا ان سے افضل ہو۔ ابن عبد البر جو مشاہیر علمائے حدیث (محدثین) میں سے ہے، اس جانب کے ہیں اور افضل ہو۔ ابن عبد البر جو مشاہیر علمائے حدیث (محدثین) میں سے ہے، اس جانب کے ہیں اور ان احادیث ہے مسک کیا ہے۔ " (اشعد اللمعات جی ہم ص اہم کے کتاب الفتن باب تواب حدہ الامد) ان احادیث ہے تمسک کیا ہے۔ " (اشعد اللمعات جی ہم صابح کیا جا سکتا ہے کہ جہالت کا جو منصب مولوی اعظم طارق صاحب اور ان کے ہمنواز کل کو ملا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے وہی اور عطائی ہے۔ ان سے یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے ہمنواز کل کو ملا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے وہی اور عطائی ہے۔ ان سے یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے

میں سوئے جو اوگ وہی وعطائی منصب صحابیت پر فائز لوگوں ہے بھی افضل ہو سکتے ہیں۔انہیں کہ امت کے جولوگ وہی وعطائی منصب صحابیت پر فائز لوگوں ہے بھی افضل ہو سکتے ہیں۔انہیں تو بعض انبیاءً کے ہم مرتبہ اور شاید فضلنا بعضہ علی بعض کے مصداتی، بعض انبیاءے افضل اون چاہیے ۔ اس لیے کہ نبوت اور صحابیت کے درمیان میں کوئی تیسرا منصب تو ابھی احمق ملاؤل نے دریافت نہیں کیا۔ پا ابن عبد البر اور شخ عبد الحق محدث دہلوی پر نتو کی حمافت صادر کر دیں۔ شخ عبد الحق دہلوی یہ تو فرماتے ہیں کہ ان احادیث کا ظاہر مفہوم ہی ہے کہ غیر صحابی صحابی سے افضل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان احادیث کی بناء پر اس نظر یے کا قائل ہوتو کی احتی گوا ہے رو کئے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بلکہ مؤلف کے مدول برزگ سید احمد بر بلوی اور ان کے عقید تمند شاگر دھی اساعیل دہلوی اس نظر ہے کے قائل ہیں جینا کہ لکھتے ہیں: ''اگر چہ صحابی ہونے کے لحفظ سے باقی امت مصطفویہ (علی امام الصلوة و السلام) کی بہ نبیت صحابی کبار میں سے ہرایک کے لیے نشایات ثابت ہوئے میں ہونے کے لحفظ سے باقی احتیاب کیاں ہونے میں اس کے بھیلائے اور دین شین کے روانے دینے اور عند اللہ قرب کے مرتبول پر کامیاب ہونے میں امت کے بھیلائے اور دین شین کے روانے دینے اور عند اللہ قرب کے مرتبول پر کامیاب ہونے میں امت کے بعد میں براگ کے بعد میں موال کو سے دیں جونے میں امت کے بعد میں براگ کے اس میں موال کو سے دیں امت کے بعد اللہ میں امت کے بعد میں براگ کو بعض صحابہ پر بے شک افضایت ثابت ہے۔۔۔ ''

(صراط متنقيم من ٢٨ مطبوعه كتب خاندر هميه، ويويند)

لمنصب امامت كارتتية نبوت سے بالاتر ہے

مؤلف نے زرعوان دعقیدہ شیعدامت نبوت سے بالاتر ہے کو ویل میں اس

طرح گوہرافشانی کی ہے کہ:

دوار کوئی گروہ حضور ختی مرتب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ایک شخص کو صرف بی یا رسول مانے حتی کے ظلی ، عبازی اور بروزی نبی ہونے کا دعوی کرنے والے کی نبوت پر ایمان رکھے وہ بلاشہ ختم نبوت کا منکر اور کا فر ہوگا تو جو گروہ یہ عقیدہ ونظر بیدر کھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس سلسلہ امامت کا آغاز ہوا اور بارہ امام پیدا ہوئے اس امامت کا درجہ نبوت کے درجہ سے بھی بلند ہے تو چر کیا ایسے گروہ کو ختم نبوۃ کا منکر نہیں کہا جائے گا؟ بقینا آپ کا جواب ہوگا کہ ایسا گروہ اس گروہ سے درجہ اس گروہ سے کئی گناہ برا اکا فر اور مرتبہ ہوگا جو گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کمرور سے درجہ کے جاری رہے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اب ذرا سینہ پر ہاتھ رکھ کر شیعہ کے اس دعوی کو ساعت فرما کیں کہ ان کے جاری رہے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اب ذرا سینہ پر ہاتھ رکھ کر شیعہ کے اس دعوی کو ساعت فرما کیں کہ ان کے دارہ میں مار جہتد اور سینکٹروں کا ایول کے دارہ میں باقر مجلسی (جس کا تعارف خود ایرانی انقلاب کے دام میں شیعہ کے فقیہ ولی العصر

آیت الله خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں خوب مبالغہ کے ساتھ کرایا ہے) لکھتے ہیں

''امامت بالاتر ازارتنه بیغیری است' امامت کا رتبه نبوت به بالا ہے۔' (حیات القلوب، ص ، رحس است بالاتر ازارت بیل است کا رتبہ نبوت به بالا ہے۔' (حیات القلوب، ص ، ۳۳)' (خطبات جیل ، ص ۲۷، ۱۲)

الجواب: نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جے اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعور کرتے ہیں۔ رسل وانبیاء کیم السلام کے باہمی مراتب میں تفاوت بایا جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالی ۔

فرمایا: ﴿ تِلْكَ الوّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ ﴾ بدرسول ہیں جن ش سے بعض کوہم ۔

بعض یرفعنیات عطاکی ہے۔

اسی طرح بعض انبیاء رسالت و نبوت کے ساتھ ساتھ امامت کے منصب پر بھی فا سے۔ مثلًا ہارون الطبی ،موئی الطبی کے ساتھ نبی سے اور امامت کا منصب بھی انہی کے پاس تھا شاہ ولی الله دولوی کے فرزند شاہ عبد القادر اپنے حاشیہ موضح القرآن میں سورہ اعراف کی ایک آیر کے ضمن میں تحریر کرتے ہیں:

'' حضرت ہارون اور ان کی اولا دحضرت موسیٰ کی امت میں امام تھے لیکن جب ان کی جائے خلیفہ ہوئے تو امت تھم میں ندر ہیں۔۔''

اس سے میر معلوم ہو گیا کہ ایک ہی شخص نبی اور امام ہوسکتا ہے یعنی دونوں منصب ایک ہی شخص کو عطا ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہیتہ چل گیا کہ امامت و نبوت دوالگ الگ منصب ہیں۔ خروری نہیں کہ جسے نبوت ملے وہ امام بھی ہواور جسے امامت ملے وہ نبی بھی ہو۔

ان دومناجب میں ہے کون سامنصب (عہدہ) افضل ہے؟ اس کا فیصله عقل ہے ہیں کہ جا سکتا اس لیے کہ بید دونوں منصب اللہ تعالیٰ کی جانب سے دہبی اور عطائی ہیں (صحابیت کے مرتبہ وہبی اور عطائی کہنے والے اس پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لیں اگر عقل رکھتے ہیں تو بارون النظیٰ کا مرحبہ نبوت افضل تھا یا مرحبہ امامت، اس کا فیصلہ عقل سے کام لے کرنہیں ہو سکتا ہے۔

بارون النظیٰ کا مرحبہ نبوت افضل تھا یا مرحبہ امامت، اس کا فیصلہ عقل سے کام لے کرنہیں ہو سکتا ہے۔

ابراہیم النظیٰ پہلے اللہ کے اولو العزم نبی تھے۔ اس مرتبہ نبوت کی موجود گی ہیں اللہ تھا لی

نے ان کو بہت سے امور میں آن مایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَإِذِ ابْتَلَى اِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمْتِ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا فَالَ وَمِنْ ذُرِّيَتِي قَالَ اللهِ يَنَالُ عَهْدِي الظَّلِمِيْنَ ﴾ (سورة بقره، آيت ١٢٣)

جب ابراہیم کوان کے رب نے چند باتوں میں آ زمایا، وہ ان آ زماکٹوں میں پورے ابرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تنہیں لوگوں کا امام بنا تا ہوں۔ ابراہیمؓ نے کہا اور میری اولا دمیں ہے بھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میراعہد ظالموں کوئیس پہنچتا۔'' (سورۂ بقرہ، آیت ۱۲۴)

جن باتوں کے ذریعے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم النظامی کو آزمایا تھا اور وہ اس آزمائش میں پورے اتر ہے جھے وہ یہ تھیں کہ اللہ تعالی کا تھم آتے ہی اس کی خاطر اپنی قوم کوچھوڑ کر چلے جانا، اللہ تعالیٰ کی خاطر نمرود ہے مناظرہ کرنا، آگ میں ڈالے جانے پر پوری طرح صابر رہنا، تھم آنے پراپنے وطن ہے ہجرت کر جانا، تھم ملتے ہی اپنے بیٹے جناب اساعیل کوذی کرنے کیلئے لے جانا، تفصیل کیلئے تفسیر ابن کثیر، صفوۃ التفاسیر صابونی وغیرہ کی طرف رجوع فرما کیں۔

اس آیت شریفہ سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ امامت نبوت کے مرتبہ سے بالاتر ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم الطبط نبوت کے عہدہ پرتو اس امتحان سے قبل ہی سرفراز تھے۔ اب ان سخت امتحانات میں سے گزاد کر کوئی اعلیٰ عہدہ تقویض کیا گیا ہے۔ یہ امرتو پہلے ہی واضح ہو چکا ہے کہ امامت، نبوت سے الگ ایک منصب ہے۔ اگر چہ ان کی نوعیت اور فرائض منصی تقریباً کیساں ہیں۔ تاہم کچھ تفاوت بھی پایا جاتا ہے جو غیر معمولی اور غیر محسوس ہوتا ہے۔ علاء اہل سنت نے اس مرحبہ امامت کونہ بچھتے ہوئے عام بادشاہوں کے لیے بھی استعال کرنا شروع کر دیا۔ چنا نچہ اس آیت کی تفیر میں علام ہو چکا ہے کہ امامت وغیر معالی منصب پر بہت سے ظالم بھی فائز من البط المین کوئٹ ہیں معلوم ہو چکا ہے کہ امامت وغیر معا کے منصب پر بہت سے ظالم بھی فائز من البط المین کے نہیں۔ "

حالانکہ اللہ تعالی بیاعلان فرما ہے ہیں کہ لایتنال عہدی الظالمین تواس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیعبدہ النی وہی اور عطائی ہے جو کی کوکسب سے نہیں مل سکتا۔ ورند جن ظالموں نے اس منصب کے ظاہری اختیارات پر غاصبانہ قبضہ کیا آئیس بھی امام تسلیم کیا جائے۔ ظالم كوعهده امامت تفويض نهيس هوسكتا

امام ابو بكر بصاص رازى حنى جوايك مشهور مفسر قرآن بين، اپني تفسير احكام القرآن مير اى آيت "لا بنال عهدى الطالمين "كے ذيل ميں لکھتے ہيں:

﴿ اِنَ الطَّالَمُ لَا يَكُونَ امَامًا فَلَا يَجُوزُ اِنْ يَكُونَ الطَّالَمُ تَبِيًّا وَلَا خَلَيْفَةً لَنْبَي وا

قاضي ﴾

"يريات برقتم ك شك وشبه على الارب كه ظالم بركر امام نيل بوسكا وسد إلى بدجائز نبيد

ہے کہ ظالم مخص نبی ہویا نبی کا خلیفہ اور یا قاضی ہو' (احکام القرآن، ج ۱،ص ۱۹، طبع بیروت) ارباب دانش کے نز دیک ہے بات بالکل صحح ہے کہ ظلم ایک ناپیندیدہ اور انتہائی مذموم وف

صفت ہے اور طالم بر کسی کے زویک قابل نفرت ہے۔ قرآن علیم میں ظلم کرنے والے کی شد

· 我是我们的一个一个一个一个一个

ندمت کی گئے ہے۔

نائب نی بینی امام تو ہرصفات کمال کا حامل اور ہرفتم کے رجس و فقائص ہے مبر ا ہوتا ۔ لہٰڈ ا امام ایسی صفت ر ذیلہ کا مرتکب ہرگز نہیں ہوسکتا۔

آمدن برمرم طلب بي المدان بير المرابع المدان المرابع ال

پی معلوم ہوا کہ یہ ایک وہی صفت ہے جس پر کوئی زبری قبضہ نبیل جما سکتا۔ یہ اللہ تعا کی طف سے عطا کروہ''عہد'' ہے اس لیے فر مایا ہے۔''لا یہ نبال عہدی الطالمین ''میرا پیعرب کسی ظالم کوعطانہیں ہوتا۔

ا پیامر کہیں پر بھی مصرح نہیں ہے کہ جو نبی ہوگا وہی امام ہوگا۔ بیامر واضح ہے کہ بعض

امام نبیل ہوتے ہیں موسی و ہارون علیها السلام کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے۔ اس طرح ضرور

نہیں ہے کہ امام کے پاس نبوت کا منصب بھی ہو۔ بالخصوص جب حضرت محرصلی الله علیہ وآلہ وسلم الموت کا سلسلہ امامت و وصایت سلے ۔ اور سیاسلہ امامت و وصایت سلے ۔

بوت المسلم مہوچہ ہے وہ اب طرف امامت جاری ہے اور پیسسلہ امامت و وصایت ہے ۔ امتوں میں موجود رہا ہے جیسا کہ گذشتہ صفحات میں ندکور ہو چکا ہے ہارون الطبیع موی الطبیعا

امت مين امام اوروضي منظر حديث منزلت أنت منسى بمنزلة هارون من موسى الاانه لا

نبی بعدی ای امر پردلالت کرتی ہے۔

اگرشیعہ مسلمانوں نے مرجبہ امامت کونبوت سے بالاتر قرار دیا ہے تو ان کے پاس قرآ تی نص سے مضبوط دلیل ہے۔ لہذا صحابیت کے مرجبہ کو وہبی اور عطائی کہد کر نبوت کے برابر قرار دینے والوں کواس صحیح عقیدہ پر اعتراض کا کوئی حق تہیں ہے۔

علامه محر با قرمجلس کی محوله بالا عبارت کے متعلق عرض میا ہے کہ انہوں نے حیات القلوب ج سوم ۱۰ پرجو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ بالکل میچ اور بجاہے گیونکہ۔

تخليد بر ي كويد ويده كويد

البت مؤلف اور اس كے مرشد يوسف لدهيانوى نے علامہ محمد باقر مجلس كى عبارت نقل كرنے ميں انتہائى وجل وفريب سے كام ليا ہے اصل عبارت يوں ہے "گا هے بر پيعقبل نيو اطلاق امام مى نمايند و از بعض اخبار معتبره معلوم مى شنود كه مرتبه امامت بالا تر مرتبه پيغمبرى است چنانچة حق تعالى بعد از تبوت بحضرت ابراهيم خطاب قرموده كه انى جاعلك للناس اماما "

اس عیارت میں علامہ مجلی کے قرآنی دلیل سے امامت کے متصب کو بوت کے متصب اس عیارت میں علامہ مجلی کے قرآنی دلیل سے امامت کے متصب کو بیات کے معنی لیل بی سے بالاتر قرار دیا ہے لیکن امامت کو بالاتر کیا جائے تو اس میں کوئی قدغن نیل ہے۔ اور شیخ عبد الرزاق القاشانی اپنے عظیم استاد شیخ اکبرمی الدین ابن العربی کی کتاب «قصول الحکم» کی شرح میں لکھتے ہیں۔

"(والولاية لا تنقطع أبداً) فهو بناعتبار ولايته اشرف منه باعتبار رسالته و نبوته التشريعية فخاتم الرسالة من حيث الحقيقة هو خاتم الولاية ومن حيث كونه خاتماً للولاية معدن هذا العالم و علوم جميع الاولياء و الانبياء وهو مقامه المحمود الذي

"ولایت کیمی منقط نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم اپی ولایت کے اعتبار سے اپنی رسالت وارتشریعی نبوت سے افضل ہیں۔ حقیقی طور پر خاتم الرسالت خاتم الولایت ہی

ہے۔ پس خاتم ولایت ہونے کے لحاظ سے آپ اس علم اور تمام اولیاء و انبیاء کے علوم کے معدن بیں وہ مقام محمود ہے جس پراللہ تعالی آئیس مبعوث فرمائے گا۔''

(شرح القاشاني على نصوص الحكم ص٢٦، مطبوعه مصر)

یہاں شخ اکبرابن العربی نے جس ولایت کو نبوت ورسالت سے افضل قرار دیا ہے اسے ہی دوسر لے لفظوں میں امامت کہا جاتا ہے۔ چونکہ اہل سنت کے حقق صوفیاء بہت بعد میں غور وفکر کے بعد اس امر کو سمجھے ہیں اور یہ بھی صرف بھت صوفیاء اور ان کے اتباع تک ہی محدود رہا ہے۔ سطی میں ملاں اس حقیقت سے قطعاً نابلہ ہی رہے ہیں کیکن اسی امر کو انکہ اہل بیت علیم السلام نے بار بار اور متعدوصا حب ولایت وامامت قرار دیا ہے اور ولایت مترادف امامت قرار دی گئی ہے لیمی آپ کی ولایت کی معرفت کو بی ایمان کی ضروریات میں سے شار کیا ہے جو دوسر لفظوں میں امامت ہے۔ لہم اشیعہ اثبا عشریہ کو کئی متصوف کی تشریحات و تحقیقات کی ضرورت محسول نہیں ہوئی۔ اس کے کہ انکہ اہل بیت کھی نے میان کر دیا ہے۔ چنا نچہ جب اہل سنت کے لیے اس کا پھی پچھ مقہوم ولایت و امامت کے مرتبے کو بیان کر دیا ہے۔ چنا نچہ جب اہل سنت کے لیے اس کا پھی پچھ مقہوم طالبی اس مقال کا مامت و ولایت متراوف ہیں۔ مولوی وظاہر ہوگیا تو انہوں نے بھی کہ دیا کہ امام معنی ولی ہے۔ یعنی امامت و ولایت متراوف ہیں۔ مولوی وشید امر گئلوری صاحب لکھتے ہیں کہ '(اور ہم سب اہل سنت انکہ اثناعش کو امام اور مقتدائے وین و قطب ارشاد عقیدہ رکھتے ہیں۔ ' رہدایت اشیعہ عمر میلی کیں۔ ' رہدایت اشیعہ عمر کیلی اشیعہ عقد یم دیلی )

شاه عبد العزيز وبلوى اس سليلي مين لكصة بين

أو زمان حضرت امير البنداى دوره ولايت شدول ذا شيوخ طريقت و ارباب معرفت و حقيقت آنجناب را فاتح باب ولايت محمديه و خاتم ولايت مطلقه انبياء نوشه اند-"

" مفرت امير كا زمانه ولايت كا جارى مونے كى ابتداء كا وقت تھا۔ اسى ليے شيوخ طريقت اور ارباب معرونت وحقيقت نے حضرت على الكيلة كو ولايت محمد بدكا وروازه كھولئے والا اور انبياء كى ولايت مطلقه كا خاتم كليما ہے۔ " (تخف ا ثناعش يەس ٣٣٩ طبع لكيمؤ)

چونکہ ولایت محمد بیرتمام انبیاء کی ولایت اور نبوت سے افضل تھی۔ اور اس ولایت محمد بیر فاتح لیخی جاری کرنے والے مولاعلی ہیں۔ دیگر انبیاء کی ولایت بھی ان کی نبوت سے افضل ہیں۔ اور ان کی ولایت بھی مولاعلی ہیں۔ جس طرح خاتم الانبیاء تمام نبیوں سے افضل ہیں ای طرح خاتم الانبیاء تمام نبیوں سے افضل ہیں ای طرح خاتم الاولیاء بھی تمام اولیاء سے افضل اور ان کی ولایت مرتبہ میں ان سے اعلی ہے۔ بیام بھی خابم ہو چکا ہے کہ نبوت سے ولایت افضل ہے۔ تو اب کوئی امر مانع نبیں کہ حضرت علی اللہ اور دیگر انکہ اطہار اللہ کی گوئشتہ تمام انبیاء سے بجر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل قرار دیا جائے۔ حضرت محمد صطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام اور نبی شے لیکن اس ولایت و امامت کا اظہار مولا علی اللہ کا اسلام اور نبی شے لیکن اس ولایت و امامت کا اظہار مولا علی اللہ کا شرون اور علی این کا دروازہ ہے۔ "

نبی کی نبوت افضل ہوتی ہے یا اس کی ولایت؟

چونکہ انبیاء اللہ اعلان نبوت ہے بل بھی مرتبہ ولایت پر فائز ہوتے ہیں۔ ای نقط کو پیش نظر رکھ کر اہل سنت کے محققین متکلمین علاء نے یہ بحث کی ہے کہ آیا نبی گی نبوت افضل ہوتی ہے یا اس کی ولایت۔ چنانچہ اس امریس اختلاف نقل کیا گیا ہے۔ مولا ناعبہ العزیز پر ہاروی لکھتے ہیں۔ مدینہ الدیوۃ افضا یا مرتبۃ الولایۃ بعد نعم قدیقے تردد فی ان مرتبۃ الدیوۃ افضا یا مرتبۃ الولایۃ بعد

القطع بان النبي متصف بالمرتبين-

ہاں اس امر میں تر ددپیدا ہوتا ہے کہ مرتبہ نبوت افضل ہے یا مرتبہ ولایت، جبکہ بیہ امر طے ہو چکا ہے کہ نبی دونوں مرتبوں سے متصف ہوتے ہیں۔''

(النبر ال شرح شرح العقائد، ص ٢١١ ، طبع مير ركه)

بعض محقق علماء اس امرے قائل ہوئے ہیں کہ نی کی ولایت اس کی نبوت ہے افضل ب- فقیل الولایة افضل بوجوہ - کہا گیا ہے کہ ولایت کی دلائل کی بناء پر افضل ہے۔''

بشرح نبراس كحثى ملامحه برخوردار ملتاني لكصة بين كنيد

اس کے قاملین میں سے ایک قابل ذکر شخصیت می الدین ابن عربی کی ہے۔ انہوں نے

فقوعات مکہ میں اس بارے میں دلائل بیش کئے ہیں۔ شعرانی نے الیواقت والجواہر میں فقوحات سے اس بحث کونفل کیا ہے۔

محقق علماءِ الل سنت کے طے شدہ اصول کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا برخوردار ملتانی لکھتے ہیں:

قال بحر العلوم و أما قبل النبوة فالتحقيق وعليه أهل الله من الصوفية الكرام انهم معصومون ايضاً من الكبائرو الصغائر عمداً كيف لا وهم انما يولدون على الولاية

بح العلوم نے کہا ہے کہ نبوت سے قبل، چنا نچ تحقیق یمی ہے اور ای کو صوفیاء کرام اہل اللہ نے اختیار کیا ہے کہ وہ (انبیاءً) کمیرہ اور صغیرہ گنا ہوں کا عمداً ارتکاب کرنے ہے معصوم ہوئے ہیں۔ کیوں نہ ہوں، حالا نکہ ان کی ولادت ہی ولایت پر ہوتی ہے۔ (پیدائش ولی ہوتے ہیں)۔ "
ہیں۔ کیوں نہ ہوں، حالا نکہ ان کی ولادت ہی ولایت پر ہوتی ہے۔ (پیدائش ولی ہوتے ہیں)۔ "
(النبر اس حاشیہ ملا برخوردار ملتاتی ص ۲۵۳ حاشیہ نمبر ۴۷)

چنا نچ یہ امرائل سنت کے مقتین علاء کے زدیک طے شدہ ہے کہ ہرول مرتب والایت کت ایم اہل بیت باخصوص حضرت علی القاملا کی روح مبارک کے وسلے سے پنچنا ہے۔ اس قاعدہ کلیے ہے کوئی ولی متنی نہیں ہے خواہ وہ اس مرتبہ پر رہا ہو یا بعد بین نی مبعوث ہوا ہو۔ لہذا بدا مرجی از خود اور نی البدیہ پایہ جوت تک پنچ جاتا ہے کہ حضرت علی القاملا کے داسط سے جولوگ والایت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علی القاملا ان سے لاز ہا افضل ہوں کے اگر شیخہ نے دیگر انہیاء الملا اور غیر عاصل کرتے ہیں۔ حضرت علی القاملا اور خیر عاصل کرتے ہیں۔ حضرت علی القاملا اور خیر امامت کو افضل قرار دیا ہے تو یہ عقیدہ بے دلیل اور غیر معقول نہیں ہے اہل سنت بھی اس عقیدے کی بنیادی مضوط کرنے میں ان کے مؤید ہیں۔ معقول نہیں ہے اہل سنت بھی اس عقیدے کو افضل قرار دیا ہے تو یہ علی اس سنت کے مقت کو افضل قرار دیا ہے کا افلائی پائی پی سورہ بالحقوص جبکہ نبی کی نبوت سے اس بابت معروف مقسر بیہی زبان قاضی ثناء اللہ عثانی پائی پی سورہ الکھتے ہیں۔ اس عام والے تو یہ انگھ آخو جنت لِلنّا میں کی تقیر میں مرحبہ المت وولایت کی اجمدت کو اخلائی کی تقیر میں مرحبہ المت وولایت کی اجمدت کو اخلائی کی تقیر میں مرحبہ المت وولایت کی اجمدت کو اجا گرکہ تے ہوئے لکھتے ہیں۔

وكان قطب ارشاد كمالات الولاية على الطّيّة ما بلغ احد من الامم السابقة درجة الاولياء الا بتوسط روحه رضى الله عنه ثم كان بتلك المنصب الائمة الكرام ابناو وه الى الحسن العسكرى

علی النظیمالات ولایت کے قطب ارشاد ہیں گذشتہ امتوں میں سے کوئی بھی درجہ اولیاء تک ان کی روح پر فتوح کے توسط کے بغیر نہیں پہنچا۔ پھر آپ کی اولا دمیں سے ائمہ اطہار امام حسن عسکری النظیمالی تک اس منصب پر فائز ہیں۔۔۔۔' (تفسیر مظہری، ج مص ۱۲ اطبع دبلی)

اگرانبیاء ﷺ کی ولایت نہ ہوتی تو نبوت بھی نہ ہوتی۔ اسی ولایت کو اہل سنت کے محقق علماء وصوفیاء نے نبوت ہے افضل واعلی قرار دیا ہے اور یہی مرتبہ ان انبیاء ﷺ کو حضرت علی الطبیح اور ان کی اولادیں سے ائمہ اطبار کی وساطت سے عطا ہوا ہے۔ اگر اس نظر بیرکو کفر قرار دے کر فتو کی صادر کرنا ہوتو سمجھ لیجئے کہ اس فتو کی کی زدییں اکثر علماء وصوفیاء اہل سنت بھی آتے ہیں اور وہ بھی اہل تشیخ سے پہلے۔ شیعہ خیرالبریہ تو اس فتو کی کی مار اور زدسے باہر ہی رہیں گے۔خدا راعقل و علم کے دائرے میں رہیں گے۔خدا راعقل و علم کے دائرے میں رہیے ہوئے بات کیا کریں۔

ے دارے مارہے ہوئے بات کیا تریں۔ ائمہ اہل بیت بعد از پیغیبر ساری مخلوق سے افضل ہیں

مؤلف ایک عنوان''عقیدہ شیعہ اسمہ تمام انبیاء ﷺ ، ملا تکہ اور ساری مخلوق سے افضل بین' قائم کرکے لکھتے ہیں۔

''شیعہ کے نامور مجہد ملاں باقر مجلسی اپنی کتاب بحار لا انوار میں ''عقا کہ الصدوق''ک حوالہ سے لکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے محمد طبق آئے اور ائمہ اللہ اللہ تعالیٰ کو وجل نے محمد طبق آئے اور ائمہ اللہ تعالیٰ کا کہ تعادت کوئی مخلوق پیدا نہیں گی۔ آگے چل کر ملاں باقر مجلسی تاکید و تاکید ( یعنی تشریح مزید ) کر جمہ معلوم ہو کہ شخص صدوق نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے نی طبق آئے اور ائمہ صلوات اللہ علیہ متمام مخلوقات پر نصیلت رکھتے ہیں ائمہ اللہ تمام انبیاء سے افضل ہیں بیدایسا عقیدہ ہے کہ اذعان ویقین کے ساتھ اخبار کا شبع کرنے والا کوئی بھی شخص اس میں شک وشبہ کا شکار نہیں ہوسکتا۔۔۔' (خطبات جیل میں ۱۹۰۸)

ا بنی اگرم صلی الله علیه وآله وسلم کی ایک حدیث ہے

﴿المؤمن اكرم على الله من بعض الملائكة ﴾

ودموس الله تعالى كيز ديك بغض فرشتول كافضل هم-"

چنانچه ملاعلی القاری حقی اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں

"قال الطيبي تقصيله الاعوام البشر خير من عوام الملائكة و خواص البشر خير من عوام الملائكة و خواص البشر خير عن عوام الملائكة و خواصهم و خواص الملائكة من عوام البشر و على التقديرين يضح ال بعض المومنين اكرم الله من بعض الملائكة"

ووطی نے کہا ہے کہ اس کی تفصیل ہے ہے کہ عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں اور خواص انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ خواص انسان عام فرشتوں اور خاص فرشتوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح خاص فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں۔' (مرقاق حاشیہ مشکواق ص ۱۵ حاشیہ تمبر ۵ طبع و بلی)

البذا مفضیل جنس البشر علی جنس الملائکة پرتنام سلمانوں کا تفاق ہے۔ یہ امرتو کی جاہل احق پریمی پوشیدہ نہیں ہے کہ اسمہ اللہ بیت خواص بشر میں سے بیں لبذا ان کی خواص ملائکہ سے افضلیت مسلمہ ہے چہ جائیکہ عام فرشتے۔

جہاں تک انبیاء ﷺ سے ائمہ اہل بیت کی افضلیت کا تعلق ہے تو بیہ امر بھی اہل دائش سے خفی نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غاتم الانبیاء اور سید الانبیاء بیں۔ اسی طرح آپ کے بعد جاری ہونے والا سلسلہ امامت و وصایت بھی آخری اور افضل ہے جس طرح سید الانبیاء والرسل کی لائی ہوئی شریعت دائی اور عالمگیر ہے۔ اسی طرح آپ کے بعد المتریکی مامت بھی تا قیامت باتی رہنے والی اور عالمگیر ہے جبکہ پہلے انبیاء کی نبوت قومی، علاقائی اور ایک زمانے تک محدود ہوتی تھی۔ اس طرح ان کے مابین جاری ہونے والا سلسلہ امامت و

وصایت بھی مندرجہ بالا قیود میں مقید ہوتا تھا۔ جس طرح خاص قوم، علاقے اور وقت کیلے مبعوث ہونے والے نبی کی نبوت سے خاتم الانبیاء کی نبوت افضل ہے۔ اس طرح قومی اور علاقاتی نیز ایک خاص وفت کے ساتھ مقید امامت سے عالمی و آفاتی اور وائی امامت بھی افضل ہوگی۔ جس طرح الراہیم النظیم نبوت کے بعد منصب امامت پر بھی فائز ہوگے تھے۔ اس طرح حفرت محمضلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے ساتھ ساتھ سرتبہ امامت پر بھی فائز سے۔ چونکہ آپ پر نبوت کے منصب کو علیہ وآلہ وسلم نبوت کے ساتھ ساتھ سرتبہ امامت سے بھی فائز سے۔ چونکہ آپ پر نبوت کے منصب کو اختیارات اور اس منصب کی حقیقت گذشتہ صفات میں بقدر کفایت بیان کر دی گئی ہے۔ چونکہ امام کو اختیارات اور اس منصب کی حقیقت گذشتہ صفات میں بقدر کفایت بیان کر دی گئی ہے۔ چونکہ امام کو حقی مناز ول تھی نا ہوتا ہے لبذا امام پر وی جلی نبی کی طرح نہیں آئی مگر وی فنی کا نزول بھینا ہوتا ہے۔ ویگر نکو بی امور میں امام کے اختیارات و نصرفات طرح نہیں آئی مگر وی فنی کا نزول بھینا ہوتا ہے۔ ویگر نکو بی امور میں امام کے اختیارات و نصرفات کے خواہش مند حضرات وہاں مراجعت کر سکتے ہیں۔

مؤلف بعدازاں صفحہ 2 پر درج بالاعنوان قائم کرنے کے بعد لکھتا ہے۔ سابقیہ انبیاع کو نبوت علیٰ کی ولا بیت کا اقر ار کرنے سے ملی

''فیعیان پاکتان کے جھ الاسلام علامہ حسین بخش جاڑا اپنی کتاب الجائش الفاخرہ فی اذکارالعتر ۃ الطاہرہ عیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فل کرتے ہیں: ﴿لم یبعث نبی قط الابو لایہ علی بن ابی طالب ﴾ ''حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی نبی نبی بن سکا جب تک اس نے ولایت علی کا افراز نبیں کیا۔۔۔' (خطبات جیل ص ۲۵۱۷) الجواب نظر آتا ہے حالا نکہ اس میں تجب کی کون می بات ہے؟ آخر کر ارض پر عادلانہ اسلامی حکومت کے قیام کا الهی وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاءً سے کیا تھا اور اس وعدہ کی تحکیل کے لیے انبیاءً سے مصائب برداشت کرنے اور مشکلات پر استقامت دکھانے کا عہد لیا تھا۔ جو اہام مہدی الطبی کے ذریعے ہی یورا ہوگا انشاء اللہ تعالی۔

اگر مزید تسلی مطلب ہوتو ملا نظام الدین حسن نیشالوری کی تفسیر ہے ایک روایت بیش

خدمت ہے۔ ملاحظہ فرمایئے۔

وعن ابن مسعود ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اتانى ملك فقال يا محمد سل من ارسلنا من وسلنا علام بعثوا قال قلت علام بعثوا؟ قال على ولايتك و ولاية على بن ابى طالب رضى الله عنه،

"ابن مسعودٌ ہے مروی ہے کہ نبی طفی اللہ ہے نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور کہا: اے محرا ہے ہے کے رسولوں ہے کو بھیں کہ وہ کس بات پرمبعوث ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا: وہ کس بات پرمبعوث ہوئے؟ تو فرشتے نے کہا: آپ کی اور علی رضی اللہ عنہ کی ولایت پرمبعوث ہوئے ہیں۔'

(تفیرغرائب القرآن بهامش تفیر طبری جز ۲۵ تفییر سورة زخرف س ۲۷)

ملا نظام الدین اس روایت کو درخ کرکے اس کی تضعیف کے در پے نہیں ہوئے اس کا مطلب سے ہے کہ بیر مدیث ہے۔ چنا نجیاس صحح حدیث سے استدلال کرکے بیر کہنا بالکل بجا ہے کہ جس شخص کی ولایت کے اقرار اور تائید کی بناء پر انبیاءً مبعوث ہوئے وہ شخص ان انبیاءً سے افضل ہی ہوگا۔ چنا نجیاس شخص کی علمی اور جسی خد بات اور مقامات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مقامات تک کی نبی رسول کی رسائی نہیں ہوسکی۔

اگر ملاں اعتراض کریں کہ بیروایت ضعیف یامن گھڑت ہے تو ان کی اپنی حماقت ہے۔ اس روایت کو درست مان کر اس کے مطابق عقیدہ بنانے سے کسی مسلمان کو زبردتی روکانہیں جا سکتا۔ جبکہ ملا نظام الدین کی طرح کے بے شارعلاء اہل سنت اس روایت اور اس قبیل کی بہت ی دیگر روایات کو درست قرار دیتے ہیں۔

## ائمہ اہل بیت پر ایمان فرض اور انکار کفر ہے

ملا اعظم طارق نے خطبات جیل کے صفحہ ۷۵ پر ایک عنوان اس عبارت کا بنایا ہے کہ "
"شیعہ عقیدہ، ائمہ پر انبیاء ﷺ کی طرح ایمان لانا فرض ہے اور ان کا انکار کفر ہے۔" بعد از ال صفحہ ۷۵ پر اسی نوع کا دوسراعنوان دیا ہے کہ" امامت کا عقیدہ نہ رکھنے والا کا فروجہنمی ہے" اس

کے بعد صفحہ ۸۷ پرای کا ایک ذیلی عنوان ہے کہ''منکرین امامت اہل برعت واجب القتل ہیں۔'' (خطبات چیل ،صفحات ۵۷،۷۷۵)

الجوابِ فَمَالَ كَان تَمَام عَوَانَات كا جواب ايك بى حديث مين موجود بـ مُولوى عبد العزيز فراروى في العزيز

انه يجب ... لقوله عليه الصلوة والسلام من مات ولم يعرف امام رمانه من مات ولم يعرف امام رمانه من مات ولم يعرف امام ومانه منواء كان في زمانه امام اصلاً فقد مات ميتة جاهلية أمام من مات بغير أمام مأت ميتة جاهلية وفي رواية المسلم ايضاً مرفوعاً من مات ويقه بيعة مات ميتة جاهلية وفي رواية المسلم ايضاً مرفوعاً من مات ويتة جاهلية،

ی کہ نصب امام واجب ہے۔۔۔۔۔ حضور اکرم علیہ الصلوة والسلام کے اس فرمان کی بناء پر جو شخص اس حال میں مرجائے کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو پیچانا نہ ہو ۔ خواہ اس کے اپنے میں امام موجود ہو اور اس نے اپنے نہ پیچانا یا اس کے زمانے میں کوئی امام ہی نہ ہو (بہر خال) اس کی موت جا بلیت کی موت ہوگ۔ حدیث سیج مسلم میں ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی تی موت مراد مسلم کی روایت میں ہی مرفو مالید میں اس حال میں کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہووہ جا بلیت کی موت مراد مرفوعاً ہے کہ جو شخص اس حال میں کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہووہ جا بلیت کی موت مراد مرفوعاً ہے کہ جو شخص اس حال میں کہ اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہووہ جا بلیت کی موت مراد مراد کی اس شرح شرح العقائد میں اس کا

ظاہر ہے کہ جاہلیت کی موت اور اسلام کی موت دومتفاد حالتیں ہیں۔ جاہلیت کی موت سے مراد یقینا کفر کی موت ہے۔ اب بیامر باتی ہے کہ کون سے امام کی معرفت اور بیعت ضروری ہے؟ معاویہ، یزیداور ویگر اموی عباسی حکمر انوں کی معرفت اور بیعت ، اور ان کی بیعت ہی اسلام پر موت کی ضامن ہرگز نہیں ہو گئی جن کی اپنی موت کفریا نفاق یا ظلم پر ہوئی ہو، البدا ان کی بیعت موجودہ اسلامی موت کی فیم خمیرہ کی اپنی موجودہ اسلامی موت کی فیم خمیرہ کی این موت سے بیاری ہے جب موجودہ اسلامی موت کی فیم سے ماروری ہے؟ کون اسلامی موجودہ کے اللہ میں مسلمانوں کو جاہلیت کی موت سے بیجتے کے لیے کس امام کی بیعت ضروری ہے؟ کون

ہے ملک کا صدریا وزیر اعظم اس لحاظ ہے نمونہ ہے کہ اس کی بیعت واطاعت سے اسلام پرموت نصیب ہوڑ احمق اگر عقل کے ناخن لے کرسوچ بچار کرلیں تو انہیں معلوم ہوجائے کہ ہرز مانے میں موجود امام المدا تناعش الل بيت ميں سے ميں۔ اب امام زمان امام مهدى الله ميں جن كى معرفت کے بعد موت اسلامی ہوگی۔ورنہ جاہلیت اور کفر کی موت مریں گے۔مُلَا نفرت پھیلانے ك ليديد كهدر بات كدامام كي معرفت ك بغير مرئ والا كفركي موت مرے كا جبنمي ہے وغيره-حالاً نکه بیصرف شیعه کا ای عقیده نہیں ہے کہ بلکہ اہل سنت کی روایات بھی اس عقیدے کی تائید کر ر ہی ہیں۔ علاء اہل سنت بھی اس سلسلے میں شیعہ کے ہمنوا ہیں۔ فرق صرف امام کی پیجان میں ہے۔ بعض او گول نے معاوید اور بزید کو اپنا امام بنا لیا ہے تا کہ وہ انہیں جاہلیت کی موت مرنے سے بچا کیں۔اس طرح دیگر اموی اور عباسی باوشاہوں کو جنت میں لے جانے کا ضامن بنایا کسی نے النيغ زَمَانِ كَي ظَالِم وْجَابِرْ حَكِمُ الوَّلْ كُوايِنا امام تتليم كرليا تا كدان كي قيادت ميں سيد بھے" احقول كى جنت ميں بہنچ جائيں ليكن شيعہ نے پنجمبرعليه الصلوة والسلام كنا مزدامل بيت ميں سے بارہ اشخاص كواپناامام و بادي بهجانا موجوده زمانے میں امام حضرت مهدی الطبیعی میں لیکن بعض اہل سنت کا مہدی ابھی پیدا ہونا ہے۔ بعد از ال مؤلف کے امام حکمران وقت اسے سی حکمر انوں اور ان کے در ہاری مُلوانے مل کرمنتف کریں گے۔ تب اس کی پیروی کرکے تاخیر سے جنت کی طرف سفرشروع کریں گے۔جبکہ وقت گزر چکا ہوگا۔

# آئمَةً برِنزول وحی اور فرشتوں سے ملاقات

نادان مؤلف نے ایک عنوان''شیعہ کا عقیدہ ائمہ سے فرشتے ملاقات کرتے ہیں اور ان

پروحی نازل ہوتی ہے''کے ذمل میں لکھاہے کہ ''سی مسلمان سے کعق میک منداد

''نی بات مسلمانوں کے عقیدہ کی بنیاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس طرح کوئی نبی نبیں آئے گا اس طرح اب جبر ئیل امین یا کوئی اور فرشتہ کی شخص پر نازل ہوکر وحی بھر نبیں لائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بھی بند ہوگیا ہے اور آسان سے وحی کا دروازہ بھی بند ہوگیا ہے چونکہ وحی اللی کا مقصد ہی تعلیم دین تھا تو اب دین مکمل ہو چکا ہے۔

#### Presented by www.ziaraat.com

الله كى آخرى كتاب نازل ہو چى بے للنداب نه تو دين ميں ترميم ہوگى اور نه بى كوئى نيادين نازل ہوگا كين عبد الله بن الله كى تا دين رائج كرنے كا تهيد كيا ہوا تھا اس ليے اس نے شيعہ فدہب كى بنياد ميں يہ نظر بير كھ ديا كه باره اماموں پر دحى نازل ہوتى ہے اور ان نے فرضت ملا قات كرتے ہيں چنا نچا ابن شباكى فكر كو بعد ميں آنے والے اس كے بيروكاروں نے خوب بنا سنوار كرشيعہ فدہب ميں شامل كرديا۔ (خطبات جيل ميں الله كار ميا ميں شامل كرديا۔ (خطبات جيل ميں الله كى الله كار كوب بنا سنوار كرشيعہ فدہ ب ميں شامل كرديا۔ (خطبات جيل ميں الله كار كوب بنا سنوار كرشيعہ فدہ ب ميں شامل كرديا۔ " (خطبات جيل ميں الله ك

الجواب ارباب دانش پریدام پوشیده نہیں کہ نبی اور امام دونوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں لیکن نبی ورسول ان کو خاسہ بھر سے اور امام حاسہ بھیرت سے ادراک کرتے ہیں چنانچے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرما کی ہیں ،

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُواْ رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ الَّا تَخَافُواْ وَ لَا تَحَافُواْ وَ الْمَلْئِكَةُ اللَّهُ ثُمَّ الْمَتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ الْاَتْحَاوُةِ وَلَا تَحْزَنُواْ وَ الْمِرْوَا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ٥ نَحْنُ اَوْلِيَاءُ كُمْ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاَحِرَةِ ﴾ الدُّنْيَا وَ فِي الْاَحِرَةِ ﴾

تحقیق جنہوں نے کہا رہ ہمارااللہ ہے پھر آئ پر قائم رہے آئ پر اتر تے ہیں فرضے کہ تم مت ڈرواور ندغم کھا کا اور خوشخری سنواس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ تھا۔ ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا میں اور آخرت میں ۔۔۔' (سورة حم التجدہ، آیت ،۳۰۳)

اس آیت مبارکہ میں ''السائیسن'' سے غیر نی ہی مراد ہیں تو اس قرآنی نص سے ثابت ہے کہ غیر نی پر نزول ملا ککہ مواکر تاہے۔

مندرجه بالا آیات گی تغییر میں علامہ شہیر احمد عثانی دیوبندی رقم طراز بیں کہ

در تغییرہ ): بہت ممکن ہے کہ مقین وابرار پر اس دنیوی زندگی میں بھی ایک قشم کا

بزول فرشتوں کا ہوتا ہو جواللہ کے حکم سے الحظے دینی و دنیوی امور میں بہتری کی با تیں الہام کرتے

ہوں ۔۔۔۔ بہر حال بعض مفسرین کے بزدیک میں بھی ہو سکتے ہیں اور اس تقدیر پر اگلی آیت

ہون ۔۔۔۔ بہر حال بعض مفسرین کے بزدیک میں بھی ہو تھے ہیں اور اس تقدیر پر اگلی آیت

ہون ہے۔ واللہ اعلم ۔۔۔

ہونے من اور بندی مزید کھتے ہیں کہ:

اس ہے مصل بعد فائد و نہر ہم کے ضمن میں علامہ شہیر احمد عثانی دیوبندی مزید کھتے ہیں کہ:

''۔۔۔۔۔ اور اکثر کے نزدیک بیبھی فرشتوں کا مقولہ ہے۔ گویا فرشتے بیقول ان کے دلوں میں البام کرتے ہیں اور ان کی ہمت بندھاتے ہیں ممکن ہے اس زندگی میں بعض بندوں سے مشافہۃ بھی استے الفاظ کہتے ہوں اور ممکن ہے موت کے قریب یا اس کے بعد کہا جاتا ہو۔ اس وقت وقت و نکو کی المخبوق الدُنیا وَ فِی الْاَحِوَةِ ﴾ کا مطلب بیہوگا کہ ہم دنیا میں بھی تہاری اعانت کرتے ہے۔۔۔' بھی تہاری اعانت کرتے ہے۔۔' بھی تہاری اعانی میں ۱۲۲ بطیع بجور)

علامہ شیر احمد عثانی نے قرآن کے مفہوم کو تیجھتے ہوئے ایک حقیقت تسلیم کر کے بیان کی ہے۔ عام متقین و اہرار پر بھی فرشتے نازل ہوکر دینی و دنیوی امور میں ان کی رہنمائی کر بھتے ہیں تو تمام محلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزدائمہ پر اگر فرشتے نازل ہوکر ان کو الہام کریں تو اس میں اہل جن کو الزام کیوکر دیا جا سکتا ہے؟ بیرتو محض حیافت اور عداوت ہے۔ جس میں ذرہ برابر بھی معقولیت نہیں ہے۔

علامہ شیر احمد عثانی کے مطابق فرشتے عام مؤمنین اصحاب استقامت پر الہام کرتے ہیں۔ اگر اسکہ اہل بیت کی یہی بات مان کی جائے اس لیے کہ وہ تمام مؤمنین کے امام ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ علامہ عثانی کے مطابق فرشتے ایسے لوگوں سے بالشافہ بھی ملا قات کرتے ہیں اور زندگی میں باطنی طور پر ان کی مدواور تائید کرتے ہیں۔ اگر یہی بات انتمہ اہل بیت نے فرما دی ہے کہ روح القدی، جوفرشتوں میں سے ہی ایک بزرگ اور طاقتور فرشتہ ہے، ہمارے ساتھ رہ کر باطنی طور پر ہماری مدواور تائید دینی امور میں کرتا ہے، تو کون سی مجیب وغریب بات ہوگئ ہے؟ باطنی طور پر ہماری مدواور تائید دینی امور میں کرتا ہے، تو کون سی مجیب وغریب بات ہوگئ ہے؟ المنان فراتفخص و تتبع کرکے الہام اور وجی میں قطعی فرق اور حد فاصل بیان کر دیتے تو الرمان فراتفخص و تتبع کرکے الہام اور وجی میں قطعی فرق اور حد فاصل بیان کر دیتے تو

معنی میں اور حدوات و کی سرے ہوں ہاور دی میں ای سرن اور حدوات میں اور حدوات کا معنی و مفہوم ایک مسئلہ خود حل ہو جاتا اور انجھی طرح باور کر لیلتے کہ بیر طرف اصطلاحات ہیں۔ان کا معنی و مفہوم ایک ہیں دید

اس کی کچھ مزید تشریح شاہ اساعیل دہلوی نے کی ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

"حاصل کلام ای رائے کے امام اور ای گروہ کے بزرگ ان فرشتوں کے زمرے میں

شار کے ہوئے ہیں جن کوملاءِ اعلیٰ کی طرف سے تدبیر امور کے بارے میں الہام ہوتا ہے اور وہ اس کے جاری کرنے میں کوشش کرتے ہیں۔ لیں ان بزرگوں کے حالات کو بزرگ فرشتوں کے احوال برقیاس کرنا جائے۔'' (صراطِ منتقیم ،ص ۳۸، طبع دیوبند)

ایک دوسرے مقام پر مزید وضاحت ہے لکھتے ہیں کہ:

افاده اول برای انکشاف حالات سموات و ملاقات ارواح و ملائکه و سیر جنت و ناو اطلاع بر حقائق آن مقام و دریافت آمکنه آنجا و انکشاف امری از لوح محفوظ ذکر یا حی یا قیوم است،

''پہلا افادہ: آسانوں کے حالات کے انکشاف اور ملاقات ارواح اور ملا تیکہ اور بہشت وروزخ کی سیراور اس مقام کے حقائق پر اطلاع اور اس جگد کے مکانوں کے دریافت اور لوح محفوظ سے کسی امر کے انکشاف کے لیے یا حی یا قوم کا ذکر کیا جاتا ہے۔۔''
(صراط متنقیم ص ۱۲۸ ہدایت ٹانیہ)

اوراس طرح امام غزالي اس سلسله مين بالصراحت لكفته بين

ومن اول الطريقة تبتدي المكاشفات و المشاهدات حتى انهم في يقظتهم يشاهدون

الملائكة وارواح الانبياء ويسمغون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائلت

اس راہ کے سالمین کو مکا شفات و مشاہدات کی نعت ابتدا بھی میں حاصل ہو جاتی ہے ۔ یہاں تک کہوہ بیداری کی حالت میں نبیوں کی ارواح اور فرشتوں کا مشاہدہ کرتے ، ان کی آوازیں سنتے اور ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔''

(المقدمن العلال صساب طرق الصوفيظيج التنبول)

شاه اساعیل و بلوی اپنی ایک ووسری معرکة الآراء تالف العربقات ، جوعلم فلفه اور محلت الله یک موضوع پر نهایت بلند پایه اور گرانفذر تصنیف ہے میں اس امر کی یوں وضاحت کرنے ہیں :
"وللها کان التفهیم من اعلی اقسامها فلا بعد ان یسمی بالوحی الباطن ب

اور بی تقیم چونک اس حکت کی سب سے اعلی متم ہے البذا اگر اسے باطنی وی کا نام دیا

جائے تو بیرکوئی بعیدامرنہیں ہے۔' (عبقات، عبقہ الاشارہ الا جمالیہ الی مراتب کمال النفس) اگر ان مولو یوں کواس طرح کے احتقانہ فتو نے جاری کرنے کا شوق دامن گیر ہے تو پہلے اہل سنت کے معتبر ومتند علماء وصوفیانہ کے خلاف فتو کی گفر جاری کرس۔

" الهاماً يسمى و حيا خفيا كما يحصل لبعض ارباب المكاشفة و اصحاب المفراسة كما يشير اليه قوله تعالى ان في ذلك لايات للمتوسمين اى المتفرسين و قوله عليه الصلوحة والسلام اتبقوا فواسة المؤمنين و قوله في امتى محدثون اى ملهمون"

است کو میں اور اصحاب فراست کو میں ہوا جاتا ہے، جیسا کہ بعض مکاشفین اور اصحاب فراست کو سیدمقام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ۔ بیشر شک اس میں عقل والوں یعنی فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ علیہ الصلوة والسلام کا ارشاد ہے کہ: مؤمن کی فراست سے بچو۔ آپ کا بیزر مان کہ میری امت میں محدث ہیں یعنی ملحم (جن پر الہام ہوتا ہے) ہیں۔'

(بشرح شفاءاز ملاعلی قاری، ج اص اجه،ایضاً، ج ۲ص ۵۱۹ طبع قسطنطنیه)

حافظ ابن جرعسقل ان نے ابہام کے وقی باطن ہونے پر تھرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: ﴿قد كان في امم محدثون فثبت بهذا ان الالهام حق وانه و حي باطن وانما حرمه العاصي

لاستبلاً وحبی الشیطان علیه کی سابقدامتوں میں بھی محدث ہوئے ہیں اس سے الہام کا وقی باطنی اور حق ہونا ثابت ہوا اور بدکاروں کو اس سے محروم رکھا گیا ہے کیونکہ ان پر وحی شیطانی کا غلبہ ہوتا ہے۔ (فتح الباری ج ۱۲،ص ۱۵سطیع بیروت)

ويوبندك شخ الحديث مولانا الورشاه محدث كثميري ايك مقام پر لکھتے ہيں:

"ان يكلمه الله الا وحيا" والمراد منه عندي الاعلام بخفية وهو النوع ول و يدخل فيه الالهام و المنام،

آیت مبارکد (که الله تعالی ای سے کلام کرے، مگر وی کے ذریعے ہے۔ "میرے بزدیک اس سے مراد خفیہ (باطنی) طور پر اطلاع دینا ہے۔ یہ (وی کی) پہلی نوع ہے۔ اس میں

الهام اورخواب (میں اطلاع دینا) شامل ہے۔''

(فیض الباری باب کیف کان بدءالوی ج اص ۱۵طبع ڈاھمیل)

اس سے بھی بڑھ کرمولانا الثاہ اساعیل الدہادی صاف صاف کھھ چکے ہیں کہ بعض غیر

انبیاء پرانبیاء کی وساطت کے بغیروحی باطنی آتی ہے جس میں احکام تشریعی اترتے ہیں وہ ایک جہت

ہے انبیاء کے بیرو اور ایک جہت سے خور محقق ہوتے ہیں وہ شاگر دانبیاء بھی ہیں اور انبیاء کے ہم

استاد بھی، وہ انبیاء کی مثل معصوم ہیں بیلوگ دیگر تمام آ دمیوں سے انبیاء کی خلافت کے زیادہ حقدار

ہوتے ہن اگر چہ ظاہری تسلط ان کونصیب نہ ہواور اگر چہ جہلاء ان کی خلافت وامامت کونہ مانیں گ

( ملاحظه مو: صراط متنقيم ، طبع كتب خانه رهيميه ديوبندص ٣٨ سطر ٨ ، ٩ وص ابم سطر ١٦ وص ١٣٣٠

سطراها تا ۱۸)

تقریب استدلال اہل ست کے متندعلاء نے ای الہام کو دی خفی یا باطنی وی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اگر بیدائل بیت کے عام مکاشفین کے لیے جائز ہے تو انکہ اہل بیت کے لیے اس کا اثبات کو نکر جائز نہیں جبکہ تمام اولیاء و مکاشفین ائمہ اہل بیت سے کسب فیض کرتے ہیں اور اس راہ بیں ان کے کمیڈی حیثیت رکھتے ہیں۔

یہ تو عام سالکین نے راوطریقت کے بارے میں لکھا ہے جو امام ایسے سالکین کی آخری مدارج پر تربیت کے ذمہ دار اور قطب الاقطاب کے منصب پر فائز ہوں اور بیسار اروحانی سلسلہ ہی ان کے زیر انظام ہو۔ ان کے مقامات اور تصرفات کا اندازہ لگانا تو مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس امرکی یاد وہانی کے لیے گذشتہ اور اق میں مجدوالف ٹانی کے ایک بیان کی طرف رجوع کر کے تسلی کی جاسکتی ہے۔

مؤلف كالحقانه استدلال

نادان مؤلف نے بھار الانوار کے خوالے سے امام جعفر صادق الطبطة کی ایک حدیث نقل کی ہے جس میں امام نے اپنے علوم اور ان کے ذریعہ حصول کی خبر دی ہے۔ اس حدیث کے آخری حصد سے انہوں نے احتمان استدلال کیا ہے۔ وہ الفاظ حدیث ورج ذیل ہیں ا

" واما النكت في القلوب فالهام، واما التقر في الاسماع فانه من الملك" واما التقر في الاسماع فانه من الملك" وجمار حدل من القاء مراد الهام مهاركانون من دُالتا من القاء مراد الهام مهاركانون من دُالتا من القاء مراد الهام مهاركانون من دُالتا من المناسب بيل من المناسب بيل من المناسب بيل من من المناسب بيل بيل من المناسب بيل من المناسب بيل من المناسب بيل من المناسب بيل بيل من المناسب بيل من المناسب بيل من المناسب بيل من المناسب بيل بيل من المناسب بيل من المناسب بيل من المناسب بيل من المناسب بيل بيل من المناسب بيل من المناسب بيل من المناسب بيل من المناسب بيل بيل من المناسب بيل من المناسب بيل من المناسب بيل من المناسب بيل بيل من المناسب بيل من المناسب بيل من المناسب بيل من المناسب بيل بيل من المناسب بيل من المناسب بيل من المناسب بيل من المناسب بيل بيل من المناسب بيل من المناسب

حدیث کے آن الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے مؤلف کھتا ہے ''۔۔۔خاص طور پر فرشتہ کی طرف سے کان میں ڈالا جانے والاعلم کہ جس کی آمد کا نام ہی وجی ہے کیااب بھی کسی شیعہ کا وجی کے فتم ہوجانے پر ایمان ہوسکتا ہے۔۔''

الجواب سمجھ بوجھ رکھے والے ناظرین و قارئین گذشتہ سطور میں دیئے گئے علاء اہل سنت کے حوالہ جات کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ محققین علاء وصوفیاء اہل سنت نے الہام کو وحی خفی یا باطنی وحی کے الفاظ سے تعبیر گیا ہے۔ انورشاہ محدث تشمیری نے الہام کو وحی کی پہلی اور ابتدائی نوع قرار دیا ہے۔ یعنی الہام اور وہی میں قدر مشترک موجود ہے۔ ان کا باہمی فرق انتہائی وقت ہے جو سطی ملاؤں کی ظاہر مین نگاہ سے اوجھل رہتا ہے۔

مزید برآ س ۱۳ میرا الانوار سے ایک اور روایت الیخ موقف کی تائید میں پیش کرکے بدیتانا چاہتا ہے کہ امام جو الہام ہوتا ہے اس میں شیطان کی مداخلت ممنوع ہے۔ امام کے پاس شیطان نہیں آسکا۔ ملال کا خیال ہے کہ اس طرح انمیڈ کا الہام وی جلی ثابت کر دوں گا اور شیعوں پرختم نبوت کے افکار کا الزائم پختہ ہو جائے گا۔ بدیجی ملال کی حماقت پرجنی خوش فہی یا کم فہی ہے۔ اس امر کا دعوی صرف انمیدائی بیت اطہار پھی کا بیک محققین علماء وصوفیاء اہل ہے۔ اس امر کا دعوی صرف انمیدائی بیت اطہار پھی کا بیت کیا ہے۔ جنانچ شاہ اساعیل دہلوی سنت نے اس راہ کے ہرامام کے لیے یہ مقام اور وصف ثابت کیا ہے۔ چنانچ شاہ اساعیل دہلوی رقمطراز ہیں:

"فهو وجيه معصوم صاحب دوق حكيم ثم ان مما يقتضى تربية الله اياه ان يلقى عليه علومًا نافعة في قيامه بمنصبه فهذ الالقاء يسمى تفهيمًا وان مما يقتضى تيقظ روحه و عصمته الا يتحتلط بعلومه شي مغائر لما تلقاه من الغيب و لذالك كانت الحكمة كلها حقا لا ياتيه الباطل وان الحق يدور معه حيث دار و ذلك لعصمته و

التحاقه بالملاء الاعلى فليس الحق الا ما سطع من صدره فالحق تابع له لا متبوع "
حفرت عمران بن حمين رضى الله عند ايك معروف اورجليل القدر صحابي رسول بيل- به
بزرگ خودتحديث نعمت ك طور پر بتايا كرتے شے كه ملا كله ان كوسلام كرتے بيں، جبيا كرجيح مسلم
ج اص ٢٠٠٣ بر عمران بن حمين سے مروى معد الحج كے باب ميں روايت سے ثابت ہے۔

ابن جرع قال ابو عمر كان من فصلاء الصحابة و فقهاء هم يقول عنه اهل البضرة انه كان يرى البخرة انه كان من فصلاء الصحابة و فقهاء هم يقول عنه اهل البضرة انه كان يرى الحفظة و كانت تكلمه حتى اكتوى النخ ابن عبدالبرن كها مهم كم ين فضلاء اور فقهاء صحابه على سے تھے، الل بھره ان سے متعلق كہتے تھے كہ يہ محافظ فرشتوں (كراماً كاتبين) كود يكھا كرتے اوران سے كلام كيا كرتے تھے، حتى كہ جب انہوں نے دائ لكوايا (ابن زياد كر حكم ہے) تو فرشتوں نے ان پر سلام كرنا ترك كرديا، كيكن جب دائع كا اثر زائل ہوگيا تو بھرسلام كرنے كرديا، كيكن جب دائع كا اثر زائل ہوگيا تو بھرسلام كرنے كل الرقاب من المستبعاب، جسم ٢٦٠،٢٦)

جب آیک عام صحابی سے فرشتوں کا سلام و کلام کرنا ثابت ہے تو انکمہ اہل بیت بھٹا سے اگر ملائکہ کا ہم کلام ہونا ثابت ہوتو کون سا کفرلازم آئے گا،لیکن جن لوگوں نے اہل بیت سے بغض کواپنا دین قرار دیا ہے، وو اہل بیت کی اس فضیلت کو برداشت نہیں کر سکتے ۔

چنا نے رہ ہتی صاحب وجاہت معصوم صاحب ذوق اور صاحب بھت ہوتی ہے۔ پھر
اللہ تعالی اس کی تربیت کے بیش نظر اس پر وہ علوم عطا فرماتے ہیں جواس کے منصب کی ذمہ
دار یوں کو پورا کرنے میں اس کے لیے نافع ہوتے ہیں۔ اس القاء کو تفہیم بھی کہتے ہیں۔ پھراس کی
عصمت اور اس کی روح کی میداری کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کداس نے جو پھی غیب سے بایا ہے
اس میں اس (حق) کے سواسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو، بھی وجہ ہے کہ چکمت تمام ترحق ہاں
میں باطل نہیں آسکا۔ جہال ریستی گھومتی ہے جق بھی اس کے ساتھ گھومتا ہے۔ اس کی وجہ ریہ ہے
میں باطل نہیں آسکا۔ جہال ریستی گھومتی ہے جق بھی اس کے ساتھ گھومتا ہے۔ اس کی وجہ ریہ ہے
میر باطل نہیں آسکا۔ جہال ریستی گھومتی ہے جق بھی اس کے ساتھ گھومتا ہے۔ اس کی وجہ ریہ ہے
سے شودار ہوتا ہے۔ بیل حق اس بستی کے تابع ہوتا ہے دہ بستی حق کے تابع نہیں ہوتی۔

ه عنه نمبر المطبوعة لم على كرا حي

جب بيام طے ہوگيا كه ايى ستياں معصوم اور مجسم حق ہوتى ہيں اور ان كى طرف كيا گر

الہام والقاء ہرطرح کے باطل کی آمیزش ہے قطعاً پاک ہوتا ہے تو حضرت امام جعفر صادق اللَّ

نے جو وضاحت کی ہے کہ امام کے باس شیطان نہیں آسکتا نداس کی طرف الہام میں اسے کوڈ

وخل اندازی کاراستہ ہے۔ اس پر نادان ملاں کس طرح اعتراض کرسکتا ہے؟ اگر اسے وحی جلی قرار

دیے کرختم نبوت کے منافی قرار دیتا ہے تو پہلے شاہ ولی اللہ دیلوی اوراس کے بوتے اساعیل دہلوک

پر بیفتوی صادر کریں، اسی طرح تمام محققین صوفیاء وعلماء اہل سنت کوختم نبوت کا منکر قرار دے دیر

جن میں شبیر احماعثانی بھی شامل ہیں ۔ اس سے بعد اگر سکت باتی ہوئی تو شیعوں کی طرف رخ کم لین اگر حق عی ملاش ہو گی تو بالآ خرحق اسمدا شاعش اور ان کے حقیقی بیرو کاروں کے باس ملے گا جہیر

توای ونیا ہے ہے ایمان ہی مرو گے۔

ریان بی روئے۔ ائمہ اہل بیت کو خلیل وتح یم کے اختیار کا مسلمہ

ملاں نے ایک عنوان' شیعہ کا عقیدہ اتمہؓ کو خلیل وتح یم کا اختیار حاصل ہے'' کے تحہ:

ا بنی فرمانت اوربصیرت کا شوت دیئے کی کوشش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

' وین اسلام ایک ملل ضابطهٔ حیات ہے اور اس کی شکیل ہو چکی ہے اس کے احکام

اوامراورمنهات نا قابل منيخ وترميم بين \_\_\_\_شيعه كي نهايت بي مستند ومعتر كتاب اصول كاد

میں محرین بعقوب کلینی اس روایت کو درج کرتے ہیں جوشیعہ کے امام (محمد بن علی تقی) ہے اا

۔ کے ''شاگر د خاص'' محمد بن منان نے ایک اشکال کے جواب کی صورت میں بیان کی ہے۔اشکال

ہ تھا کہ شیعہ کے درمیان (جبہ ابھی وہ ویسے بھی گنتی ہی کے چندلوگ تھے اور ان کا ابتدائی دور تھ

خلال وحرام کے بارہ میں سخت اختلاف پیدا ہو گئے تھے۔ اب ان اختلا فات کو دیکھ کر جب محمد ہم

منان جیسے خلص شیعه کا دل دکھا تو اس نے اہام صاحب سے آ کراس اختلاف کا سبب دریافت کیا السيان فرمايا: (بحدف عربي اصول كافي ص ١٥٨، اشاعت جديدص ١٣٨١) المدحد الله تعالى از

ے اپنی وحدامیت کے ساتھ منفرور کا پھرای نے محد علی و فاطمہ کو بیدا کیا پھریہ لوگ ہزاروں قرا

تھرے رہے اس کے بعد اللہ تعالی نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا پھر ان مخلوقات کی تخلیق پران کا کوشاہد بنایا اور ان کی اطاعت اور فرمانیر داری ان تمام مخلوقات پر فرض کی اور ان کی تمام معاملات ان کے سرد کئے تو یہ حضرات جس چیز کو چاہتے ہیں حوام کر دیتے ہیں جس چیز کو چاہتے ہیں حرام کر دیتے ہیں اور پنہیں جاستے مگروہ جواللہ تبارک و تعالی جا ہتا ہے۔''

م المناس ١٨٥ ما ص ١٨٥ ما ص

الجواب \_ بیعنوان بھی دیگر عناوین کی مانند جہالت، جمافت اور خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصن دھوکہ دئی کے دات ہے۔ پینمبر اور ائمتہ مصن دھوکہ دئی کے دات ہے۔ پینمبر اور ائمتہ اللہ بیت اس شریعت کے ملغ مفسر اور شارح ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلسل رہنمائی جاری رہتی ہے۔

ملان نے اصول کانی کی ایک روایت نقل کی ہے جس کے آخری الفاظ بھی انہوں نے نقل کر دیے ہیں۔ اپنی ناتھی اور نادانی سے وہ ان الفاظ کو چھپانہیں سکا۔لیکن ان کے مفہوم کی طرف اپنی کم فہمی کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوا اور نہ اس کے کوتا ہیں مرشد لدھیانوی کو بیرالفاظ سمجھ میں

المستع بين روايت كوو الفاظ يرين و و المناه و الم

".... فهم يحلون ما بشاؤن و يحرمون يا يشاؤن لن يشاؤن الا ان يشاء الله تبارك

و تعالى ؟ دى د د د د د و د د د د پېڅونځې لا د پې د کې پېښونکې

"وه (آئمة) جو چاہتے ہیں حلال كرتے ہيں اور جو چاہتے ہيں حرام كرتے ہيں ليكن وه

ہر گر نہیں چاہتے مگر وہی کچھ جواللہ تبارک و تعالی جا ہتا ہے۔' (خطبات جیل مس ۸۷)

ناسمجھ ناقل یہ نہیں دیکھ سکا کہ اللہ تعالی کی مرضی ہی ان کی مرضی ہے۔ اللہ کی مشیت ہی ان کی مرضی ہے۔ اللہ کی مشیت ہی ان کی مشیت ہی ان کی مشیت ہے۔ اللہ کی مشیت ہے حلال وحرام اور جائز و ناجائز کے فناوی و فرامین صادر نہیں کرتے مجھے۔ پھر اس متم کی تفویض پر اعتراض کی مشیت کیا گنجائش ہے کہ جب ان کی مشیت ہی اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے تالع ہے اور اللہ کی مشیت کے تالع ہے اور اللہ کی مشیت کے تالع ہے اور اللہ کی مشیت کے الحق ہو چکے تھے۔ وی جلی بند

ہو چی تھی۔ اس لیے کی کے بارے میں نیک نیتی سے بھی غلط نیطے اور تشریح کی گنجائش نہ تھی نہ ہے۔ اس لیے ان کی مسلسل ہدایت ورہنمائی کا بندوبت کیا گیا۔ شریعت اسلامی کی تغییر وتشریح اور تعیر انہی سے حاصل ہو سکتی ہے جور استحوالی فی العلم کے مصداق ہوں جن کی نشاندہی آتا ہے۔ نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمادی ہے۔

امام جعفر صاوق التلفی ہے ایک روایت اصول کا فی کے متعلقہ باب میں اس امر کی مزید وضاحت کرتی ہے ضروری جھے کی عبارت پیش خدمت ہے:

"آن اللّه عزوجال ادب نبيه فاحسن ادبه فلما اكمل له الآدب قال انك لعلى حلق عظيم شم فوض الله امر الدين والامة ليسوس عبادة فقال عزوجل ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وان رسول الله صلى الله عليه و آله كان مسددا موفق مويدا بدوح القدس لا يزل ولا يخطى في شئ مما يسوس به الحلق فنادب باداب الله

الله تعالی نے اپنے بی کی بہترین طریق سے تربیت کی۔ جب تربیت کامل ہوگی افر مایا: انك لمعلی حلق عظیم پھردین اور امت کا معاملہ آپ کے پردی تا كہ اللہ كے بندول كا انتظام سنجال ليل چنا نچ الله تعالی نے فرمایا: ﴿ وَهَ اَللّٰهُ عَلَى الرَّهُ مُولَ فَخُدُوهُ وَهَا نَها كُو اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عليه وآله وسلم كی رہنمائی وموافقت اور تائيدروح القدس كے عَدْنَهُ فَانْتَهُوْ الله صلى الله عليه وآله وسلم كی رہنمائی اور انتظام كرتے ہے ان میں كسى طرز قدر ليح كی جاتی تھے ان میں كسى طرز كرتے تھے ان میں كسى طرز كا فران الله كا ني الله كی تافید آپ كے آواب لیمی احکام پوری طرح سیکہ كی لغز شے (اور ان جملدر آند كرتے ہے) ۔

(اصول کانی اس ۱۹۳۱ء باب النویض آلی رسول الله والی الا کرم مطبوع لکھنو بیلی اختیارات حلت وحرمت آبل سنت نے اپنے ائم مجتبدین کوتفویض کرر کے ہیں جن الوگوں نے اختلافات سے اسلام کا چروم کے کرویا۔ باتی امور شریعت کوچھوڑ کر اگر ملال صرف مماز ک بی دیکے لیس کے کس قدر اختلاف شافعی جنی اور دیگر مجتبدین میں یائے جاتے ہیں تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ غزنوی سلطان کے دربار میں شافعی اور حنفی نماز کے مناظر کے کا واقعہ دینی مدارک کے طالب علموں سے فنی نہیں ہے۔ کس طرح شعائز اسلام کو مضحکہ خیز بنایا گیا۔ لیکن عع غیر کی آئیکھوں کا شکا تھے کو آتا ہے نظر

المركبيم اپني آنكھو كا غافل ورا شہير بھى الله الله

اسلام کن ملال نے شیعیان علی پرناجق الزام لگانے کی سعی لا حاصل کی ہے جوان کی روایتی کوتاہ اندیشی اور تک نظری کی دلیل ہے حالا تکہ شیعہ مسلک میں کہیں بھی حلت وحرمت کا اختلاف نہیں ہے۔ نہ عبادت میں نہ باقی امور شریعت میں مندائی بنیاد پر آپس میں کوئی نزاع الجا کے سیسٹ کچھناصی ملوکیت کے اجتہاد کا متبعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر بوری امت آپس میں دست

### و المرامل بيت كومجرات حاصل بين معرف و المرامل

المال اب مفوات جيل مين أيك عنوان قائم كرت مين كه اشيعه كاعقيده المركم محوات

عاصل بين "بغدازال يون كويا بوت بين كه الله الله المان المناسبة المان المناسبة المان المناسبة المناسبة

کے جسم پرا دم النظامی کی قیمان ہے ہاتھ میں حضرت سلیمان النظامی کی انگشتری ہے اور موٹی النظامی کو عصا ہے۔۔۔۔' (خطبات جیل ، ص ۹۰،۸۹)

الجواب: معجزہ اس خارق عادت اسریا واقعہ کو کہا جاتا ہے جس کو عام عادی حالت میں کوئی شخص انجام دینے سے عاجز و قاصر ہو۔ لیکن اللہ نعالی اپنے اختیار سے اس اسر کا اظہار اپنے خاص نمائندے اور بندے کے ذریعے اس کیے کرتا ہے تا کہ اس کے جا اور براتی ہونے کی دلیل بن مسکے۔

اہل سنت نے لفظ مجرہ کو مندرجہ بالا منہوم کی تعبیر کیلئے استعال کیا ہے اورا سے انبیاء بھی کے ساتھ خاص قرار دیا ہے۔ حالا نکہ قرآن کریم میں اس لفظ کے ذریعہ خارق عادت الی افعال کا کہیں بھی تعبیر نہیں کیا گیا اور نہ ہی اسے فقط انبیاء کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے۔ البذا اس لفظ کواگر کسی دوسرے الی نمائند نے کیلئے استعال کیا جائے تو اس کو ختم نبوت کے منانی قرار دینا صریح حافت اور جہالت ہے۔ اس لیے کہ اس اصطلاح کا انبیاء بھی کے ساتھ خاص ہونا کی شری دلیل حافت اور جہالت ہے۔ اس میں کہا کہ اس اصطلاح کا انبیاء بھی کے ماتھ خاص ہونا کی شری دلیل سے فاہت نہیں ہے۔ چنا نچہ اہل سنت منظمین نے مجرہ واور کرامت کی جو تعریف پیش کی ہے وہ در رز

'' معجزة وهى امر يظهر بحلاف العادة على يد مدعى النبوة الولى و كرامته ظهور امر خارق للعادة من قبله '' معجزة وه امر خارق للعادة من قبله '' معجزة وه المرجوع جويدى نبوت كے ہاتھ پر خلاف عادت طاہر ہوتا ہے۔ ولى اوراس كى كرامت اسكے ہاتھ سے خارق عادت امر كاظهور ہے۔ ' (نبراس شرح شرح العق كدم ٢٥٠٠، ٢٥٥٥) ليتى امر خارق عادت ہى ہے، نبی كے ہاتھ سے ظاہر ہوتو اسے معجز و كهدويا ہے اور كو

ولی کے وربعے ظاہر ہوتو کرامت کہدویا ہے حالانکہ ایک ہی حقیقت امر کے لیے اپنے پاس سے مراس کے دوسروں پر کفر کے نقے کا مراس کی بناء پر دوسروں پر کفر کے نقے کا کا درج کی ضلاحات علیجدہ علیجہ اور کا کہ جو کوئی غیر ان کی جناء کر درج کی ضلالت ہے نیز دیے کہنا کہ جو کوئی غیر ان کی سے مجز ہمنسوب کرے وہ ختم نبوت ک

مكر ہے سرامر جہالت اور بالمي كى وليل ہے جب اصل حقیقت ایك ہى ہے تو صرف لفظی

Presented by www.ziaraat.com

اختلاف کی بنیاد پر اس طرح کے گھناؤنے نتائج اخذ کرکے احتقانہ فاوی صادر کرنامحض نادانی کا مظہر ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اس طرح کے خارق عادات امور کے لیے خواہ نجی سے ظاہر ہوئے ہوں یا ولی سے ''آ یا ہے''، ''بینا ہے'' اور''سلطان مبین'' کے الفاظ استعال ہوئے ہیں، اگر ملاں نے بھی قرآن کریم کی تلاوت کی ہوتو اسے معلوم ہوگالیکن قرآن اور اہل بیت مقرون ہیں۔ عتر ہے رسول کوچھوڑ کرقرآن کہاں ہے بجھ میں آئے؟ ملاعلی قاری اسی سلسلے میں کھتے ہیں۔

والآيات اى حوارق العادات المستملة بالمعجزات والكرامات للاولياء. ان المعجزة امر خارق للعادة"

آیات لینی خوارق عادات ،جنهیں مجزات کہاجاتا ہے اور اولیاء کے لیے کرامات کہاجاتا ہے در اولیاء کے لیے کرامات کہاجاتا ہے در مجزوہ امر خارق عادت امر مجزوہ امر خارق عادت امر مجدد در اس فقدا کروس مقدا ک

معجزہ اور کرامت کی ایک ہی تعریف اور حقیقت ہے جسے ملاؤں نے بغیر کسی دلیل کے

الگ الگ اصطلاح سے ظاہر کیا ہے۔ حالانکہ قرآن میں دونوں کوآیات ہی کہا گیا ہے۔ ملاعلی قاری حنی نے صراحت کر دی ہے کہ ایک ہی امر خارق نبی کے لیے معجزہ اور ولی کے لیے کرامت ہوتا ہے جس میں سب سے اول مثال کے طور پر مردوں کو زندہ کرنا بتایا ہے۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہیں:

ثم ظاهر كلام الامام الاعظم في هذا المقام موافق لما عليه جمهور علماء الاعلام من ان كل ما جاز ان يكون معجزة لنبي جازان يكون كرامة لولي

چرانام اعظم کا کلام اس مقام میں جمہور علاءِ اعلام کے موقف سے مطابقت رکھتا ہے کہ جوامر کسی نبی کے لیے کرامت ہو۔' جوامر کسی نبی کے لیے معجز ہ بن سکتا ہے، جائز ہے کہ وہی امر ولی کے لیے کرامت ہو۔'' (شرح فقد اکبرص ۹۲)

نادان ملاں مس طرح کر سکتا ہے کہ شیعہ اخمہ اہل بیت افکا کے لیے مجرات ثابت کرتے ہیں البذا وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ امور خوار ق عادات چندایک ہوں یا جمع انبیاء کے

مجموعی طور پر، اس سے ختم نبوت پر کوئی زونہیں پڑتی بلکہ تمام انبیاء ﷺ کی نبوت پختہ تر ٹابت ہوا ہے اس لیے کہ اسکہ ﷺ تمام انبیاء ﷺ کے علوم کے وارث ہیں اور ان کے مقصد کوآ گے بڑھا۔ والے ہیں۔

قرآن كريم في انبياء كے علاوہ اولياء كوعطا كئے كا خوارق عادات امور كوبھى آيار

کے لفظ سے بی تعبیر کیا ہے۔ چنانچ ارشاد قدرت ہے: اس

مفسرین کے نزویک آیات ہے مراواسم عظیم کاعلم ہے جس کے ذریعہ وہ خارق عادر

امورانجام دیتا تھا۔ پس بیہ بات قطعاً ثابت ہوگئ کہ قر آن کریم نے نبی اور ولی کے ہاتھ سے طا: ہونے والے خالاق عادت علم وعمل کوایک ہی لفظ 'آیات' سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچ کسی ملاں کو بیر ک

نہیں ہے کہانیتے باس سے جدا جدا اصطلاحات مقرر کرکے پھران کی بناء پر کسی کے خلاف نتو ا جاری کرنے لگار

#### و المراجعة ا

مؤلف نے اپنے ہفوات جیل میں بیسرخی لگائی ہے کہ''امامیہ در حقیقت ختم نیوت کے مط بین اس پر جیار گواؤ' کے مصر مالا المال میں مصرف کا مالیہ میں اللہ میں وہ مالیہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

در بہلی شہادت شاہ ولی الله محدث دہلوی! محدث دہلوی است معادت شاہ ولی الله محدث دہلوی نے است معادت الدول الله محدث دہلوی نے اینے رسالہ المقالة الدول الله محدث دہلوی نے اینے رسالہ المقالة الدول الله محدث دہلوی نے اینے رسالہ المقالة الدول الله محدث دہلوی نے است معادت الدول الله محدث دہلوی نے است معادت الله معاد

و السوصية "مين جوان كى كتاب هيميات الهيه جلد دوم مين تفييم (٢٢٠٦) كعنوان عي شام السياحة الله عنها الله عليه وآل عن الله عليه وآلا

وسلم کی روح پرفتوح سے سوال کیا کہ حضرت شیعوں کے بارہ میں کیا فرماتے ہیں۔ جواہل بیت ۔ محبت کے مدعی بین اور صحاب رضی اللہ عظیم کو برا کہتے ہیں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوع کے روحانی کلام کے ذریعہ القاء فرمایا کہ ان کا ند بہب باطل ہے اور ان کے ندا ہب کا باطل ہونا لفظ''امام'' میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ''امام'' ان کی اصطلاح میں و چھف ہے جس کی اطاعت فرض ہواور جواللہ کی طرف ہے مقرر شدہ ہوں بیاوگ''امام'' کے حق میں''وحی باطنی'' بھی تجویز کرتے علا ہے۔۔۔۔''

#### دوسری شهادت شاه عبدالعزیز محذث د ہلوی "

## '' تیسری شہادت شیعوں کے محدث ومجد داعظم جناب باقر مجلسی

بحار الانوار کتاب الامامت باب "نظم محدثون مضمون" میں ائمہ کی مختف روایات ذکر کرنے کے بعد روایت (۴۵) کے ذیل میں لکھتے ہیں (بحذف عربی) ترجمہ ان احادیث ہے بی اور امام کے درمیان فرق کا استباط کرنا مشکل ہے اسی طرح ان احادیث کے درمیان جمع کرنا بھی نہایت مشکل ہے۔۔۔ مختر ہی کہ یہ یقین تو لازم ہے کہ امام، نبی نہیں ہوتے اور بیر بھی کہ وہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء اوصیاء ہے اشرف وافضل ہیں ہمیں ان کے موصوف بالدو ق نہ ہونے کی کوئی وجہ معلوم نہیں سوائے اس کے کہ خاتم الاندی کی جلالت کی رعایت ہو اور ہماری عقلوں کو نبوت اور امامت کے درمیان واضح فرق تک رسائی حاصل نہیں ہو

# چوهی شهادت شیخ مفید

۔۔۔۔ ترجمہ: اور ہمارے نز دیک اللہ تعالیٰ آنخ ضرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اماموں کو ایسا کلام سناتا ہے جوان کی طرف القا کرتا ہے اس علم کے بارے میں جو آئندہ آنے والا ہولیکن اس پر وی کا اطلاق نہیں کیا جاتا کیونکہ ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ آن خضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو دی نہیں ہوتی اور یہ کہ جو چیزیں ہم نے ذکر کی بیر ان میں ہے کہ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کسی کی طرف وقی ہے اور اللہ تعالیٰ کوحق ہے کہ ایک وقت میں ایک لفظ کے بولنے کو جائز رکھے اور دوسرے وقت میں اس کو جائز قرابہ کسی چیز کو موسوم کر دے۔ ایک وقت میں ممنوع قرار دے اور دوسرے وقت میں اس کو جائز قرابہ دے باقی رہے معانی تو وہ اپنے حقائق سے نہیں بدلتے۔ (خطبات جیل ہی سام تاص ۱۹۸) الجواب یہ پہلا گواہ شاہ ولی اللہ دباؤی کو پیش کیا ہے جنہوں نے لفظ امام، اس کے مفترض الطاعة اور منصوب لکتی ہونے اور وتی باطنی اس کے لیے جو یز کرنے کی بناء پر مذہب حق پر در حقیقت ختم اور منصوب لکتی ہونے اور وتی باطنی اس کے لیے جو یز کرنے کی بناء پر مذہب حق پر در حقیقت ختم نوت سے انکار کا الزام عائد کہا ہے۔

حالانکہ آپ گذشتہ صفحات میں پڑھ کر معلوم کر چکے ہیں کہ امام کا معصوم مفترض الطاعة ہونا اور وحی باطنی سے اس کا متصف ہونا دیگر اہل سنت کے علماء وصوفیاء کے علاوہ خود شاہ ولی اللہ دہلوی کے نزدیک بھی ثابت ہے لیکن شاہ ولی اللہ اور اس طرح کے دیگر اہل سنت کے علماء وصوفیا اسپنے ظاہری عقائد کی بناء پر لفزش کھا کر تضاد کا شکار ہوجاتے ہیں۔

دوسری نا قابل اعتاد گوائی اس سلسلے میں شاہ عبدالعزیز دہلوی کی ہے۔ تحفہ اثناعشریہ سے سیعیان علی پر بیدالزام نقل کیا ہے کہ شیعہ انکہ کو انبیاء سے بہتر اور افضل سمجھتے ہیں اسی طرح حلت حرمت کا اختیارائمہ کو تفویض کرتے ہیں یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ یہ گوائی بلکہ کذب بیانی جر پر مؤلف نے اپنے قصر استدلال کی بنیاد قائم کی ہے ایک انتہائی متعصب اور شیعہ دشمن مصنف کی زبان سے صادر ہوئی ہے جو اموی ذہنیت کے تحفظ کے علاوہ در حقیقت ناصبی نظریات اور عقائد کہ پیروکار ہے لہذا اہل حق کے خلاف ایسے شخص کی گوائی بطور دلیل ہرگز پیش نہیں کی جا سکتی اور ایہ کرنا اصول و دیانت کے سراس خلاف ہے مزید ہے کہ اس پر تفصیلی نفذ و جرح پہلے ہو چکی ہے وہ کی سے وہ کی ملاحظہ کر لی جائے۔ ایس تشکیر احمد عثانی کی ایک وضاحت اس موقع کی بابت علامہ شہیر احمد عثانی کی ایک وضاحت اس موقع کر ایسے بیان کے حق میں بیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

‹‹‹ \_ \_ \_ بعض محققین کا خیال ہے جوانبیاء جدید شریعت لے کرنہیں آتے ان کوبھی اتنا تصرف و اختیار عطا ہوتا ہے کہ مصالح خصوصیہ کی بناء پرشریعت مستقلہ کے سی عام کی تخصیص یا مطلق کی تقلید یا عام ضابطہ ہے بعض جزئیات کا استثناء کرسکیں ۔۔۔۔''

(تفييرعثاني سورة الكهف آيت ١٥ ف٢ ف٢ طبع بجنور)

جب بدامر مسلم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہوگئ تو اس طرح کی ضروریات کے لیے تصرف و اختیار ان اولیاء ہی کے پاس ہوگا۔ جیسا کہ موٹی النظافی کے عہد میں شہیر احمد عثانی کی وضاحت کے مطابق حضرت خضر النظافی کو حاصل تھے۔ تو انکہ اہل بیت النظافی ہے جو ھرکر کون ولی ہو سکتے ہیں جن کو بیا اختیارات حاصل ہوں؟ یہی اختیارات وتصرفات ہیں جوشیعہ کتب میں درج ہیں۔ ان انکہ اولیاء بلکہ مربیان اولیاء نے خود بیان کئے ہیں اور شیعہ رواۃ نے محفوظ کر میں۔

# انتهائي بدويانتي اورخيانت كامظاهره

مؤلف نے حسب عادت ان عبارات کونقل کرنے میں بھی دھاندلی روا رکھی ہے۔
ہناہریں ہم مؤلف کے دجل وفریب کا پردہ چاک کرتے ہیں چنا نچہ تیسری شہادت علامہ باقر مجلسی گی پیش کی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان اخبار سے نبی اور امام میں فرق کا استباط اشکال رکھتا ہے۔مؤلف نے اس عبارت کے نقل کرنے میں صریح خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ درمیان میں اپنی جموٹی گواہی کے لیے استعال کرنے کی خاطر عبارت حذف کر دی ہے اب ہم اہل نظر وفکر کی خور ہی عبارت میں وارد الفاظ (مشکل جدا" کے خدمت میں حذف شدہ حصہ پیش کرتے ہیں۔ چنا نچہ عربی عبارت میں وارد الفاظ (مشکل جدا" کے بعد علامہ عبلی گلھتے ہیں۔

والذي يظهر من اكثرها هوان الأمام لا يرى الحكم الشرعي في المقام والنبي قديراه في ه وامام الفرق بين الامام و النبي وبين الرسول ان الرسول يرى الملك عند القاء الحكم و النبي غير الرسول والامام لا يريانه في تلك الحال وان راياه في سائر الحوال.

اکثر روایات سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ بیہ کہ امام خواب میں شرع تھم نہیں دیکھا اور نی ا خواب میں بھی شرع تھم ملتا ہے۔ امام، نبی اور رسول کے مابین فرق بیہ ہے کہ رسول تھم کے القاء کے وقت فرشتے کو دیکھتا ہے۔ ایسا نبی جورسول نہ ہواور امام دونوں اس حال میں فرشتے کوئیس دیکھتے۔ خواہ باقی احوال میں دیکھتے ہوں۔'' (بحار الانوار، ج۲۲م۸مطبوعہ تہران)

علام مجلسیؓ نے نی اور امام میں فرق بیان کیا ہے لیکن بیان ہی انتہائی درجہ حساس روحانی منصب کا معاملہ ہے۔ اس کے حقیقی فرق الفاظ میں بیان کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ کیا آپ فوٹ

کے کمانڈرانچیف اور چیف آف آری طاف کے درمیان فرق اور اختیارات میں تفاوت بیان کر سکتے ہیں؟ جب بیرظاہری دنیوی عہدہ ایسا ہے کہ اس کی درست تعریف اور باہمی فرق واضح نہیں کیا

سے یں جب بیطاہر فادر دیوں عہدہ الیا ہے لہ اس فی درست تعریف اور با می فرق واح ہیں ایا جا سکتا جبکہ بیدامرداضح ہے کہ دونوں کے فرائض منصی ایک ہی جیسے ہیں۔ جبکہ نبوت اور امامت کے

مناصب انتہائی درجیہ بلند ہیں۔مولانا شاہ اساعیل شہید دہلوی نے اس امر کو کھل کرواضح کر دیا ہے

کہ امام نائب رسول است آنچیسنت اللہ در بندگان خود بواسطہ انبیاء و رسل جاری فرمود ہمانسدت بواسطہ انتہاء و رسل جاری می فرماید، (امام نائب رسول ہے اللہ تعالی نے جوطریقہ اسینے بندوں میں انبیاء

اوررسولوں کے ذرایعہ جاری فرمایا وہی طریقہ اسکہ کے ذرایعہ بھی جاری فرمایا ہے۔"

(منصب امامت ص۵۴)

اس پرسیر حاصل بحث وتبصرہ دوہرے باب میں کیا جا چکا ہے وہیں پیدمراجعت کر کی جائے۔

محترم قارئین! ملال صاحب کی بددیانتی اور ناانصافی آپ نے ملاحظہ کر لی ہے اب اندازہ لگائیں کہ جب ناصبیوں کے رہنما کی دین عقل وبصیرت کا بیرعالم ہوتو وہاں دوسروں کا کیا

حال ہوگا؟

جس کی بہاریہ ہو سو اس کی خزاں نہ پوچھ شخ مفیدگی گواہی مؤلف کے خود خلاف جاتی ہے

جو آھی گواہی شخ مفید کی نقل کی گئی ہے حالانکہ بیاتو ملال صاحب کے خود خلاف جاتی ہے۔ جب الہام اور وحی کی حقیقت پہلے گذشتہ اوراق میں بیان کر دی گئی ہے تو اب مزید کچھے کہنے کی . ضرورت تو نہیں ہے تا ہم بطور تذکر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ خود علاءِ اہل سنت نے وقی اور البام کی تعریف کرتے ہوئے البام کو باطنی وحی قرار دیا ہے۔ کے مامو تفصیلہ اس کے باوجود ملھم کو نبی نہیں کہا جا سکتا حالانکہ البام اور وحی کا ذرایعہ اور حقیقت ایک ہی ہے اس طرح امام مرتبے میں بالاتر ہوکر بھی نبی نہیں کہلا سکتا ، امام ہی کہلا کے گا اگر چہ اس کے فرائض منصبی اور اختیارات نبی جیسے یا بچھ مزید بھی ہوں۔

اگرآپ شخ مفیدگی عبارت سے بینتجداخذ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ "مطلب سیہ ہے کہ نبوت کی حقیقت جو انبیاء کرام کو حاصل تھی وہی ائمہ کو بھی حاصل تھی دوی آن پر بھی تازل ہوتی تھی اور ان پر بھی ، گراس حقیقت پر پہلے زمانے میں نبی اور وہی کا لفظ بولنا جائز تھا اب جائز نبیل رہا۔ " (خطبات جیل ص ۹۹)

اگری مندرجہ بالاعبارت سے بینتیجداخذکر کے شیعیان علی پرفتوئی لگانا درست ہے تو شیعیان علی پرفتوئی لگانا درست ہے تو شیخ احمد سر ہندی، شاہ ولی اللہ دیلوی، شاہ اساعیل شہید دہلوی، نقوعات مکیہ کے مصنف ابن عربی شیخ اکبراوراس کے مداحین علماء دیو بنداشرف علی تقاتوی وغیرہ پرجمی ایسا ہی فتوئی لگانا پڑے گا اگر نہیں تو اکبراوراس کے مداحین علماء دیا ایک علمی حقیقت کو بیان کر کے کوئی جرم نہیں کیا جس کی بناء پر کافراور گردن زونی قرار پائیں لیکن یہود اوران کے آلہ کارنواصب کو اللی منصب سے عداوت ہے اس لیے یہ این انجام بدسے دوجار ہونے تک بازنہیں آئیں گے۔ ذرا اپنے اکار کی اس سلسلہ میں چندایک عبارات ملاحظہ بھی جنائی احمد سر بہندی کھتے ہیں:

" "بايد دانست كه منصب نبوت ختم بر خاتم الرسل شده است عليه و على آله الصلوات و التسليمات اما از كمالات آل منصب بطريق تبعيت متابعان او را نصيب كامل است-

جاننا چاہئے کہ منصب نبوت بے شک خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرختم ہوگیا ہے لیکن اس منصب کے کمالات آپ کے پیروؤں کو آپ کی پیروئی کی حیثیت سے اب بھی پورے حاصل ہو سکتے ہیں۔'' ( مکتوبات امام ربانی جی اص ۲۹۹ مکتوب نمبر ۲۲۰ طبح دبلی )

احمد سرهندی صاحب کی درج بالا عبارت سے روز روشن کی طرح عیاں ہوا کہ نبوت کا منصب تو ختم ہے لیکن منصب کے تمام کمالات یعنی اوصاف آئ درجہ کے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یعنی صرف نام نبوت کا نہیں ہوگا باتی تمام اوصاف و کمالات کوئی بھی امتی و لی حاصل کرسکتا ہے۔ کی سیہ الفاظ ختم نبوت کے منافی نہیں ہیں؟ ذراسوچ کر فیصلہ کریں آپ کا ایک بہت بڑا ذمہ دارعالم ان الفاظ کوختم نبوت میں نقب زنی قرار دے چکا ہے۔

شخ اکر بردی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ختم نبوت کا صرف بیر مطلب ہے کہ منصب تشریع اب کی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ختم نبوت کا مالات ابھی بھی حاصل کئے جا کتھتے ہیں۔ فیان النبوة التی انقطعت بوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم انما ھی نبو۔ قالتشریع لا مقامها ۔ چنانچہ جونبوت رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم برختم ہوگئ ہے وہ محض تشریعی نبوت ہے۔ اس کا مقام منقطع نہیں ہے۔''

(فتوحات مكيدج ٢ص ١ مطبوعه دارصا دربيروت)

مقام نبوت یعنی اس کے کمالات، اوصاف اور اختیارات اب بھی باقی و جاری ہیں کوئی بھی امتی ولی اس مقام پر فائز ہوسکتا ہے۔ صرف منصب کا نام نبی نہیں رکھا جائے گا۔ اب اگر فتوئی جاری کرنے کا شوق ہے تو دیا نتداری اور انصاف کا نقاضا یہ ہے کہ ان حضرات علماء وصوفیاء اہال سنت کہ جنہوں نے بڑے شدو مدسے اس نظریہ کا پر چار کیا ہے کو بھی اس کا نشانہ بنایے بلکہ پہلے ان پرفتوئی دافیس، اگر خوداس کی زویش فٹی گئے تو پھر شیعیان حیدر کراڑی طرف رخ کر لینا۔ دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ

A STANDARD STORY

A STATE OF THE STA

# عقيدة امامت اورانبياء كرام عليهم السلام

اگرچہ مؤلف شرعی حقائق اور معارف دیدیہ سے قطعاً نابلد ہے۔ الانساء بتوشع بما فیہ بعنی برتن سے وہی کچھ باہر آتا ہے جواس کے اندر ہوتا ہے۔ ناصبیت خود چونکہ الحاد ولا دینیت کے مجموعہ کا دوسرا نام ہے اس لیے یہود ونصار کی کوخش کرنے کی خاطر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کو اپنا وطیرہ بنار کھا ہے۔ ان کے اہل حق پر عائد کردہ تمام الزامات بالکل بے بنیاد اور بغیر کی شوت اور دلیل کے جیں ان الزامات کا علم وعقل سے کوئی واسط نہیں ہے۔

قبل ازین امامت، نبوت اور اس طرح کے دیگر عنوانات کے تحت امامت کے مقام اور نبوت سے اس کے باہم تعام اور نبوت سے اس کے باہم تعالی کو بقدر کفایت وضاحت کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔ تاہم ہمارے مخاطب اپنی ہٹ دھری اور ڈھٹائی سے باز نہیں آتے اور ''خطبات جبل'' کے ص ۲۰ اپر عنوان قائم کرتے ہیں کہ'' اماموں پر حسد کرنے کے باعث انبیاء کھٹ کو سخت ترین سزاؤں سے دوجیار ہونا پڑا۔''

اس عنوان کے ذیل میں اس نے پھر علیحد وعلیحد وعنوانات کے تحت چند روایات سے متعدد انبیاء کے اس سلسلے میں واقعات اور شیعہ کتب سے روایات درج کی جیں۔ جن کا اس الزام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی روایت اصول کافی باب فیدنکف و نعف من التنزیل فی الولایة سے کی ہے کہ

امام جعفرصادق النظمة سروايت م كر ولقد عهدنا الى آدم من قبل كلمات في محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسين والائمة من ذريتهم فنسى حفرت محمد في محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسين والائمة من ذريتهم فنسى حفرت محمد في المران كي بعدائمة كي بار م من عبد تها، جهوه بحول كئه ر خطبات جبل ص ١٠٥) الجواب - اس روايت سه طال استدلال كرتا م كه حضرت آدم اور جناب حواكواس لي

جنت سے نکالا گیا کہ انہوں نے محمد وآل محمدیم الصلوۃ والسلام کے بارے میں عہد کو بھلا دیا تھا۔
اب ہم ارباب دانش وانصاف سے پوچھتے ہیں کہ اس روایت میں ایک لفظ بھی ایباماتا ہے کہ جس میں بیہ ثابت ہو کہ حضرت آدم وحوّا کو جنت سے محض اس سب سے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے انکہ میں بیہ ثابت ہو کہ حضرت آدم وحوّا کو جنت سے محض اس سب سے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے انکہ سے حسد کیا، بیتو ملاں نے خواہ نخواہ اپنی طرف سے نتیجہ اخذ کرلیا ہے۔ لعند الله علی المحافظ بین نے دوسری بات بیہ کہ اس روایت پر شیعہ علاء نے عدم اعماد کا اظہار کیا ہے۔ چنا نچہ علامہ جائی نے اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ

(مرأة العقول شرح اصول كاني في أص ١٨٥٨ طبع قديم أبران)

المَّن الاسلام علام طَرِيُّ آيت ﴿ وَلَا تَسَقَّرَبَ الْمَلِيهِ الشَّبَ حَرَدةً فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِمِيْنَ ﴾ كَيْ تَعْير مِن ارقام فرمات بين

المعناه امرناه و او صينا اليه ان لا يقرب الشجوة و لا يا كل منها فتوك الامر المعناه المعنى بير المعنى المعنى بير المعنى المعنى بير المعنى المعنى المعنى المعنى بير المعنى المعنى

اس روایت کو ماغذینا کر الزام لگانا جہالت اور خمافت ہے۔ کوئی دیا تدار اور باشعور انسان اس طرح اس روایت کو ماغذینا کر الزام لگانا جہالت اور خمافت ہے۔ کوئی دیا تدار اور باشعور انسان اس طرح کے بودے استدلال نہیں گرسکتا اس طرح مولف نے اپنے ''مهفوات جیل' کے ص ۱۰۱ تاص ۱۱۱ پر حیات القلوب سے ایک طویل واقعہ فنل کر کے اپنی کتاب کے تقریباً چوصفحات سیاہ کر ڈالے ہیں۔ جبکہ اس واقعہ کا معتذبہ حصہ صرف انکہ اہل بیت کے فضائل و مناقب پر مشتل ہے۔ اس پورے واقعہ میں کہیں بھی جب فارت نہیں کہ حضرت آدم و حواکو انکہ اہل بیت سے حسدی وجہ سے نکالا گیا۔ تاہم اصول کانی کی مندرجہ بالا روایت اصلا شیعہ کے زدیک باقل اعتباد ہی ٹہیں بلکہ ضعیف ہے قبر اس پر اصرار کرے الزام لگانا بددیا تی اور فریب کاری ہے لیکن صبح و فی وجال کے پیروکار اس ابلہ کے پیروکار اس ابلہ

فرین کوہی اپنا دین بچھتے ہیں۔

ملاں نے اپنے ''مفوات جیل'' کے ص ۱۱۲ پر ایک عنوان کی سرخی بول لکھی ہے کہ ''حضرت ایوب اللیکی نے حضرت اللہ عند کی امامت میں شک کیا۔ اس لیے بیماری میں مبتلا ہوئے۔''

#### اس كے تحت لكھتے ہيں كه:

"شخ الطا کفہ ابوجعفر کی تاب "مسائل البلدان" میں پوری سند کے ساتھ حضرت سلمان فارسی اور حضرت امیر المونین الله علی الله علی الله مکالمہ نقل کیا گیا ہے۔۔۔ امیر المونین الله نقل کیا گیا ہے۔۔۔ امیر المونین الله تعالی نے فرمایا: کیا تجھے معلوم ہے کہ قصہ ابوب کیے بیش آیا اور ان ہے اللہ کی فعمیں چھینے کا سبب بنا؟ سلمان نے کہا اے امیر المونین اللہ جانتا ہے یا آپ کو معلوم ہے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے امیری امامت میں شک ہوا اور کہنے گئے یہ تو بردی بات ہے اور بردا بھاری معاملہ ہے۔ الله عزوجل نے فرمایا کہ اے ابوب تو ایوب کو میری امامت میں شک ہوا اس شخصیت میں شک کرتا ہے جس کو میں نے خود مقرر کیا ہے۔ اسی بناء پر تو میں نے قرمایا کہ اے ابوب تو ایس کی معاملہ ہے۔ الله میر امیر المونین کی امارت شلیم کر لینے کے صلہ میں اس پر عنایات کیس اور اس کو معاف کر دیا۔۔ " (بحار الانوار ، ص ۲۹۳ ، ۲۹۳ )" (خطبات جیل ، ص ۱۱ ان سے ۱۱ اس کو الله کیر امیر المونین کی امارت شلیم کر لینے کے صلہ میں اس پر عنایات کیس اور اس کو معاف کر دیا۔۔ " (بحار الانوار ، ص ۲۹۳ ، ۲۹۳ )" (خطبات جیل ، ص ۱۱ ان سے ۱۱ اس سے ۱۱ اس سے ۱۱ اس سے بھیل ، ص ۱۱ ان سے ۱۱ اس سے ۱۱ سے ۱

الجواب \_ اسعنوان كے اثبات كے ليے جو بحار الانوار سے ايك روايت كا كيجھ حصد نقل كيا گيا ہے جبكہ بحار الانوار كے مؤلف علامہ باقر مجلس نے اس روايت كو "مسائل البلدان" نامى كتاب سے فقل كيا ہے اور ساتھ ہى اس كى سند بھى نقل كر دى ہے تاكہ اہل علم كے ليے اس روايت كى جا في سے نقل كيا ہے اور ساتھ ہى اس كى سند بھى نقل كر دى ہے تاكہ اہل علم كے ليے اس روايت كى جا في سے تاك اللہ اللہ كار نے ميں كوئى مشكل بيش نہ آئے بورى سنداس طرح ہے:

وعن ابى محمد الفضل بن شاذان يوفعه الى جابر بن يزيد الجعفى عن رجل من اصحاب امير المؤمنين عليه السلام، ....

چونکہ جابر بن پزید بعظی اور امیر المؤمنین الطیخ کے درمیان کا راوی مجبول ہے۔ اس بناء پر اس روایت میں ایک واضح انقطاع پایا جاتا ہے۔ منقطع روایت کو بنیاد بنا کراتنے گھناؤنے جرم کی فردکی شخص یا فرقے پر عاکد کر دینا اور خود ہی فیصلہ کر لینا سراسر جمافت اور ناانصانی ہے۔ اس روایت کا بنیادی راوی الوحم الفضل بن شاذان ہے۔ جس کی وفات رجال کشی ص ۲۵۵ اور شقیح المقال من ابواب الفاء ج ۲ ص ۱۰ کے مطابق ۲۲۰ ہ میں ہوئی ہے۔ جبکہ جابر بن بزید جھی کی وفات ۱۲۸ ہ میں ہوئی ہے۔ جبکہ جابر بن بزید جھی کی وفات ۱۲۸ ہ میں ہوئی ہے۔ جبکہ جابر بن بزید جھی کی وفات ۱۲۸ ہ میں ہوئی۔ ان دونوں میں ملاقات کا امکان ہی نہیں جبکہ سند میں درمیان کے راویوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ امر بھی مدنظر رہنا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ چنا نچہ روایت غایت درجہ ساقط الاعتبار گھرتی ہے۔ یہ امر بھی مدنظر رہنا چاہیے کہ ابو محمد الفضل بن شاذان کی شخصیت ایک متنازع حیثیت کی حال ہے جسیا کہ رجال کشی اور علی روایات تفقیح المقال میں سے اس کے حالات کا مطالعہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا اس نوع کی روایات کو الزام ثابت کرنے کے لیے پیش کرنا تقاضائے انصاف کے سراسر منانی ہے۔

کرهٔ ارض میں تمام انسانوں پر اسلامی احکام نافذ ندہوسکے

مولوی اعظم طارق "بهفوات جیل" کے صفحہ نمبر سالا پر ایک عنوان قائم کرتے ہیں کہ "حضور ختم المرسلین اور تمام نبی ناکام ہوگئے"

امام ممین کے ایک فرمان سے مملا اور اس کے ہمنوا '' وانشوروں'' نے سمجھا کہ ان الفاظ سے انبیاء ﷺ کی تو ہیں ہوتی ہے حالاً نکہ امام خمین کے متقولہ اور محولہ الفاظ ریہ ہیں

"---- جونی بھی آئے وہ انصاف کے نفاذ کے لیے آئے ، ان کا مقصد بھی بہی تھا کہ تمام دنیا میں انصاف کا نفاذ کریں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے یہاں تک کہ ختم المرسلین جوانسان کی اصلاح کے لیے آئے تھے لیکن کے آئے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ (بحوالہ اتحادہ بیجتی امام خمینی کی نظر میں ص ۱۵)"

(خطبات جيل ص١١١٠)

الجواب مؤلف نے یہ مجما ہے کہ اس عبارت سے انبیاء بھی کونا کام بتایا گیا ہے نیز یہ کہ انبیاء بھی انبیاء بھی ان کے اس عبارت سے یہ انبیاء بھی ان کرنے سے قاصر رہے۔ (معاف اللہ) عالا نکہ اس عبارت سے یہ مطلب اخذ کرنا سراسر گمراہی اور جہالت ہے۔ چنانچہ تمام انبیاء بھی با نفاق عقلاء وعلاء محص مطلب اخذ کرنا سراسر گمراہی اور جہالت ہے۔ چنانچہ تمام انبیاء بھی بانفاق عقلاء وعلاء محص ملا بات بین احکام کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ جب لوگ ایمان کے آئیں اور احکام تسلیم کرلیں

ب اس صحت مندانه معاشرے میں ان احکام کا نقاذ بھی ان انبیاء علیتم السلام کی ذمه داری ہے۔ پی قیام عدل وانصاف ہوتا ہے۔ جن انبیاء ﷺ کواس کا موقع ملاوہ معدود سے چند ہیں۔اگر چہ ہمی پورے کرہ ارض میں تمام انسانوں پرشرعی واسلامی احکام نافذ نہیں کر سکے۔

جیسا کہ حضرت نوح الطبیع کی ساری عربینی اسلام میں گزری مگراکشر افراد متاثر نہ ہو سکے گیا کہ آپ کی تبلیغ میں کر ری مگراکشر افراد متاثر نہ ہو سکے گیا کہ آپ کی تبلیغ میں بھی حائل، بلاآ خر تنگ کر حضرت نوح الطبیع نے بارگاہ اللی میں اس نا فرمان قوم کے غرق کرنے کی التجا کی جس پر طوفان کے شاہد ہے ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کی گیا گا بھی تذکرہ موجود ہے کہ ان کی قوم نے بھی ن کے ساتھ ایسا بی سلوک کیا جس کی قرآن تھیم نے یوں وضاحت فرمادی ہے کہ ان کی قوم نے بھی ن کے ساتھ ایسا بی سلوک کیا جس کی قرآن تھیم نے یوں وضاحت فرمادی ہے کہ ان کی دور در کرد ور کرد و

﴿ ثُمَّ بَعَشَٰا مِنْ مَ يَغْدِهِ رُسُلًا اِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وْهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوا ﴿ مَا كَلَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَالُولُ اِلَيْ قَوْمِهِمْ فَكَآءُ وْهُمْ بِالْبَيْنَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ ﴿ مَبْعُدِهِمْ ﴿ اللَّهِ مِاللَّهِ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

و معاروں رہی حور علوں و هار یہ بیادیت خاست مجبورہ ہو ، کانوا فو ما مبجور میں ، \* ''پھر ہم نے نوح'' کے بعد اور رسولوں کواپنی تو م کے پاس بھیجا جوان کے پاس واضح و

وٹن معجزے کے کرآئے اس پر بھی جس چیز کو وہ لوگ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان مذلائے ہم کی حدے گر رجانے والوں کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں چر ہم نے ان پیغبروں کے بعد موسیٰ و رون کواپی نشانیاں (معجزے) دے کر فرعون اور اس (کی قوم) کے سر داروں کے پاس بھیجا تو وہ

گ اکثر بیٹھے اور بیلوگ تھے ہی قصور وار۔' (سورہ یونس، آیت ۷۵،۷۸)

موی الفیلا نے منصفانہ شری احکام نافذ کیے اگر چہ بنو اسرائیل جابجا سرتابی کرتے ہے۔ بعد ازاں حضرت داور الفیللا اور حضرت سلیمان الفیلا نے مختصر وقت اور محدود علاقے میں

رى حكومت يعنى انصاف قائم كياليكن بعد ازال ينو اسرائيل كى سرتنى اور بغاوت كى بناء پر و و الله المان الله الله ا كومت انصاف ظالمان الموكيت عن تبديل جو كى د كانت بنو اسرائيل تسوم به الإنبياء كى م

واسرائیل کی سیاست بعنی حکومتی باگ دوڑ انبیاء کے ہاتھ میں تھی کیکن بنوامرائیل کے مرکش سردار ں فدہبی منصفانہ حکومت کو لیند شہرتے تھے اور آھے دن بھیا تک سازشوں میں مصروف رہنے ہے۔ بالآرخر انہوں نے ملوکیت کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کا بادشاہ انہیں دے دیا تب بھی انہوں نے طالوت کی حکومت پراعتراض کر دیا۔ بالآ خرانہوں نے انبیاء واللہ کی پہندیدہ حکومت بٹا کر ملوکیت قائم کر دی۔ جس کے نتیج میں انہیں سزا ملی۔ پھرعینی الطبیح آئے تا کہ دنیا میں عادلانہ اسلامی نظام نافذ کریں۔ صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو مجد میں لا کر نماز پڑھا کیں اور تغییر مسجد کے لیے چندہ جمع کریں۔ باقی معاشرے میں ظالمانہ حکومت ہوانہیں اس سے کوئی سروکار نہوں نہوں نہوں نہوں نہوں نہوں نہوں افراد کا تصور نہوت ہے۔

کین اسلامی نقط نظر کے یوں ہے کہ انبیاء کی کا حقیقی مقصد کرہ ارض پر اور اپنے اپنے زمانے اور علاقے میں ان حدود کے اندر اسلامی نظام حکومت قائم کرنا تھا۔ یہی نفاذ انصاف کہلاتا ہے اس لیے کہ اسلامی شریعت کے لیے علاوہ تمام توانین ظلم اور منانی عدل ہیں۔ عدل وانصاف پر مبنی قوانین اسلامی شریعت کی صورت میں اللہ تعالی نے نازل کیے ہیں۔ اگر نوح القائل ہے لے کر حضرت می صورت میں اللہ تعالی نے نازل کیے ہیں۔ اگر نوح القائل ہے لے کر حضرت می صورت میں اللہ تعالی نے نازل کیے ہیں۔ اگر نوح القائل ہے ہوگا کہ حضرت می صورت میں مانیاء ورسل کی تاریخ کی قرآن کریم سے مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوگا کہ نوری جدو جبد اور سی ہیم کے باوجود سب لوگوں پر اکثر پیغیمر اسلامی شریعت کے نفاذ میں کا میاب نہیں ہوئے اور بیدان انبیاء کی فرض مضی میں کوتا ہی کا نتیج نہیں ہے جبیبا کہ ملاں نے سمجھا ہے بلکہ بید حالات کی ناموافقت ہے لیعنی ان کی اقوام اور ان اقوام کے سر داروں نے انبیاء کی کا میاب نہیں ہونے دیا کہ وہ اسلامی شریعت پر مئی منصفانہ نظام نافذ کرتے۔ بیجرم ان اقوام اور ان کے ظالم مترف متکر سرواروں کا ہے۔ چنانچے ایوشکور سالمی خفی اس سلسلے میں رقبطراز ہیں۔ ان کے ظالم مترف متکر سرواروں کا ہے۔ چنانچے ایوشکور سالمی خفی اس سلسلے میں رقبطراز ہیں۔ ان کے ظالم مترف متکر سرواروں کا ہے۔ چنانچے ایوشکور سالمی خفی اس سلسلے میں رقبطراز ہیں۔ ان کے ظالم مترف متکر مرواروں کا ہے۔ چنانچے ایوشکور سالمی خفی اس سلسلے میں رقبطراز ہیں۔

وقال بعض الناس بان الامام اذا لم يكن مطاعا فانه لا يكون اماما لانه اذا لم يكن له القهر والغلبة لا يكون اماما قلنا ليس كذلك لان طاعة الامام فرض على الناس فلو لم يطيعوا الامام فالغصيان حصل منهم و عصيانهم لا يضربا لامامة ثم ان لم يكن القهر فذلك يكون من تمرد الناس و تمردهم لا يعزله عن الامامة الا ترى الا النبي ماكان مطاعا في اول الاسلام و كان لا يمكن له القهر على اعدائه من طريق النبي ماكان هذا لا يضره و لا يعزله عن امداده و نصرة دينه وقد كان هذا لا يضره و لا يعزل

عن النبوة فكذلك الامامة لان الامام حليفة النبي لا محالة وكذلك على ماكان مطاعا من جميع المسلمين و مع ذالك ما صار معزولا،

خلاصہ بیرے کہ بعض اوگوں کا بیرقول غلظ ہے کہ جب امام کوغلبہ حاصل مذہبواور اس کی كوئى اطاعت نه كري تو وه امام نبيل موسكات مم كتي بين كري نظريد قطعاً غلط ب كونك امام كي اطاعت لوگول بر فرض ہے آور اگر لوگون کی سرکشی و تمرد کے مام کوغلبہ حاصل نہ ہوتو بدامر امام کو امامت سے معزول نہیں کرسکتا اور امت کی نافر مانی امامت کومفزنیں تو نہیں دیکھتا کہ نبی اکرم عظیہ ابتدائے اسلام میں یاوجود نبی ہوئے کے لوگ آن کی متابعت نہیں کرتے تھے اور نہ کفار اور دشمنوں پررسول الله على كوقر وغلبه حاصل تها تا يم اس بات في آب كي نبوت مين كي نقص نبين آيا تها اور نہ وہ نیوت سے اس باعث معزول ہوئے تو امام بھی چونکہ خلیفہ نبی ہے اگر تمام مسلمان فرمازوا اس کے نہ ہوں تو بیامراس کو امامت ہے معزول نہیں کرتا جبیبا کہ حضرت علی ایک تام مسلمانوں كے مطاع نہيں ہوئے تھے، امام تھے۔ (التمهيد في بيان التو حيدص ١٨١، ١٨٥ مطبوعه فاروقي دبلي) للنزاانبياء ﷺ كا اس ميں كوئي قصور نہيں ۔ نہ ہي امام نمين كي پيغرض تقي ليكن مُلال كي دینی رسانی ہی اتن ہے۔ جے میچ اور غلط میں تمیز کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جہاں تک انبیاء کی تبلیغی كاركردگى اور فرائض منصى كى ادائيكى كا تعلق بي تو اس سلسله مين واقعى تمام انبياء على سو فيصد کامیاب ہوئے ہیں اس میں کسی کوکوئی کلام نہیں ہوسکتا۔ انبیاءً کی طرف سے کوتا ہی کا احتال بھی

ال امر کا اظہار صرف امام خمینی نے ہی نہیں کیا بلکہ جس شخص نے بھی انسانی تاریخ کا بنظر امعان مطالعہ کیا ہے وہ اس نتیج پر پہنچا ہے کہ آج تک اس طرح کا مثالی انسانی معاشرہ قائم نہیں ہوسکا۔ جومشیت ومنشاء اللی کا تقاضا ہے۔ چنانچے موجودہ دور کے مشہور ومعروف ادیب و کالم نگار صحافی نذرینا جی نے واشگاف الفاظ میں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

''نوبی حکمرانوں نے جو کام اپنے ذیعے لیے ہیں بے شک وہ بہت بڑے ہیں۔ جب سے بیدونیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے بے شار پیغیبر، اولیاء کرام ، امام اور قومی رہنما ونیا میں بھیج تا کہ وہ معاشر کے اس طرح کا بنا سیس جیسا کہ چیف ایگریٹو جزل پرویر مشر
بنانے کے خواہشند ہیں لیکن ریکارڈ میں آئی ہوئی انسانی تاریخ کے کم وہیش چھ ہزار سال پور۔
چکے ہیں لیکن ہے ونیا ابھی تک اس طرح کی بن نہیں پائی۔ "(سویرے سویرے ، از : نذیر یا
عنوان: "سب پچھٹھیک" روزنامہ جنگ راولپنڈی ، اانومر 1999ء ، اداریہ کاصفحہ لور باف کالم نمبر
عنوان: "سب پچھٹھیک" روزنامہ جنگ راولپنڈی ، اانومر 1999ء ، اداریہ کاصفحہ لور باف کالم نمبر
مندرجہ بالا مباحث سے بہتے از خود برآ مد ہوجاتا ہے کہ امام خمین نے جس حقیقہ
بوٹ دکھ کے ساتھ بیان کیا تھا ای حقیقت کو نذایر یا بی نے تمام پیمبر" ، امام اور اولیاء کرام کو اس
مبعوث کیا کہ وہ عدل وانصانی پر بنی ایک مثالی اسلامی معاشرہ قائم کریں۔ یہ بھی ایک زندہ حقیا
ہے کہ ایسا معاشرہ آئی تک قائم نہیں ہو سکا۔ ان الفاظ کے ذریعے نذیر نا بی صاحب انہیاء اور اله پر ہے کہ معاشرہ بن تک قائم نہیں اور جدو جہد میں نقص کی وجہ سے ایسا معاشرہ بن نہیں سکا۔
ساف ظاہر ہے کہ معاشرے کو منصفانہ بنیا دوں پر استوار کرنے کی راہ میں رکاوٹ وہ لوگ
جنہوں نے انہیاء ، انکہ اور اولیاء کرام کی اس سی کی زاہ میں روٹ ہنا تھا میں رکاوٹ وہ لوگ

غیر کی آنگھوں کا تکا تھے کو آتا ہے نظر اپنی آنکھ کا خافل ذرا ھمتر دیکھ مؤلف کی نبی اکرم اور حضرت علیٰ کی شان میں گستا خانہ جسارت

کی وضاحت *کریے تھ*لیکن:

درمیان سے دبا دیتے۔اس طَرح کحاف دبانے سے بید حضرت علیؓ اور بی بی عائشؓ کے درمیان حد حائل ہو حاتی تھی۔

الجوابِ : ملال اس واقعہ کوشان رسالت میں گتاخی پرمشمل قرار دیتا ہے اور بیراگ الانپتے ہوئے کہ بھلا کیے مال کا میک ہوئے کہ بھلا کیے مکن ہے کہ دنیا کو حیاء کا درس دینے والا اور غیر محرم کی نظر ہے منع کرنے والا پیغیبر خوداییا کام کرے۔

> بىوفت عقل ز جيرت كه اين چه ابو الجي است

مؤلف کی جہالت اور بے دینی کی حد ہوگئ ہے۔ کیا پردے کا تھم ابتداء وی کے ساتھ ہی نازل ہوا تھا، معمولی علم والے لوگ بھی جانے ہیں کہ پردے کا تھم سورہ احزاب میں بیان ہجری میں نازل ہوا۔ اس سے پہلے ازواج رسول بھی پردہ نہ کرتی تھیں۔ چنا نچہ اہل سنت علماء نے ازواج رسول بھی نازل ہوا۔ اس سے پہلے ازواج رسول بھی کردہ نہ کرتی تھیں۔ چنا نچہ السلام کان یطعم و معہ بعض اصحابہ فاصابت ید رجل ید عائشہ فکرہ النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ذلك فنزلت محضور علیہ السلام اور آپ کے بعض صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ذلك فنزلت محضور علیہ الصلاق والسلام اور آپ کے بعض اصحابہ فاضاب کھانا کھا رہے تھے کہ اس اثناء میں ایک شخص کا ہاتھ حضرت عائشہ کے ہاتھ سے جالگا۔ تو نبی اصحاب کھانا کھا رہے ہے کہ اس و تانیہ یہ یہ نازل ہوئی۔''

(النفيرات الاحمريية ص الهم طبع عليمي و بلي)

آپ ذرا آئس کول کرائ جہتدفقیدام طحاوی کی اس روایت کو بھی دیکھ لیں آور غلط پروپیگنڈے سے بازر ہیں۔ ﴿قال بکیر قالت ام علقمة مولاة عائشة تدخل علیها عبید السسلمین وان کان عبید الناس لیرون عائشة بعد ان یحتلم احدهم و انها لسمتشط ﴾ بکیرنے کہا کہ ام علقہ حضرت عائش کی کنیز کہتی ہیں کہ سلمانوں کے غلام عائشہ کے لیس آیا کرتے تھے اس حال میں لوگوں کے وہ غلام حضرت عائشہ کود یکھتے تھے۔ بعد اس کے کہوہ غلام بالغ ہوں۔ درانحالیہ حضرت عائش سی کردی ہوتی تھیں۔ "

(شرح معانی الآ ثار، ج ۲،۳۹۲ مطبوعه لا مور

س قدرت طریقی اور ناانصافی ہے کہ کتاب سلیم بن قیس کی روایت کوتو مُلال حیا س اور شرمناک قرار دے رہا ہے۔ اب ذرا اس روایت کے بارے میں بھی تیمرہ کر دے۔ کیا ا

اور شرمناک فرار دے رہا ہے۔ آب ذرا اس روایت نے بارے بیل بی مبطرہ کر دے۔ لیا الا مندرجہ بالا روایت میں بھی حیاسوزی کا کوئی سامان ہے یانہیں ؟ تفسیرات احمد مید میں بیان کردہ سبہ نزول پر بھی کوئی احقامہ تبھرہ صادر فرمائیئے۔

آ قائے نامدار ﷺ کی ذات گرامی پر طعنہ زنی کرتے ہوئے مُلاں بزعم خولیش بڑے

دار بنتے پھرتے ہیں۔اپنی صحیح مسلم کی ایک روایت پر بھی تبصرہ فر مائے۔جو بیہ ہے ﴿ وَ تُحَسِبُ

ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يا خذن من روسهم حتى تكون كالوفرة ١١٥٠

نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمیاں اپنے بال کتر اتی تھیں اور کا نوں تک بال رکھتی تھیں۔ (صحیح مسلم ج اکتاب الحیض ترجمہ اردوو حید الزمان ص۳۳ مطبع لا ہو

اس کی شرح میں علامہ نووی وضاحت کرتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے نبی علی

وفات کے بعد اپنے بال کر وانا شروع کیا۔ اس لیے کہ اب انیس لمے بالوں کی ضرورت نہ تھ

پھر کہتے ہیں ﴿وفیه دلیل علی جواز تخفیف الشعور للنساء ﴾ اس میں عورتوں کے۔ بال چھوٹے کرانے کے جواز کی دلیل ہے۔'' (شرح صحیح مسلم نووی ج اص ۴۸ اطبع لکھنؤ)

مؤلف اپنی حیا اور ناک کے تصور کے مطابق بات کیا کرے اور ان درج بالا اپنی کن

کی روایات پر تبصرہ کریں۔ کیا آپ موجودہ دور میں مغرب زدہ عورتوں کو پچھ کہہ سکیں گے؟ روایات پر تبصرہ سے پہلے ہر پہلو پرغور وفکر کر لیجئے۔

روایات پرجنرہ سے پہنے ہر پہنو پر ورو سر رہیے۔ حضرت علیٰ کی ولایت میں کسی کوشر یک کیا تو اعمال ضائع ہو جا کیں گے

خطبات جیل کے صفحہ ۱۱۵ پر جوسرفی قائم کی ہے وہ درج ہے ''اللہ نے حضور عظما

فر مایا اگر تونے ولایت علی میں کسی کوشریک کیا تو تیرے اعمال ضائع ہوجائیں گے۔ (معاذ اللہ
"جناب امام محمد باقرے جواس آیت کا مطلب دریافت کیا گیا تو حضرت نے فر مایا

اس کی تفسیر رہے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرتم نے اپنے بعد علی ﷺ کی ولایت کے ساتھ کی

كى ولايت كا علم دے ديا تو اس كا بتيجہ يہ بوگا ﴿ لَيَهِ حَبَ عَطَ انَّ عَدَ مَ لُكُ وَ لَتَ كُولَ انَّ مِنَ الْ لُخْسِوِيْنَ ﴾ كافى ميں امام جعفر صاوق سے منقول ہے كہ ﴿ لئن الشركت ﴾ كا مطلب يہ ہے كہ الرّم نے ولايت ميں على ﴿ كَا شركِكُ سَى اوركوكها ( تو بتيجہ يہ بوگا يہ حبطن النح ) چرفر مايا ﴿ بَلِ اللّهَ فَاعْبُدُ وَ كُنْ مِنَ الشّّكُورِيْنَ ﴾ مطلب يہ ہے كہ اللّه كا عادت اطاعت كے ساتھ بجالاؤ اور اس كا شكر بجالاؤ كہ ہم نے جبرئيل اور تمہارے ابن عم كوشہارا زور بازوم قرركيات

(ترجمه مولوي مقبول ،ص ۹۲۷)

اس روایت پرغور کریں کہ کس طرح اس آیت قرآنید کا نہ صرف معنی تبدیل کیا گیا بلکہ خود حضور اکرم کوکس آنداز میں بارگاہ ایر دی ہے ولایت علی کے بارے میں ڈانٹے جانے کو ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کوشیعہ کی ٹاپاک سازشوں ہے محفوظ رکھے۔''

(خطبات جيل ص ١١٥)

الجوابِ ۔ سورہ زمری ایک آیت کے چند الفاظ ﴿ لَیَ حَبُطَ نَ عَدَمُ لُکُ وَ لَتَ کُونَنَّ مِنَ الْمُحْدِ الله الله الله فَاعْبُدْ وَ کُنْ مِنَ الشّٰکِوْنِيْنَ ﴾ کی تغییر بحوالہ ترجمہ مقبول امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیها السلام کے جونقل کی گئی ہے کہ ولایت علی الله کے ساتھ کسی اور کی ولایت کا حکم دے دیا اور کسی دومرے کوعلی علیفا کی ولایت میں شریک کیا تو اس کے متبیح میں آپ کے اعمال ضائع ہوجا کیں گے۔

مُلاں نے اس واقعہ کے نقل کرنے میں تدلیس وتلیس اور دسیسہ کاری سے کام لیا ہے اپنے باطل مقصد کے حصول کے جائی حصد ترک کر دیا ہے چنا نچہ ترجمہ مقبول کے حاشے پر جہاں اس آیت کی تفییر درج ہے۔ اس کی ابتدائی حصد ترک کر دیا ہے چنا نچہ ترجمہ مقبول کے حاشے بر جہاں اس آیت کی تفییر درج ہے۔ اس کی ابتداء اس طرح ہے ﴿ لَبُن اَشْر وَ کُ نَ مِنَ الشّٰ کِویْن ﴾ تفییر تی میں ہے کہ یہ خطاب جناب رسول خدا ﷺ عہدا نگ کی تامید ہے ہور ایسے ہی مواقع کے متعلق جناب امام جعفر صادق اللّٰ نے اپنے ہی کواس شان کا کلام دے کر بھیجا ہے جے عرب موں کتے ہیں ﴿ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ کا کلام دے کر بھیجا ہے جے عرب موں کتے ہیں ﴿ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

پڑوس نتی تم رہنا) اور دلیل اس پر خدا تعالیٰ کا بیقول ہے ﴿ بَسِلِ الْسَلْمَ فَاعْبُدُ وَ کُنْ مِّو الشَّنْ كِيرِ الْسَلْمَ فَاعْبُدُ وَ كُنْ مِّو الشَّنْكِيرِيْنَ ﴾ حالانكه وه خوب جانتا تھا كه اس كا نبى اس كى عبادت كرتا ہے اور ہردم اس كاشكرا كرتا رہتا ہے۔ اس پر بھی جو اس نے اپنے نبى كوعبادت كا هم ديا تو بير محض آنخضرت كى امت ؟ تاديب كے ليے ہے۔۔۔۔' (ترجمه مولانا مقبول احد می ۲۳۲ طبع دبلی )

اس نوعیت کی ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے ﷺ مان باری تعالی ہے ﴿ لَئِينِ النَّبَعْتَ اللَّهِ مِنْ وَلِيّ وَلاَ نَصِيْرٍ ﴾ ۔ اَهُوَآءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِي جَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيّ وَلاَ نَصِيْرٍ ﴾ ۔ اے پیٹمبراگرتم اس کے بعد گذاتہ اس علم (قرآن) آچکا ہے ان کی خواہشوں

چلے تو پھرتم کوخدا کے غضب ہے (بچانے والا) نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مردگار۔''

(سور و بقره ، آیت نمبر ۱۲ استر جمه اردواز د پی نذیر احمد

مورة الرعدى آيت ميں بھى رسول الله الله الله على كواى طرخ مخاطب كيا گيا ہے ﴿ لَـنِ اللّٰهِ مِنْ وَ لِيّ وَلاَ وَاقٍ ﴾ اتّبَعْتَ اَهُو آءَ هُمْ بَعْدَ اللّٰهِ مِنْ وَ لِيّ وَلاَ وَاقٍ ﴾ اللّه مِنْ اللّٰهِ مِنْ وَ لِيّ وَلاَ وَاقٍ ﴾ الله على الله مِنْ وَ لِيّ وَلاَ وَاقٍ ﴾ الله عن الله مِنْ وَ لِيّ وَلاَ وَاقٍ ﴾ الله عن الله مِنْ وَ لِيّ وَلاَ وَالله وَ الله وَالله وَالل

کیا پیغیر بنائے جانے کے بعد کسی پیغیر سے سامکان باتی رہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ا۔
منصب سے پھر جائے اور باطل پرستوں کی خواہشات کی پیروی شروع کر دے۔ ہرگز نہیں۔ پھر اا
تعالی نے اپنے آخری رسول کو اس طرح مخاطب کیوں کیا ہے؟ اس کا صاف مطلب سے ہے
مخاطب تو پیغیر کو کیا ہے لیکن در حقیقت امت کو ڈرانا مقصود ہے۔ یہی مفہوم مؤلف کی پیش کردہ ا

بہت سے قابل اعماد مفسرین اہل سنت کے مطابق سورہ ما کدہ کی آیت ﴿ يَسْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

عطا کہا تو اس کے لیے یہ وعیدے۔

اہم نامزد کرنے کے اعلان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ کی بھی نظام کے قیام کے بعداس کا استحکام اور دوام ای بیل ہے کہ قائم کرنے والاشخص اپنے بعد کی قابل اجتاد اور باصلاحیت فرد کو اپنا قائم مقام اور جانشین بنا دے۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو دشن تاک بیل بیٹے ہوں گے اور اس قائم شدہ نظام کو جلد ہی درہم برہم کرکے رکھ دیں گے۔ چونکہ اسلامی نظام اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق رسول اللہ وظاف نے قائم کیا تھا۔ اس لیے اس نظام کو آئندہ چلانے کے لیے بھی اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق رسول اللہ وظاف نے قائم کیا تھا۔ اس لیے اس نظام کو آئندہ چلانے کے لیے بھی اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق رسول اللہ وظاف نے قائم کیا تھا۔ یکی آخری اور اہم مرحلہ تھا جس سے دین کی شمیل ثابت ہو جاتی اور اس اللی نظام کے استحکام اور دوام پر مہر لگ جاتی۔ یکی مرحلہ منافقین کی شمیل ثابت ہو جاتی اور سازشوں کے لیے زیادہ مناسب اور موزوں تھا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا اے رسول جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس کی تبلیغ کر دیں ہو آپ ان گیم تفعیل فیکا بگفت دِستالی تھا کہ اگر آپ نے نیک تو گویا آپ نے رسالت کی تبلیغ کی ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کولوگوں (کے شر) اگر آپ نے نیک تو گویا آپ نے رسالت کی تبلیغ کی ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کولوگوں (کے شر) اگر آپ نے نیک والا ہے۔ '

اس کے لیے مزید معلومات درکار ہوں تو تفیر مظهری از قاضی ثنا اللہ پانی پی جساص سام اہتفیر کیر جس سام اہتفیر کیر جسام سام اہتفیر کیر جسام سام اہتفیر کیر جسام کے ہوئے الدین رازی فتح القدیر شوکانی جسام کے اور درمنشور از جلال اللہ بن سیوطی وغیرہ میں دکیر لیجئے۔ اگر شکوک و شبہات پیدا ہوں تو ان کے ازالے کے لیے ہوو تُنخشنی النّاسَ وَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخشنهُ اورتو بُولَ عَلَى اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخشنهُ اللّٰهِ اَحْدُولُ فَی اللّٰهُ اَحَدُی اَنْ اللّٰهُ اَحَدُی اَنْ تَخشنه اللّٰهِ اَحَدُی اِنْ اللّٰهِ اَحْدُولُ کے اور اللّٰہ سے زیادہ چین اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے اور اللّٰہ سے زیادہ فی اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰ کے اللّٰہ کے

ثاید اتر جائے تیرے ول میں میری بات

کیا یہ چھوٹی می بات تھی کہ جس کے لیے پنیمبر اکرم فی لوگوں سے ڈرمحسوں کر رہے تھے۔ حضرت علی الطبیع کو جانثین مقرر کرنا تمام احکام وشرائع سے بالاتر اور تمام دینی امور سے اہم المرتفا۔ جس کی بناء پر عداوت، بغاوت اور سرکشی کا خطرہ موجود تھا بلکہ ان خطرات کی گھنٹیاں پہلے نگ چکی تھیں۔ لہذا سورہ زمر کی آیت ہو گی گنگیا گئون کے گئیں۔ لہذا سورہ زمر کی آیت ہو گی گنگیا گئین مین قبل لگ گئین

اَشُورَ كُتَ لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِوِيْنَ ﴾ بھی آیت ﴿ يَالَّهُ الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ ﴾ كَاطْرِيَ الله عليه كَايك رُى ہے جن سے كوئى اشكال پيدائيں ہوتا، ہاں نواصب كے اصول قرآ ن فہی كے مطابق پوری شریعت اسلامیہ بی اشكالات سے بحری پڑی ہے۔ معاف الله من هذه المصلالة ، اللہ تعالی تمام مسلمانوں كونواصب كی نا پاک سازشوں اور وسوسوں سے محفوظ ركھے۔ آمين يا الله العالمين

## خطرت یونس کومچھلی کے پید میں کیوں رکھا گیا؟

خطبات جابل کے صفحہ ۱۱۱ پر مُلال نے ایک طویل روایت بحار الانوار نے انگی ہے جس میں مید نیوں کے انہوں نے انکہ اہل جس میں مید نیونس الفیلی کو مچھلی کے پیٹ میں اس لیے رکھا گیا کہ انہوں نے انکہ اہل بیت بیس کی امامت، ولایت کو تتلیم کرنے میں پس و پیش کیا۔ تو اس سبب سے انہیں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی سزادی گئی۔''

اظہار ہوتو اللہ تعالی انہیں یا د ذلانے کے لیے اس د نیا میں انہیں تنہیہ کردیتے ہیں اور وہ انبیاء ﷺ اسینے عہد پر قائم ہو جاتے ہیں۔جس طرح عوام کا ابتلاء انبیاءً کے ذریعہ ہوتا ہے ای طرح انبیاء کی آ زمائش محمہ و آل محمہ ﷺ کے ذریعے ہے ہوتی ہے۔ بیالی نظام کا نقاضا ہے۔اس پرجیرت و تعجب کی کوئی وجہ نہیں۔ جب آ وم ﷺ سے تقصیر ہوگئی اور جنت سے نکال دیئے گئے تب بھی انہی حضرات اہل بیت اطہار ﷺ کی وساطت اورمعرفت سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ خیانجہ حضرت نے اللہ بون سے کمات سکھے تھے تو فرمایا: " . . . قبل اللّٰهم انبي اسالك بحق محمد و آل محمد ... اللخ "" الله عن تحص على محمد الله عن الله النجار نے روایت کی نیخ کرائن عباس نے رسول اللہ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں سوال کیا تو آ گ نے الرثاد فزمايا هسال بنحق محمد وعلى و فاطمة و الحسن و الحسين الاتبت على فناب علیه ﴾ واسط مراعلی ، فاطمة ،حسن اورحسین کے میری توبةول فرما \_ چنانچداللد تعالى ف ان كى توية قبول كرلى" (تفسير درمنثور،ج اجس ١١،٧٠ مطبوعه ميمينه مقم) ان ذوات مقدسہ کی شان اقد س میں اہل کمال میں ہے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے۔ على الله كل الامور توكلي وبالخمس اصحاب اعلباء توسلي محمد المبعوث حقا وينته وسبطيه ثم المقتدى المرتضى على روایت میں قارون کے دہنسائے جانے کا تذکرہ سے نہ کہ جفرت اوس کا اس کے بعد مؤلف نے ''خطیات جہل'' کے ص ۱۲، ۱۲۱ اور ۱۲۲ پونس القلیلا کے بارے میں اسی نوعیت کا ایک طویل واقعہ درج کیا ہے کہ''ا نکار امامت کے باعث پوٹس الکھیں کوزمین میں وصنیا کر قارون کے ملا دیا۔۔، (نعوذ باللہ) جس سے بیتاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اس روایت میں اللہ کے نبی یونس الطلیقی کی تو ہین ہے۔

یونس القلیلا مجلی کے پید میں سندروں کی تبول میں کسی مقام پر قارون سے اس لیے گفتگو کرتے

الجواب: مُلان نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا تو اس طرح کے جاہلانہ اعتراضات نہ کرتا۔ اگر

بین کہ قارون نے ان کی تنبیج کی آ واز من کر عذاب دینے والے فرشتے ہے اجازت طلب کی کہ کی آ دار آ رہی ہے جھے مہلت دیں بیس اس ہے بات کر لوں، جب اسے اللہ کی مرض سے اجازت مل گئی۔ قارون اپنے لوگوں کے بارے بیس سوال کرتا ہے اور یونس النظیہ جواب دیتے بیں۔ ایسے سوال و جواب تو مرنے والے ہے پہلے سے فوت شدہ لوگوں کی ارواح بھی کرتی ہیں۔ اس طرح جہم میں داخل ہونے والے اپنے بعض واقف کا دلوگوں کے بارے میں سوال کریں گئی اس طرح جہم میں داخل ہونے والے اپنے بعض واقف کا دلوگوں کے بارے میں سوال کریں گئے اور کئی ایک مکالے جنتی اور جہنمی لوگوں میں ہوں گے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ بحب آل عمران میں ہے کی کے باقی شدر ہے کی جمر قارون نے می تو اس پر افسوس کرنے پر اس سے بی عذاب جو تکہ آل عمران اللہ تعالی کا بہند بیدہ خاندان تھا۔ اس لیے ان کی خاطر افسوس کرنے پر اس سے بی عذاب قرکی نوعیت کا عذاب اٹھا لیا گیا۔ لیکن آخریت کے دائی عذاب سے و وہ جی نہیں سے گھا۔ اس لیے قرکی نوعیت کا عذاب اٹھا لیا گیا۔ لیکن آخریت کے دائی عذاب سے وہ وہ جی تہیں سے گھا۔ اس لیے کہوہ آل عمران کی عزاب سے وہ وہ جی آئل عمران کا نامبی وغری تھا جس طرح اموی نامبی اور ان کی اتباع کرے والے کھروآل کی حداق کی دوران کی اتباع کرے والے کھروآل کی دوران کی اتباع کرے والے کھروآل کی حداق کی دوران کی اتباع کرے والے کھروآل کی دوران کی دوران کی اتباع کرے والے کھروآل کی دوران کی دورا

اس روایت میں پونس الطلیقاتی کوروز انہ لکر آ وم وصنسائے کانتمیں بلکہ قارون کے وصنسائے مانے کا ذکر ہے۔لیکن ملال کی مجھے ہی الثی ہے۔

قارون کے دھنسائے جانے کا تذکر واس روایت میں اس طرح ہے:

روایت کے ان الفاظ سے کہاں گابت ہوتا ہے کہ (معاد اللہ) یونس الطبعاد کو روز انہ زمین میں قد آ دم وصنسایا جاتا ہے۔ ووٹو ظلمات البحریعنی سندر کی تند کی گرائیوں میں مچھلی کے پہیٹے میں «

Presented by www.ziaraat.com

تھے۔ اس ناسجھ نے کہاں سے سجھ لیا کہ یونس الطبطالا کو دھنسایا جا رہا تھا۔ یہ مؤلف اور اس کے مرشد جناب یوسف لدھیانوی صاحب کی گذب بیانی کا شاہ کار ہے کہ جھوٹ پر ہنی پرو پیگنڈہ کر کے ساوہ اور مسلمانوں کو محمد و آل محمد بھی ہے پیروکاروں سے متنظر کیا جائے اور اپنے اسلاف کی تقلید میں بلاوجہ صرف ولایت اہل بیت کے جرم میں شیعیان علی کے خون میں ہاتھ رنگین کرنے کا شوق بھی دامن گیررہے۔

تو مثق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر

مؤلف ص١١١ يرايك عنوان قائم كرتا ہے كه دانبياء كرام ائمه كے نور سے روشني حاصل

كرتے تھے۔''

الجواب الرسليط ميں پہلے تفصیلی بحث کی جا بھی ہے کہ تمام اولیاء کو ولایت بواسطہ آل محد ملی اوراس مقام تک پہنچائے کے لیے اولیاء کی تربیت کے ذمہ دار منجانب اللہ جعزات محمد و آل محمد اللہ مقام تک پہنچائے کے لیے اولیاء کی تربیت کے ذمہ دار منجانب اللہ جعزات محمد و ولایت سے نور کا اقتباس میں۔ چنا نچھ اس میں کوئی شک و شام ہے جو نا مجھ سطح مین ، خشک مغز لوگوں کی مجھ سے بالاتر ہے اس کے مسمجھنے کے لیے دیدہ تھا جا بین کم ع

چتم بد اندلیش کہ برکندہ باد محیب نماید ہنرش در نظر قیامت کے دن حضرت علی سب سے آگے ہوں گے

اس کے بعد خطبات جیل کے صفحہ ۱۲۳ پر عنوان قائم کرتا ہے کہ '' قیامت کے دن حضرت علی میں مام انبیاء کرام ہے آگے ہوں گے۔''

بحواله بحارالانوارجلد ٢٩ص ١٣٥ حفرت على الطيخ عن اليك روايت نقل كرتا ہے كه

'' حضرت امیر المؤمنین رحمة الله علیه نے اپنی فضائل و مناقب کا ذکر کرتے ہوئے فربایا مجھ سے آگے صرف احمد ﷺ ہوں گے تمام رسول، ملائیکہ اور روح القدس ہمارے بیچھے بیچھے ہوں گے۔ رسول ﷺ کو بلایا جائے گاتو آپ ﷺ بات کریں گے اور مجھے بھی پکارا جائے گاتو میں بھی آتی ہی بات کروں گا۔'' الجواب حب بيامر دلائل و برابين سے ظاہر ہوگيا ہے كہ تمام انبياء على نے ولايت محمد وآ محمد وآ كم معرفت حاصل كى ہے تو پھر اس ميس كون سا نامعقول امر ہے كہ وہ تمام انبياء معقدم بھى ہوں كے اس سليلے ميں ايك حديث پيش خدمت ہے۔ ﴿عن على احبر نى رسو اللّٰه عليه وسلم ان اول من يد حل الجنة انا و فاطمة و الحسن و الحسب قلت يا رسول اللّٰه فم حبونا قال من ورائكم ﴾

حضرت علی ہے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جمعے بتایا کہ سب سے پہلے جنت :
داخل ہونے والے، میں (علی )، فاطمہ، حسن اور حسین بول گے۔ میں نے پوچھا یا رسول ا
ہمار محبین (کا کیا ہوگا؟) فرمایا وہ تہمارے پیچھے پیچھے (جنت میں داخل) ہول گے۔''
(الصواعق الحج قد، ص او، طبع میمدید مصد

# قیامت کے دن حضرت علیٰ کی کرسی دائیں جانب ہوگی

ان روسیاه ملا ول کار بنمائی جابلانه خطبات کے مر ۱۲۴ پر اکستا ہے:

"قیامت کے دن حضرت علی رہے عرش اللی کے دائیں جانب اور انبیاء کی کرسی عرش اللی کے دائیں جانب اور انبیاء کی کر سب بائیں جانب ہوں گی۔''

اس ضمن میں بحار الانوار جلد 24 صفحہ ۱۲۸ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ

''سلمان فاری گہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں موجود تھے۔اسنے میں ا اعرابی آیا (طویل روایت ہے جس میں حضرت علی اللہ کے فضائل فہ کور ہیں اس سلسلہ میں فر، پانچویں بات جرکیل اللہ نے یہ فرمائی تمام انبیاء کرام کی جانب (کی کرسیہ پر) ہوں گے اور حضرت علی اللہ کی کری ان کے اکرام کی بناء پر آپ ﷺ کے پہلو میں لگہ جائے گی۔'

الجواب اس ناصبی مُلاں کوحضرت علی الله کی ہر فضیلت پر اعتراض ہے۔ اگر اس کے الد برز گوں کو اس مرتبہ پر بھایا جائے اور ان کے ایسے فضائل بیان کئے جا کیں جواہل سنت کی کتابہ میں بقیبناً موجود ہیں تو اس احتی ناصبی کو اعتراض نہیں ہے لیکن حضرت علی الله کا کی فضیلت سننا گ

بطور نمونه صحاح سندمیں ہے ایک روایت پیش کی جاتی ہے:

﴿قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يصافحه الحق عمر و اول

من يسلم عليه و أول من ياخذ بيده فيدخله الجنة ﴾

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: حق تعالى سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ كريں كے وہ عمر بن خطاب كو وہ عمر بن خطاب ہوگا ، الله تعالى سب سے پہلے جس شخص كوسلامى ديں گے وہ عمر بن خطاب ہى وہ پہلے شخص ہوں گے جن كے ہاتھ پكر كر الله تعالى جنت ميں داخل كردين سكا اور عمر بن خطاب ہى وہ پہلے شخص ہوں گے جن كے ہاتھ پكر كر الله تعالى جنت ميں داخل كردين كے ۔'' (سنن ابن ماجه باب فضل عمر من المجمع وہلى)

نيزيثاه ولى الله والوى صاحب اپني تصنيف قرة العينين في تفضيل الشيخين عن ١٨ طبع

﴿ إِن كِسَيكَ خَدَا تَعَالَى بَا أَنْ مُصَافِحَهُ وَمَعَانِقَهُ كَنْدُ فَأَرُوقَ خُولُهُ عَبِسُودُ

اوں من سے معلی میں میں میں میں ہوتی کہ اعظم طارق بتائے! کیا اس حدیث ہے صراحنا تمام انبیاء ﷺ کی تو بین نہیں ہوتی کہ سب رسؤلوں اور نبیوں سے بھی پہلے اللہ تعالی حضرت عمر سے مصافحہ کریں گے۔اس کا صاف

مطلب یمی ہے کہ حضرت عمر تمام انبیاء ﷺ نے افضل ہے۔ (العیافہ باللہ) انبیاء کرام تو کیا آپ

کے قاعد نے کے مطابق تو اللہ تعالی کی بھی زبروست تو بین ہورہی ہے کہ اللہ تعالی آگے بڑھ کر حضرت عرا کوسلام کرنے میں پہل کر رہے ہیں۔اس سے ثابت ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا جسم بھی

ہوگا جس نے وہ مصافحہ اور معانقہ کریں گے۔اس کے بعد تمام انبیاء ومرسلین ﷺ کوچھوڑ کرسب

ے پہلے حضرت عمر کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ گویا یہ ان تمام انبیاء و مرسلین ان نے زیادہ جنت کے حقدار ہیں؟ مُلال کے سر ہیں مغزے ہی نہیں وہ کیاغور کریں گے۔ اس

احقانہ ناصبیانہ قاعدے کے مطابق، جملے سامنے رکھ کرشیعیان حیدر کراڑ کوطعن وشنیع کا نشانہ بنایا

بوا ہے، کیاتم خود ہی صرح کفر کا ارتکاب نہیں کر رہے؟ اس عداوت اہل بیت نے تمہیں جہنم کی
 آگ میں ڈال رکھا ہے جس کی بناء پرتم حضرت علی ایک اور دیگر ائمہ طاہرین ﷺ کی ہر جائز
 منقبت کو بھی تو بین انبیاء پرمحمول کر لیتے ہو۔

جب حضرت علی بدر، احد، خندق، خیبر وحنین میں بی علیہ الصلاق و التسلیم کے آگے آگے اور ان کے وائیں بائیں آن کی جایت میں جا شاری و سرفروثی کا مظاہرہ کر رہے تھے جبکہ بعض لوگ بینمبر الفیالی کی حمایت سے دست بردار ہو کر تتر بتر ہو گئے تھے۔ سر پر پاول رکھ کر بھاگ رہے تھے۔ جس کا منظر قرآن کریم یوں بیش کرتا ہے

﴿ إِذْ تُصَعِدُونَ وَ لَا تَلُونَ عَلَىٰ آحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي الْحُوكُمْ فِي الْحُوكُمْ فَي الْحُوكُمْ فَي الْحُوكُمْ فَي الْحُوكُمْ فَي الْحُوكُمْ فَي الْحُوكُمْ فَي الْحُورُيْنَ ﴾ (سورة آل عمران فبرس اه) ﴿ وَ صَافَتُ عَلَيْكُمُ الْآلَا فَي المَّهِ بَمَا وَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدُبِوِيْنَ ﴾ (سورة توبه آيت فبرس اتب يمي عبد كه قيامت كه دن بهي جب مراتب كه مطابق مرسيان لگائي جائين يي قو حضرت على الله الله الله الله الله الله الله على على جبكه باتى عوام الله على الله على الله على الله على الله على على الله على الله على على الله على على الله على الله على على الله على على الله على على الله الله على الله الله على الله

انمیاء بھی کو حضرت علی اللیہ کا مقتدی شیعہ نے نہیں بنایا بلکہ حضرت عیسی اللیہ آکر حضرت میں اللیہ آکر حضرت اللی آکر حضرت اللیہ کے مقتدی بنیں گے۔ اگر توفیق آپ کے شامل حال ہوتی تو اپنے مرشد کی سے سالہ کا ان مطابعہ کا ان مطابعہ کر لیا ہوتا سب حقیقت آپ کے سامنے آجاتی لیکن ناصبیت کے تعصب نے آپ کے سامنے آجاتی لیکن ناصبیت کے تعصب نے آپ کے سامنے آجاتی لیکن ناصبیت کے تعصب نے آپ کے

ول و د ماغ کواندها کررکھا ہے۔

#### قواعد ابراہیمی کے مطابق کعبرتغیر ضہوسکا

''اعظم طارق نے خطبات جیل میں اپنی کم فہمی ہے ایک عنوان ان الفاظ سے قائم کیا ہے۔'' حضور علی نے اصلی قرآن جس میں ائمۃ اور منافقین کے نام کی آیا ہے تھیں مصلحاً چھپالیا تاکہ کہیں تمام لوگ مرتد نہ ہوجا کیں۔''

الجواب \_ مُوَلف نے سورہ ما کدہ گی آیت ﴿ یَا یُنْهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا ٱنْزِلَ اِلَیْكَ ﴾ سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ ملی آئی کہ تھا۔ جس استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ ملی آئی کہ تمام احکام نازل شدہ بلا کم وکاست پہنچا دینے کا حکم تھا۔ جس پر آپ نے عمل کیا لیکن شیعہ کے زویک ائمہ اور منافقین کے اساء پر شمال آیات ظاہر نہیں کیس۔ اس طرح پینجبرا کرم ﷺ پر میرالزام لگایا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔

کاش مؤلف نے اپنے مسلک کی بنیادی کتب اصح الکت صحیح بخاری کا مطالعہ کرلیا ہوتا تو نبی اگرم اللہ کا مطالعہ کرلیا ہوتا تو نبی اکرم اللہ کا مصلحت پہندان اقدام اس کی بجھ میں آجا تا چنانچا مام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک ترجمہ الباب قائم کیا ہے اور اس ضمن میں ایک روایت ودی کی ہے۔ اپنے کم عقل کی بناء پر الزام لگانے والے کوائی کے غوامض پرغور کرنا جا ہیے لیکن احمق سطے بین کب گرے حقائق تک رسائی پا کستے ہیں۔ وہ باب اور روایت حسب ذیل ہے

﴿باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في السد منه. . . عن الاسود قال قال لى ابن الزبير كانت عائشة تسر اليك كثيراً منما حيد ثتك في الكعبة قلت قالت لى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر هم لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس و بابا يخرجون ففعله ابن الزبير ﴾

باب اس بات کا کرکن مخص کی نیکی کے کام کواس ڈراوراندیشے سے چھوڑ دے کہ بعض وگوں کے قیم اسے مجھنے سے قاصر رہیں گئے۔ چنانچے اس سے بھی بڑی خرابی و فساد میں بڑھا میں گئے۔۔۔۔ اسود سے مروثی ہے۔ اس نے کہا: مجھے ابن زبیر نے کہا کہ حضرت عاکثہ بہت خفیہ باتیں تنہیں بتاتی تھیں کو ہے بارے میں انہوں نے تنہیں کیا بتایا؟ میں نے کہا بھے عائشہ ۔ بتایا کہ نبی ﷺ نے فرمایا اے عائشہ اگر تیری قوم تازہ مسلمان نہ ہوئی ہوتی ۔۔ (ابن زبیر نے کہ نئی نئی کفر سے اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی) تو میں کو پہوگرا دیتا اور اس کے دو دروازے بناتہ ایک جس سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرا جس سے لوگ نطاعہ ابن زبیر نے پیکام کر دیا۔'

(صیح بخاری، ج ۱،ص۲۴مطیع عثانیه مص صد

ورج بالا حدیث سیح بخاری میں آٹھ مقامات پر آئی ہے یہی حدیث سیح مسلم میں آ طرح ہے: ﴿ لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة و لجعلتها على اسا، ابسواهيم ، ﴾ اگر تيری قوم كفر ہے قريب العبدئه ہوتی تو میں كعبۇ گرا دیتا اوراسے ابرا؟ بنیا دوں رئتمبر كرتا۔' (صیح مسلم ج اول ص ۲۲۹ باب نقض الكعبہ و بنائها)

اصول فقي كا تاعده على جلب المصالح ، مصالح .

حصول کے مقابلے میں مفاسد ہے بچنا اور ان کو ٹالٹازیادہ ضروری ہے اسی بنا پر امام نووی اس شرح میں کھتے ہیں

كانت عليه من قواعد ابراهيم صلى الله عليه وسلم احبر ان نقض الكعبة وردها الى

اعظم منه وهی حوف فتنا بن من او احقریا که مد منه و هی حوف فتنا بن من او احقریا که مد منه و هی حوف فتنا برگرز مصلت

لیکن اس سے بڑا مفیدہ (فساد کا خوف) اس پڑنمل کرنے کی صورت میں سامنے آگیا۔ بیونسہ خوف ان لوگوں کے فتنے میں پڑنے کا تھا جوتھوڑا عرصہ قبل بی اسلام لائے تھے۔

(نووی شرح مسلم جاص ۱۹ مطبع لکو

علامه شبیراحمه عثانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں

"ويستفاد منه ترك المصلحة لا من الوقوع في المفسدة ... الخ ﴾ ال عمر المفسدة ... الخ و المصلحت (

کے اقدام) کوترک کرنا جائز ہے۔'' (فتح کملہم شرح صحیح مسلم جے ۳۹ ساس ۹۳ ساطیع بجنور)

اس باب میں ندکورہ واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نبی کا خطرہ تھا۔ بنی بیاروں پر تعمیر کرتے تو بہت نے نومسلم اور منافقین کے اعلانیہ مرتد ہونے کا خطرہ تھا۔ پنیبر کی اس قدام پر معترض ہوتے اور اسلام کوخیر باد کہہ کراپنے آبائی ند بہ کی طرف لوٹ جاتے۔ اگر چہ کو درست بنیادوں پر تعمیر کرنا اللہ تعالی اور اس کے رسول کا منشا تھا۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم اللہ نے کعبہ کی بنیادیں اللہ تعالی کی وقی کے مطابق نشان زد کی تھیں لیکن شمالمانوں کی ابراہیم اللہ نے کعبہ کی بنیادیں اللہ تعالی کی وقی کے مطابق نشان زد کی تھیں لیکن شمالمانوں کی انتہ جو مکہ فتح ہونے کے بعدئی تی اسلام میں داخل ہوئی تھی اور ابھی گفر کے خیالات پوری طرح ان کے اذبان سے نکلے نہ تھے۔ اسلام سے ہی روگروانی کر جاتی۔ چنا نچہ آپ کی نے مصلیا اسلام کی نام بخوات ہوجاتی اور انسانیت اسلام میں نشا الی اور نیک کے کام کوچھوڑ دیا۔ جس کے نتیجہ میں آئی تک مسلمان اصلی کعبہ سے محروم ہوتی۔ اس بنوادت ہوجاتی اور انسانیت اسلام سے ہی محروم ہوتی۔ اس بنوادت ہوجاتی اور انسانیت اسلام ضرر پرسوچ بچار کی اور فیصلہ یہی کیا کہ امت اصلی کعبہ سے محروم رہ جائے تو خیر، کہیں ایسانہ ہوکہ اسلام کا نام ہی مٹ جائے۔

یہ امر اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چا ہے کہ بیت اللہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں اللہ اللہ اللہ فی نے فرمایا ﴿ إِنَّ اَوَّلَ مَیْتٍ وَ صِنْ کَ لَمَنَا سِ لِلَّذِی بِبَکَّةَ مُیزَکًا وَ هُدًی لِلْعَلَمِینَ ﴾ الله فی نے شک سب سے پہلا گھر جولوگوں کے واسطے ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور ہدایت جہان کے لوگوں کو۔'' (سور وَ آل عمران ، آیت ۹۹)

مولا ناشبیر احمد عثانی اس مندرجه بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

''حق تعالی نے شروع ہے اس گھر کو ظاہری و باطنی، حسی ومعنوی برکات ہے معمور کیا اور سارے جہان کی ہدایت کا سرچشمہ گھبرایا ہے۔۔۔۔''

ظاہری مرکز جو ہدایت انسانیت کے لیے مقرر کیا گیا۔ انسانوں کی جہالت اور تعصب کی بناء پر ناقص پڑا ہے۔ لہٰذا مؤلف کی بنیادی کتب میں موجودنظریہ کے مطابق جب ہدایت کے لیے مقرر کردہ پہلا مرکز بی ناقص ہے (معاف اللہ) تو دیگر مراکز ہدایت یعنی قرآن اور قرآن ناطق لیا اللہ اللہ کے ساتھ سلوک سے قیاس کیا جا سکتا ہے۔ امام کے ساتھ سلوک سے قیاس کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کا حسی مرکز یعنی کعیتہ اللہ آج سک کیوں پنجیبر کی خواہش کے اور حن

ابراہیمی قواعد کے مطابق تغیر نہیں ہو رکا ، مسلمان اصلی کیسے سے کیوں محروم ہیں؟ کعبہ اپنی ناق حالت پر کیوں باقی ہے؟ ہم علی وجہ البصیرت اعلان کرتے ہیں کہ نیرا ہے۔ سوالات ہیں جن کا جوا دانیائے ناصبیت کے ڈیمہ ہے لیکن قیامت تک ناصبیت ان کا جواب نہیں دے کتی ۔

ن منجر اٹھے گا نہ تلوار آن ہے۔ اللہ تعالی سے دعائے کہ امت مسلمہ کوعصر حاضر کے نواصب کی شرارتوں اور خباشتو

مع محفوظ ركھ\_ آمين و الله المؤفق للهداية الى سبيل الرشاد .

and the state of t

Charles and the company of the company of the company of

# عقیدۂ امامت دراصل عظمت اہل بیت کا مظہر ہے

مؤلف کا بیان مندرجہ ذیل عنوان ہے ہے۔ ''عقیدہ امامت وتو بین اہل بیت رضی اللہ عند، مع مسئلہ امامت کی بدوات خاندان رسالت کی باہم خانہ جنگیاں''۔ مؤلف اس کے بعد بیوں رطب اللمان ہوتا ہے کہ

''آ خراس'' امال بیت'' ہے مراد کون لوگ ہیں؟ شیعہ نے اس آیات مبارکہ اور حدیث نبوي كالمصداق صرف يا في شخصيات كوقرار ديا ہے اور اس معنى ميں وه ' دينج تن ياك' كانعره لكايت ہیں۔ بیدالگ بات ہے کہ پھروہ اس میں مزید دوسرے اماموں کو بھی شامل کرکے ان کی معصومیت کا و مندورا یٹتے ہیں۔ خ تن یاک کی دلیل میں وہ صدیث روا کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ ایک عادر مين حضرت علي ، حضرت فاطمة ، حسن وحسين رضي الله عنهم اجمعين كواسية سأتحد وهانب كرفر مأيا: ﴿اللَّهِم هو لاء اهل بيتي الاحو ﴾ دوسري طرف اللَّ سنت والجماعت كالينظريد بي كه قرآن كريم ميں اہل بيت كى يا كيز كى وطهارت كو بيان كرنے والى آبت ہى كواگر ديكھا جائے تو تمام شکوک وشبہات رفع ہوجاتے ہیں اور ہرسوال کا جواب مل جاتا ہے کیونکہ بدآیت مبارکہ جہاں واقع ہے وہاں تذکرہ بی ازواج مطہرات کا ہورہا ہے۔۔۔۔توبد بات بالکل واضح ہے کہ ازواج مطهرات بی ''الل بیت رسول'' بین چیراگراین بات کی مزید دلیل درکار ہو کہ آیا اہل بیت کا لفظ بیوی اور زوجہ کے لئے بولا جا سکتا ہے تو قرآ ن کریم بار ہویں یارہ میں سورہ حود کی آیت نمبر ۲۳ میں صاف طور پرموجود ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم اللیں کے پاس آئے تھے انہوں نے آپ کی زوجہ محتر مد حضرت سارہ کو مخاطب کر کے جب بیٹے گی خوشخری دی تو وہ تعجب کرتے ہوئے فرمانے الكيس (كيامين اب بچه جنول كى جبكه مين بانجه موچكى مول اور بير ميرت شوهر (ابراتيم الطفيلا) بوڑ سے مو کیے ہیں) تو اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا: ﴿اتعجبین من امر الله رحمة الله

و بسر كاته عليكم اهل البيت ﴾ (كه اللبيت جبكه آب يرالله كي رحمتين اور بركتين حارى من تو پھر کیا آپ اس امررب پر تعجب کرتی ہیں ) تو یہاں پر اللہ کے فرشتوں نے حضرت ابراہیم الطبیع کی زوجه محترمه حضرت ساره کے لیے ' اہل بیت' کا لفظ استعال کیا ہے تو اب اس میں کسی فتم کا شک و شه نه ربا که 'ابل بیت' سے مراد آیت تطهیر میں بھی از واج مطہرات ہیں باقی رہی حدیث رداء تو بعض کت احادیث میں اس کی بھی وضاحت ہے کہ جب حضور الدس عظم نے اپنی حادر میں حضرت على ،حضرت فاطمه ،حضرت حضن ،حضرت حسين رضي القداج عين كوجع كرك فرمايا ﴿اللَّهِم هـ و لاء اهال بيته في تو حضرت امسلم رضي الله عنها في بهن اس جاور مين داخل بونا جا باجس ير أشخصرت صلى الله عليه وسلم في فرماياتم توسيل بي شامل موت (خطبات جيل ص ١٣١ تاص ١٣١١) الجوَّاتُ - عاندان رسالتُ بي بغض كي بناء يرعنوان" خانة جنگيال" قائم كيا كيا كيا بي ح أور مؤلف نے خاندان رسالت کی بہتان لگاتے ہوئے خطبے کے عنوان میں ہی صریح وحوکہ بازی اور کذب بیانی ہے گام لیا ہے۔ بورے ہفوے میں ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کر سکا۔ جس سے خاندان رَسَالت مِينَ وْ خَانْهُ جِنْكُنَّ " ثَابِت ہو۔شایدان جاہل اجدُمُلا کول کومعلوم ہی نہیں ہے کہ خانہ جنگی کا مُطلب ومُفَهُومٌ کیا ہے؟ پیلے زمانے کے دیوبندی علاء وغیرہ اردو زبان میں اچھی دسترس رکھتے تھے، الیکن و یوبند مسلک سے تعلق رکھے والے موجودہ مولوی صاحبان تو سکول میں زیادہ سے زیادہ براتمری پاس کرنے کے بعد دیتی مدارس میں مطلے جاتے ہیں۔ جہاں اردو کی تعلیم برائے نام بھی مہیں ہے۔ کیونکہ بیملاں ملوکیت سے بندے ہیں اور ان کے بادشاہوں کے خاندانوں میں بادشاہی اور ولی عہدی کی خاطر خانہ جنگی اور قبل وخوزیزی ہوتی رہی ہے۔اس لیے اس ناسجھ ملال نے معمولی اختلاف رائے کو بھی گھناؤٹا کر کے دکھانے اور خاندان رسالت سے عوام الناس کونفرت دلانے کے لیے اس طرح کاعنوان قائم کرلیا ہے۔

صفی سا پر مندرجه بالاعنوان قائم کرکے بعد ازیں صفحہ اسا پر ''اہل بیت کون ہیں؟'' ؟

عنوان بنایا ہے۔

اہل بیت کون ہیں؟

اس مقصد کے لیے خطبے کی ابتدائی سطور ہی میں مُلاں نے شاید اصل ماخذ میں پوری روایت اور اس کا شان ورود رکی سے دیکھے بغیر ہی عنوان قائم کرلیا اور ادھراُدھر کی غیر متعلقہ با تیں کرنا شروع کردی ہیں۔ اگر مؤلف آیت تطبیر اور اس روایت کا مطلب سمجھ لیتا، تو شاید سیدھی راہ پر آجا تا۔

و این خطیمی کی جس حدیث کا ذکر مؤلف نے اپنے خطبے میں کیا ہے اس کو بھی پوری طرح نقل نہیں گیادان کے بعض جھے کوعدا چھیانے کی نایاک جمارت کی ہے تا کہ حقیقت ظاہر نہ موجائے۔انصاف پیند قاریمین کے سامنے بوری روایت پیش کی جاتی ہے تا کہ خود بھی پھیغور وفکر کر لیں۔ مُلان کی ہر بات براعتاد نہ کریں وزنہ متعصب مُلاں عوام مسلمانوں کو بھی گراہی کے گڑھے من ما تھا لے اچاہے گا۔ اورای مدیث برے کہ چنداشخاص سحالی رسول حضرت زبید بن ارتم کے ماس گئے اور فر مائش کی کرانہیں رسول اللہ ﷺ ہے تنی ہوئی کوئی ایک حدیث سنا نمیں تو حضرت زید این ارقط نے کہا کہ میں اور صابو چکا ہوں ۔طویل زمانہ بیت گیا ہے میں بعض باتیں بھول گیا ہوں اس لیے جو بیان کروں وہ قبول کرواور جو بیان نہ کروں اس کے جواب کی تکلیف مجھے نہ دینا۔ پھر رُيرٌ مَن كِها ﴿قَام رَسُولُ اللَّهُ صِلَى اللَّهِ عِليهِ وسِلْم يوما فينا خطيباً بماء يدعي حماً بين منكة والنمنديبة فحمد الله واثني عليه و وعظاو ذكر ثم قال اما بعد للا ايها الناس فانما انا بشريوشك أن ياتي وسول ربي فاجيب و انا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى و النور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله و رغب فيه ثم قال و اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي فقال له حصين ومن اهل بيته يا زيد؟ أليس نساوة من اهل بيته قال نساوه من اهل بيته ولكن اهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل على و آل عقيل و ال جعفر وال عباس قال كل هولاء حرم الصدقة قال نعم، ایک روز رسول الله علی مکه اور مدینه کے درمیان "خخ" نامی یانی (والی جگد) کے زوریک ہمیں خطبہ ویے کھڑے ہوئے اللہ کی حمدو ثنا بیان کی اور وعظ و تذکیرے بعد فرمایا: اے لوگوا بن لوکہ میں

ایک انسان ہوں۔ قریب ہے کہ میرے رب کا رسول میرے پاس آئے پی بیں رفصت ہو جا کوں۔ میں تم میں دوگرانقدر چزیں چھوڑ رہا ہوں دان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ کی کتاب کو پکڑ واور اس سے تمسک گرو۔ چنا نچہ آپ نے اللہ کی کتاب (پر عبل مجبل کرنے) کے لیے ابھارا۔ اور اس سلسلے میں خوب ترغیب دی۔ پھر فرمایا: اور میرے اہل بیت بین میں تمہیں اپنے اہل بیت بین میں تمہیں اپنے اہل بیت بین میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈراتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں اللہ کی یا د دلاتا ہوں۔ حسین (راوی) نے زیڈ سے کہا: اسے زیرہ رسول کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ زیڈ نے کہا: آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ زیڈ نے کہا: آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ زیڈ نے کہا: آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت کی دور میں جن پر آپ کے اور میں میں میں میں ہیں۔ نہیں بین کہا: وہ کون ہیں 'ڈریڈ نے کہا: وہ آل علی ، آل عقیل ، آل جھٹراور آل عباس ہیں۔ حسین نے کہا: ان سب پرصد قد حرام ہے؟ زید نے کہا: اہل سے میں عبار میں میں کولہ بالا روایت کے الفاظ قدر رے تغیر کے ساتھ اس طرز میں صیحے مسلم کے آئی باب میں محولہ بالا روایت کے الفاظ قدر رے تغیر کے ساتھ اس طرز

".... الا و انى تنارك فيكم الشقلين احدهما كتاب الله هو حبل الله من البعه كان على اهدى ومن تركه كان على الضلالة وفيه فقلنا من اهل بيته نساوه قال لا ايم الله ان المراة تكون مع الرجل العصو من الدهر ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها اهل بيته اصله و عصبته الذين حرموا الصدقة بعده

منقول ہیں.

خردار! میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کا کتاب ہے۔ یہی اللہ کی ری ہے۔ جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہوا جس نے اس کوچھو دیا گراہی پر ہوگا۔ اس میں میابھی ہے کہ ہم نے پوچھا: آپ کے اہل بیت کون بیں؟ آپ کا بویاں؟ زید نے کہا: نہیں، اللہ کی فتم عورت تو ایک زمانہ تک مراد کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر وہ است طلاق دے دیتا ہے تو ایپ باپ اور تو م کے باس واپس چلی جاتی ہے۔ آپ کے اہل بیت آ بے اصل اور وہ عصر (خاندان کے لوگ) ہیں جن برآ ہے کے بعد صدقہ حرام ہوا۔'

(صحیح مسلم، ج۲،ص ۲۷۹، ۱۸۰، طبع نول تشور)

مزید برآل به حدیث سنن ترفدی اورسنن ابن ماجه میں بھی مروی ہے۔ علاوہ ازیں مدیث کی بے شار کت میں متعدد صحابہ کرام سے بید مدیث مروی ہے۔ان کتب میں ''اہل میں'' کی وضاحت لفظ "عترتی" بعنی میری عترت ہے کی گئی ہے۔جس کا معنی اولاد ہے اورنسل ہے حضرت زید بن ارتی صحالی نے واضح لفظول میں اس لفظ اہل بیت کامفہوم متعین کر دیا ہے اور کسی اس مرتبے کے صحابی ہے اہل سنت کے نزویکے ممکن ہی نہیں کہ وہ ایسا نثری مفہوم محض اینے اجتہاد اور خیال ہے متعین کر لے اور لوگوں گواس کی تعلیم بھی وے یقیناً ریمفہوم رسول اللہ ﷺ نے واضح کیا ہے۔ جب ہی اس مرجع کے صحافی بوطایے کے دور میں خصوصی طور پر حدیث غدریم (حدیث تقلین ) بیان کرتا ہے اور جب لوگ اس حدیث اور اس کے مفہوم حقیقی سے غافل ہو کر غلط سمت میں چل ہڑے تھے تو لوگوں کو اہل بیت کے مرتبہ کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ یا درہے کہ حضرت زید بن ارقم کی وفات س ۲۶ ہوگی ہوگی ہے۔ اس وقت آپ بوڑھے تھے جب بیزروایت بیان کر رہے تھے اور کوفد میں مقیم تھے۔ آپ کی عمر اس زمانے میں ستر سال ہے کم ند ہوگا۔ معاویہ بن الی سفیان یا اس کے بیٹے برید کی حکومت تھی اور اہل بیت پر شدید مظالم ہور ہے تھے۔ اس دور میں اس جلیل القدر صحابی نے سیدھی راہ سے بیٹے ہوئے سرکاری ندہب کے پیروکاروں کوراو بدایت وکھائی اسی لیے تو انہوں نے فورا کہا کیا ازواج رسول اہل بیت نہیں ہیں؟ اموی غدہب کا پروپیگنڈہ بھی تھا کہ ار واج رسول الل بیت ہیں۔علی،حسن،حسین اور ویگر بنو باشم کا اس اعز از سے کوئی تعلق نہیں آج تک اموی مزہب کے مانے والے اس غلط مفہوم پر ڈٹے ہوئے ہیں اور خواہ مخواہ دیگر آیات قرآن ہے اس مفہوم کی ٹائید میں استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابی رسول کی زبانی واضح ہوگیا ہے کہ اہل

ہیت سے مرادر سول اللہ ﷺ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ بالخصوص وہ پنج تن پاک ہیں جنہیں آیت تطبیر کا مصداق قرار دے کررسول اللہ ﷺ نے اپنا اہل بیٹ قرار دیا ہے۔

اہل بیت رسول میں از واج واخل نہیں ہی<u>ں</u>

اہل بیت کی تخصیص وتقلید اور ان کے مرتبہ و مقام کو مزید اجا گر کرنے والی احادیث الل

مؤلف کا بیر کہنا کہ شیعہ کے بزدیک اہل بیت صرف نے تن پاک ہیں اوراس کا نعرہ شیعہ لگاتے ہیں گرمعترض کو معلوم ہونا چاہیے کہ بینعرہ خودرسول اللہ مل فیل نے لگایا ہے۔ اہل بیت نے لگایا ہے اور صحابہ کرائم میں سے ان صحابہ نے لگایا جو پنجبر اللی سے بعد کے ہوئے عہد پر قائم اور ثابت قدم رہ اور هما احد شو ابعد کے کی مصداق نہیں ہے۔ محد ثین بالا تفاق بیجد بیٹ فقل کرتے ہیں کہ ابوسعید خدری کے مصداق نہیں ہے۔ محد ثین بالا تفاق بیجد بیٹ فقل کرتے ہیں کہ ابوسعید خدری کے مصداق نہیں ہے۔ محد ثین بالا تفاق بیجد بیٹ فقل کرتے ہیں کہ ابوسعید خدری کے مصدان نہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئے افراد کے بارے میں نازل وسلم و علی، و فاطمہ، و المحسین کی بیآ بیت پائی افراد کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی علی، فاطمہ، حسن اور حسین (علیم الصلاۃ والسلام)۔ (المجم الکبیر طرائی ج سام ۲۸ صدیث نبر ۱۹۵۳ میں مقاد شرح مشادۃ ج ۱۱ میں اسلام عدیث نبر ۱۹۵۳ میں مقادۃ جو الم اسلام کے طبح دولی، مرقاۃ شرح مشادۃ ج ۱۱ میں اسلام ملاحلی ملتان)

مباہلہ کے وقت بھی یہی پانچ مقدی و مطهر ستیاں نجران کے عیسائیوں کے مقابلے کے لیے میں نکل تھیں۔ چنانچے جس طرح آپ لوگوں نے ''خیاریار'' کی اصطلاح گھڑلی ہے۔ مگر مسلمانوں نے ''بیخ تن پاک'' کی اصطلاح ان آیات واجادیث سے اختیار کی ہے۔ یہ حقیق مذہب

اسلام کے پیروکاروں کی خودساختہ بے بنیاداورمن گرفت اصطلاح نہیں ہے۔ واقعہ مباہلہ کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آیت مباہلہ کے شمن میں علامہ شہیر احمد عثانی کی دوتف یرعثانی ' اور مولاً نا اشرف علی تھانوی کی تفسیر ' بیان القرآن' کوئی دکھے لیجے۔

نی اگرم این از واج کو فقو می فتندهی لی عن اهل بیتی که (ای کر میرے اہل بیتی که (ای کر میرے اہل بیت ہے دور جاو) فرما کر اہل بیت کی تخصیص کر دی ہے جیانچ جھڑات ام سکو سے روایت ہے کہ جب میں نے چا در کے پنچ اہل بیت میں داخل ہونے کی کوشش کی تو آقا کے نامدار میلائے نے مجھے فرمایا وقعو می فقندهی لی عن اهل بیتی که ای ایک کوشی کی تو آقا کے نامدار جائے ' جناب ام سکر نے کہا: وفق مت فقندیت فی ناحیة اللیت کو ' میں اگر کی اور کے ایک کوشی کی ایک کوشی کا میں اور کی کی کوشی کا در کا حظ فرا ائی جسم میں ہوگئی اور کی کے سام میں مندالا ما مار می مقل کے ایک کوشی میں ہوگئی الروائدی و میں ۱۲ ان جائے الا عادیت السوطی کے ۱۲ می مقل کا دیت السوطی کے ۱۲ میں مقل کے ۱۲ میں میں اور کا میں میں اور دیت السوطی کے ۱۸ می ۱۲ میں مقل کے ۱۲ میں اس میں کا اس میں کا دیت السوطی کے ۱۸ می میں کا دیت السوطی کے ۱۸ میں میں کا دیت السوطی کے ۱۸ میں میں کا دیت السوطی کے ۱۸ میں کا دیت السوطی کے ۱۸ میں کا دیت السوطی کے ۱۲ میں کا دیت السوطی کی کا دیت السوطی کے ۱۲ میں کا دیت السوطی کے ۱۲ میں کا دیت السوطی کے ۱۲ میں کا دیت السوطی کے ۱۲ می کا دیت السوطی کے ۱۲ میں کا دیت السوطی کے المی کا دیت السوطی کے المی کا دیت کی کوشی کی کا دیت کا دیت کا دیت کی کا دیت کی کوشی کی کا دیت کی کوشی کی کا دیت کی کوشی کی کا دیت کی کا دیت کی کوشی کی کا دیت کا دیت کی کا دیت کی کی کا دیت کا دیت کی کا دیت کا دیت کی کا دیت کی کا دیت کی کا دیت کا دیت کی کا دیت کی کا دیت کا دیت کی کا دیت کی کا دیت کا دیت کا دیت کی کا دیت کا دیت کی کا دیت کا دیت کا دیت کا دیت کی کا دیت کا دیت کا دیت کا دیت کا دیت ک

الى طرح حضرت عائش ساس وقت فرما يا جي التيوان نے كہا هي وسول الله واتا من اهل يبيك ﴿ تُو آنِ يَ فَرما يا ﴿ فَسَنِحَى فَائِلُكُ عَلَى حَيْرَ ﴾ أنحُه جا وَاتو بِملائي پر اين الى جائم ح مي مي القير ابن كثير ج سمفي ١٨٥) ورج بالا الحاويث كي نقابت يقين ہے

ان احادیث کی صحت و تقابت کوامام این تیمیه حنبلی ایسے متصب نے بھی تتلیم کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تصنیف ''منهان النہ'' کے ٹی صفات میں اس امر کی تصریح کر دی ہے چنا نچہ کھتے ہیں:

وقال اللهم هؤلاء اهل بيتى فاذهب عنهم الرجس ... المرائة المرائة الكساء وقال اللهم هؤلاء اهل بيتى فاذهب عنهم الرجس ... المرائة المرائة

دورر کھ اور ایبا یاک رکھ جیسا یا کیزہ رکھنے کا حق ہے۔''

ایک مقام پر یول لکھتے ہیں ﴿و اما حدیث الکساء فهو صحیح رواه احمد والترمذی من حدیث ام سلمة و رواه مسلم فی صحیحه من حدیث عائشة.... ﴾

دوسرى جكدان الفاظ كے ساتھ كھا ہے:

وان هذا الحديث صحيح في الجملة قانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلى و فاطمة و حسن و حسين اللهم ان هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و ظهرهم تطهيراً.... ( ايناً ٣٠٠٠ )

" من ما المحلمة في المجلمة في المجلمة في المراصلي الله عليه وللم من ثابت به كذا ب ن على الله عليه وللم من ثابت به كذا ب في على الله عليه ولا الله على الله على الله على الله على الله على الله بيت بين بن الن من رجس كودور ركا الله بيت بين بن الن من رجس كودور ركا الله بيت بين بن الن من رجس كودور ركا الله بيت بين بن الن من رجس كودور ركا الله بيت بين بن الن من رجس كودور ركا الله بيت بين بن الن من رجس كودور ركا الله بيت بين بن الن من رجس كودور ركا الله بيت بين بن الن من رجس كودور ركا الله بيت بين بن الن من رجس كودور ركا الله بيت بين بن الن من رجس كودور ركا الله بيت بين بن الن من رجس كودور ركا الله بيت بين بن الن من رجس كودور ركا الله بيت بين بن الن من رجس كودور ركا الله بيت بين بن الن من رجس كودور ركا الله بيت بين بن الن من رجس كودور ركا الله بيت بين بن الن من ركا الله بيت بين بن الله بيت بين بن الله بين الله بين الله بيت بين بن الن من ركا الله بين الل

بلکشاه ولی الشخدت الدباوی نے اس مدیث کومتواتر کہا ہے جینا کر فرماتے ہیں ۔ ﴿ وَمَنْ الْمُمْ اللّٰهِ وَمَنْ وَاللّٰهِ وَمَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ

آیت ﴿ اَتَعْجَبِیْنَ مِنْ اَمْوِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ مِسَدَّ اللّهِ مِسَدَّ اللّهِ مِسَدَّ اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلَا اللّهُ وَبَوَ كُنّهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ اللّهَاتِ ﴾ ير مرف معزت اور حفرت ارابيم مع سلسله انبياء بن امرائيل سِب وافل بين جيسا كرتغير مظهرى ج ٥٥ م ٢٩ پرموجود ب كدرجت سے مراد نبوت اور بركات سے مراد انبياء بن امرائيل

ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد خاندان ابراہیم الظیلا کے معصوم افراد قابل رحمت و برکت مراد ہیں نہصرف زوجہ من حیث الزوجہ آل ابراہیم الظیلا کی تمام آیات مبارکہ اس امر پر شاہد ہیں۔ ثانیا یہ کہ حصرت سارہ ایس لیے اہل بیت میں شامل ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم الظیلا کے خانوادہ عالی کا ایک فرد ہیں نہ اس وجہ سے کہ وہ ان کی بیوی تھیں چونکہ جناب سارہ حضرت ابراہیم الظیلا کے خانوادہ عالی کا بی بی ، حضرت اسحاق الظیلا کی ماں اور حضرت ابعقوب الظیلا کی وادی تھیں۔ تھیں۔

بین قرآن و حدیث سے جو بات پایہ جُوت کو پینی وہ بی ہے کہ از واج رسول اللہ اللہ بیت، عتر ت رسول میں شامل نہیں ہیں بلکہ عتر ت اہل بیت سے مرادعلی ، فاطمہ مسین اور ان کے بعد نو انکہ اہل بیت سے مرادعلی ، فاطمہ مسین اور ان کے بعد نو انکہ اہل بیت ہیں۔ برادران اہل سنت اس کے قائل ہیں سے آب کرام کا بی نظریہ تھا جس کی وضاحت جناب زید بن ارقم اور حضرت الوسعید خدری نے کی ہے۔ ناصبی پہلے بھی اس مفہوم کی وضاحت جناب زید بن ارقم اور حضرت الوسعید خدری نے کی ہے۔ ناصبی پہلے بھی اس مفہوم کے مشرحتے۔ آج بھی مشر ہیں۔ آئدہ کا حال اللہ تعالی کو معلوم ہے۔ لیکن سادہ لوح مسلمانوں کو ورغلانے کی کوششیل خدا کے لیے ترک کروں سے

عرض خود می بری و زحت مامیداری

ایک ضروری وضاحت اللسنت کے ہاں اصح الکتب صحیح بخاری کے بعد سب سے زیادہ معتمد علیہ اور معتبر ترین کتاب صحیح مسلم ہے جس میں حضرت عائشاہ رحضرت هصة وغیر ہاازواج نبی کاعلیجدہ باب باندھا گیا ہے جبکہ الل بیت النبی کے فضائل و مناقب کا باب الگ قائم کیا ہے اگر ازواج بھی الل بیت کے باب میں ہی شامل کر ازواج بھی الل بیت کے باب میں ہی شامل کر لیت ؟

ای طرح کتب صحاح سنہ میں سے سنن تر ندی ہے اس میں بھی ''ازواج النبی'' کا باب الگ ہے اور الل بیت والے باب میں الگ ہے اور الل بیت والے باب میں الگ ہے اور الل بیت والے باب میں ایک حدیث بھی الی نہیں ملتی ہے جس میں اشارة بھی ازواج نبی کا ذکر ہو ۔ احادیث کی نہایت مستدر کتاب مشکواۃ شریف ہے جس مقام پر فضائل کا ذکر ہے وہاں پر ''باب مناقب احل بیت

النبی اور پھر ''باب مناقب ازواج النبی'' آیا ہے یعنی الل بیات کے فضائل الگ اور ازواج کے فضائل الگ جن اہل سنت کی احادیث کا سب سے بڑا وُخیرہ کتاب کنز العمال از علامہ علاا الدين على متى الحددي في اس من "القصل الرابع في فضل اهل البيت " كعنوان سالك فكر ب اور ازواج في كا ذكر اليك عليمد وباب من ب اوراى طرح كتاب مند الأمام احمد ع ج ساڑھے سات لا کھ مدیثوں ہے تھے امادیث کا انتخاب ہے جونہایت اہتمام اور کمال صحت ہے کھی سنگی ہے اس میں امام احمد بن حنبل نے ازواج « کوعلیجدہ لکھا ہے اور اہل بیت کوعلیجدہ۔مند الأمام المرمطبوعة الممطبغة الميمنيه مصرمير في بيش نظر بيان كي جلداول ص ١٩٩ يين مستداهل البيية رضوان التدعيم اجعين أنه ہے جس میں حضرت امام حسن اور امام حسين وغير طار کی ہی حدیثیں ہور الك مديث بحى كي زوجه بي على عروى نيس به بلك المام احدية خرى جلانبر ٢٥ ص ٢٩٠. " المنتدادوات كوشروع كياس صفى بي مستنيد النسيدة تعامشة رضى الله عنها "موجووت اور پھرص ١٨٣٠ ير "مستد هصد بنت عمر بن الخطاب" بهاي طرح ديگرازوان تي كي مستدول كودور كيا بالبذا امام احربن عنبل اليه عديث كاابل بيت كي حديثين عليحد والدالة واح عي كي حديثون كو الگ کر کے لکھنا ہی اس امر کی واضی اور قطعی دلیل ہے لکہ نہ اہل بیت کشی طرح از واج میں واخل بين اورنه بي از واح ، الل بيت تي من شريك مد حكته بين ممّام براوران الل سنت خطبه يراه اور لکھتے ہوئے پہلے آل کاوکر پھر عطف کے ساتھ ازواج کا ذکر کرتے ہیں علم نحو کا ابتدائی طالب عا میمی جایتا ہے کہ عطف تخار کا مقتضی ہے چنا نجیش جائی میں برواضح قاعدہ موجود ہے ﴿بحلاف العطف فإن السعطوف يعالم المعطوف عليه ﴿ شُرَحَ جَاكُ ص 199) جب معطوف ا معطوف علیہ باہمی مغائر ہیں تو اس سے ظاہر ہوا کہ ازواج ہرگز اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔

فواصب کے اور خزیر کے برابر ہیں

مؤلف جذبہ ندموم کے زیراٹر اپنے تشدد آمیز لجھ میں یوں گویا ہوتا ہے کہ: ''جونکہ شیعہ کو انبیاء چھن ، از واح مطہرات ، اصحاب رسول کی شان اقدین میں گستا خیاا کرنے ، تیرا بازی کی مشق کرنے اور اٹھتے بیٹھتے اپنے مزعومہ اماموں کی زبان سے اصحاب رسوا المن و آزواج مطهرات پر احنت کرنے کی ایس عادت بڑی گئی گئی گدوہ بد زبانی اور بد گوئی کے مرض میں بتلا ہوکر اس پاگل کتے کی طرح ہوگیا جو پاگل ہوکر (لیعنی بلکا ہوکر) پھراپنے مالکوں ہی کوکا شخصے کے لیے لیکنے لگتا ہے۔'' (خطبات میں اس ۱۳۲۰)

الجوابِ فَي عامِي مُوَلِف كاميكِها كَشيعوں كوتيرا بازى كى عادت براى ہوئى تھى چنانچا ال مرض ميں يا گل ہوكرائيے مالكوں كويا كل كتے كى طرح كاشے لكے۔

قار کین محرّم ا مولف نے طی جذبات سے معلوب ہوکر، گری ہوئی اور ناروا زبان استعال کی ہے۔ بقول حافظ شیرات کی واذا یہ سس الانسان طال لسانے کسنور معلوب مصولی علی الکلب کی کہ جب آ دی ہر طرح سے عاجز آ جاتا ہے تو زبان دراتی پراتر آتا ہے ہم تو صرف ا تنا مرض کر کے ہیں کہ سے

ان طرح مؤلف نے محض تعصب و عناد کی بنا پر زبان درازی کرنے کی جرات کی ہے وریہ حقیقات اس کے بالکل بریکس ہے رسول اللہ ﷺ نے ملمانوں کو ان تخریب کار اور فقنہ پر داز نواصب وخوارج کے شرعے آگا و فرماتے ہوئے ان کی مذمت ان الفاظ میں کی ہے کہ

﴿ النحو ارج كلاب النار ﴾ ومخوارج جبلى كتے بين " (سنن ابن ماجيس الطبع فاروتی و ملی ) وتياوي كتے مراجائے كے بعد حياب و كتاب سے آزاد بين ليكن وہ انسان جواسلام اور

ویاوی سے سرجاسے معجد ساب و ماب سے ارادیاں کا جات اس کیے کہ انہیں جہنی کتے قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ انہیں انسان بنایا گیا تھا کین انہوں نے انسانی کردار نہ ابنایا بلکہ کول کا کردار انبا کول میں شروفساد اور نفرت و نفاق بیدا کرتے رہے کہونکہ نواطب نے کاب النار کا کردار اختیار کر دکھا ہے۔ شاہ

عبدالعزيز دولوي لكھتے ہيں

".... فرقه ابل سفت که شنیعه خاص جناب مرقضوی اند و بدل و جنان فدای خاندان نبوی اند و بدل و جنان فدای خاندان نبوی اند و هامیشنه بانواصب شنام و مغرب و عراق مجابدات سیفی و سنانی و مناظرات علمی و لسانی نموده اند و نصرت

شعائر شریعت و ازاله بدعات مروانیه کرده آمده اند، و نواصب را ابد ترین کلّمه گویان و همسر کلاب و خنازیر میدانند"

فرقہ اہل سنت حضرت علی الطبی کے خاص شیعہ ہیں۔ دِل وجان سے خاندان نبوی پر فدا

ہیں اور ہمیشہ شام،مغرب اور عراق کے نواصب کے ساتھ تیر وتلوار سے جنگیں اور علمی و زمانی

یں۔ مناظرے کرتے آئے ہیں۔شعائر شریعت کی نصرت اور مروانیوں کی ہدعات کے ازالہ میں کوشان

من سرے رہے ہے ہیں۔ من کر سریف کی سرت در رہ این میں۔'' رہے ہیں انواصب کو ہدر تین کلمہ گو، کئے اور خزیرے برابر جانتے ہیں۔''

(تحفهُ اثناعشريه ص ٩٠٨ طبع لكصنو)

تاریخ کا ادنی طالب علم بھی جانتا ہے کہ نواصب نے شروع سے بی اللہ تعالی کی طرف

ے مقرر کردہ نمائندوں، پیغیبر اور خاندان پیغیبر پر تبرا بازی کا مکروہ دہندہ اختیار کیا اور اس سلیلے میں

سے سرور مردہ ما سروں کی طرح اہل ہیں جبوی پر حملہ آور ہوتے رہے۔ پس انہیں تاریخ کے آئینے

یا قل کتوں اور حزیروں کی طرح اہل بیت نبوی پر حملہ آور ہوئے رہے۔ پس اہیں تاری کے آئیے میں اپنا کروہ چرہ نظر آتا ہے تو الزام دوسروں پر لگانے لگتے ہیں اور کتے کی طرح ہی اپنا نایا ک

یں بپ کروہ کیے گئتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کی عداوت ایسے مکروہ کردار سے باز آ جا کیر

ورنداال حق كا قافله تويد كهتم موئ إني منزل مقصودكي جانب روان ووان رب كا\_

عرفی تو میندیش زغوغائے رقیبال می میندیش

آواز سگان کم فکند رزق گدارا

محرّم قارئین! اگر سطور بالا میں کوئی متشدد لفظ قلم ہے نکل گیا ہوتو ہم معذرت خواہ ہیر کیونکہ اس کی وجہ 'جواب آ ل غزل' ہے سع

ہر چند ہو مشاہرہ حق کی گفتگو

بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کیے بغیر

ناصبی سا دات کا اہل بیت اطہار سے انحراف

مؤلف کھتا ہے کہ''امام جعفر کا فرمان۔۔۔۔ہم میں ہرایک کے دعمن اہل بیت ہو میں سے کھلوگ ہوتے ہیں۔''

احتجاج طری ص ١٩٧ سے ايك عبارت نقل كى ہے جس كامفہوم يد ہے كدابل بيت ميں ہے ہرایک امام کے دشمن اس کے خاندان میں ہے بھی پچھلوگ ہوتے ہیں۔امام جعفرصا دق الطبیعی نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت حسن الطبیلا کی اولاد کے لوگ ہمارا حق جانتے ہیں لیکن حسد کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ (خطبات جیل ص ۱۳۴۷) الجواب معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف نے شاید قرآن کریم بھی نہیں پڑھا۔اس کواہل بیت دشمنی نے اندها كردكها بحر حل طلب امريد ب كه كيا انبياء على عمام اولاد نيك كردار بوتى بي حضرت آ دم الفالل ك ايك بينے نے دوسر كونل كيا۔ حضرت نوح الفائل كے بينے اور بيوى نے كفراختيار کیا اور اس پر ان کی موت واقع ہوئی۔ یعقوب النکھ کے بیٹوں نے باپ اور بھائی کے ساتھ جو سلوك روا ركها وه مُلا ل صاحب كوشا يدمعلوم نه موليكن صرف تر اوت كرياضنه والول كونبيس بلكه يجضه والوں کومعلوم ہے۔ بنواسرائیل کواللہ تعالی نے تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی لیکن انہوں نے اپنے انبیاءً اورنیکوکارلوگوں کے ساتھ جوروش اپنائی وہ سب پر ظاہر ہے۔حضور اکرم ﷺ کے بعض قریبی رشتہ داروں مثلاً ابولہب کی ندمت قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہی حال اہل بیت علی معنی بخ ثن یاک کی اولاد کا بھی ہے۔ امام معصوم صرف بارہ ہیں حضرت فاطمہ سلام الله علیها اور نبی اکرم عظم سمیت معصومین چودہ ہیں۔ان کی باقی اولا دمعصوم نہیں ہے۔ نیک و بد دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔جیبا کہ حضرت ابراہیم الطبی کو جب منصب امامت ہے سرفراز فرمایا گیا تو ان کی اس استدعا پِكر ﴿ وَمِن دُرِيَّتِي ﴾ فهمان رب العرت يول موتا بيكر ﴿ قَسَالَ لَا يَسْفِ الْ عَهْدِي السظ لمدين كالقرمعلوم مواكر حضرت ابراجيم الكيلاكي ذريت مين ظالمين كاعضر بهي موجود ب\_ چنا نجہ تاریخ میں موجود ہے کہ بہت سے سادات فاطمی ناصبی گزرے ہیں اور انہوں نے نواصب ہے رشتے اور تعلقات قائم کیے ہیں موجودہ زمانے میں صرف ہمارے برصغیریاک و ہند میں او فاطمه میں سے ساوات خاندان کے بہت سے افراد ناصبی میں۔ اگر ساوات بنوفاطمد اسمدابل بیت اطہار ﷺ کے وفادار ہوں گے تو واجب الاحرام میں اور ان کی خاندانی شرافت ایک اضائی وجہ اکرام ہے۔اگر نامبی ہوں گے تو اپنا احرام ضائع کر بیٹھیں گے۔ اس میں مؤمن ہونا شرط ہے

جیما کراس آیت مبارکہ میں وضاحت موجود ہے ﴿ وَ الْسَدِیْنَ اَمَنُوا وَ الْبَعْنَهُ مَ ذُرِیَّتُهُ مَ مُرِیَّتُهُ مَ اِللَّهِ مَ مِّنَ مَمَانِ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِیَّتُهُمْ وَمَا الْمُتَهُمْ مِّنَ عَمَلِهِمْ مِّنَ شَیْءٍ ﴾ اورجولوگ ایمان کے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کے پیروی کی ، ان کی اولاد کو (جنت میں) ہم ان سے ملادیں کے اور ان کے عمل میں سے ہم کہنیں کریں گے۔ (سورة طور، آیت ۲۱)

ں کے اور ان نے ک میں سے ہم چھو میں ہیں کریں گے۔ رسورہ طور ہا بیت ان لہٰڈ اگر سید ناصبی ہو گیا ہے تو اس کی بخشش کیاں ،اگر ناصبی سید کی نجات مان کی جائے تو

امکان گذب لازم آتا ہے جو بالا تفاق عمال ہے۔ نوح الله کے بیٹے تعان کو دیکھے کتا نافر مان نکاحی کہ اللہ تعالی کو بیٹم ذینا پڑا۔ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَهُلِكَ إِنَّهُ عَمَلَ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ تیرا بیٹر تیرے اہل میں نے نہیں ہے۔ اس کا کردار نیک نیس ہے سع

چر نوخ چون به بدان بالشد. ماندان میوش در ایم

جب وہ برے (کا فرون) کے ساتھ بیٹیا (ان کے معوا ہوگران میں شال ہوا) تو اس

یا ہونے کی حیثیت ختم ہوگی، کی ہے کہ ع سیدان سے کہ بر زرب اسداللہ باشد

قانیاً اینکہ بیروالیت ہی نا قابل اعتبار کے اس کا آغاز صیفہ تریفن 'ورو کی عصف ''۔۔ ہے جواس کے ضعیف ہوئے کی ایک محکم ولیل ہے ۔

بوان عسی ہونے ہاہی ہوں ہے۔ المعنی صعیف روایت سے 'اولا والبنایا 'عجراستارلال کا استارالال کا استارالال کا استارالال

مولف نے ایک عوان آن لفظوں سے قائم کیا ہے۔ ''امام باقر کا فرمان '' جارے شیعوں کے علاوہ سب لوگ بخریوں کی اولاد بین ۔ روضہ کافی کے صفحہ نمبر ۱۸۵ میں ہے

، ماریج یا ون مے موادہ ب رہ کر ہا۔ امام با قرائل نے فرمایا۔۔۔۔اللہ کی شم آنے ابولمزہ سب لوگ ( کنجریوں) بدکار مورثوں کی اوا

بن سوائے ہار فی موں کے اور خطبات جیل بون ها)

الجواب: برادران الل سنت برملا اعلان كرتے بين كدوہ خاندان رسول كے خاص شيعہ بير جيها كريتاً وعبد العزيز كے الفاظ ميں بداغلان چنوسطور بينے كر درچا ہے۔ باقى دے تواصب، تو

واقعی ایسے بی بیں۔ چانچے ابن جرکی نے قرمان رسول مفق کیا ہے :

همن لم يعرف حق عترتي و الانصار و العرب فهو لا حدى ثلاث، أما منافق و اما ولد زانية اما امر و حملت به في غير طهر الله زانية اما امر و حملت به في غير طهر الله والله زانية اما امر و حملت به في غير طهر الله والله على عرب عرب الله بوالد على الله ع

اگراس پر بھی تسلی نہ ہوئی تو ہم مشہور مؤرخ ابن اشیر جزری کی منقول جلایث کا آئینہ بھی دکھا دیتے ہیں تا کہ اس میں اپنا مکروہ عکس دیکھ لیس۔ چنانچے رقم طراز ہیں:

﴿ (وفهی حدیث جعفر الصادق رضی الله عنه) لا یحینا اهل البیت المدعد ع، قالوا و ما المدعد ع قال ولد الزنا ﴾ (ام جعفر صادق رضی الله عنه كل مدیث شن المدعد ع، قالوا و ما المدعد ع مبت نهیل كرے گا - لوگوں نے پوچھا: یابن رسول الله ندعذ ع كیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ولد الزنا۔ (نهادیابن اثیر ح ۲م ۲۸ طبع مطبعة خیریم مر)

آپ کومعلوم ہونا چاہے کہ اس کی پیش کردہ روایت راویوں کے لحاظ ہے بھی قابل اعتاد

مثال کے طور پر ہم ایک راوی کے بارے میں علاء رجال اور فن حدیث کے ماہرین کی

رائے کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ راوی علی بن عباس الحزاذی ہے۔ اس سے متعلق کت رجال

میں درج الفاظ یہ ہیں ''. . . . . رمی بالغلو و غمز علیه ضعیف جداً له تصنیف فئی

السممدوحین و المدمومین یدل علی خبشه و تھالك مذاهبه لا یلتفت الیه و لا یعبا بھا

رواہ۔''

اس پر غالی ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ نیز اے انتہائی درجیضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اس کی ایک کتاب ممد وجین اور ندمو مین کی بایت ہے جو اس کے خبیث ہونے اور اس کے ند ہیں کی ہلاکت آ فرین پر دلالت کرتی ہے چنانچہ یہ قابل التھات نہیں ہے۔ نہ ہی اس کی مرویات کو قبول کیا جائے گا۔ " (تنقیح المقال ج ۲ ص ۴۹۴ طبع نجف رجال نجاشی ص ۱۸۰ طبع بمبئی رجال انجلسی م ۲۹۲ طبع بیروت نقد الرجال ص ۲۳۷ طبع ایران) مزید برآن علامه حمد باقر مجلسی مراة العقول جلد م صفحه ۳۷۲ میں اس روایت کی حیثیب

سريد بران طريد بران طوامد مد با برس راه المعون بدر الدربع مائة ضعيف في حيار سواكتيسوير بيان كرتے بوئے لكھتے بيں ﴿المحادى والقالانون و الاربع مائة ضعيف ﴾ حيار سواكتيسوير حديث ضعيف سے۔

## مؤلف كا أمام حسنٌ برزنا أورشراب نوشى كا الزام (العياذ بالله)

خیانت کارمؤلف نے انتہا در ہے گی جہالت، خیانت اور خباشت کا مظاہرہ کرتے ہو۔ کھائے کہ ''اُمام حسن رضی اللہ عند، اگر سود خوری، شراب نوشی اور زنا کی حالت میں مرتے تو زیا

ببتر ہوتا۔۔۔۔( قول امام جعفر ساوق)۔''

الله مولف في البيخ السلاف في ورث من يائي مولي بددياني اور خيانت كاري كا مطام

كرتے ہوئے عبارت كے الفاظ ميں قطع و بريد كركے غلظ مفہوم پيش كيا۔ چنا نچ آلستا ہے قو المام جعنا صادق نے فرايا و شرب المحمد كاد

خیر اً مما و فی فیه ﴾ اگر حسن بن علی ژنا کاری، سودخوری اور شراب نوشی کی حالت میں مرجاتے اس ہے بہتر ہوتا جس حالت میں وہ مرے۔

، ہر ہونا ' کا اس نے بڑھ کر نواستہ رسول، شبیہ پیغیبر محضرے حسن رضی اللہ عنہ کی کو

گتافی ہو سکتی ہے۔۔۔۔ دراصل شیعہ کے زردیک جھرت من رضی اللہ عنہ کا سب سے قصور ہی ہیہ کے انہوں نے مسلمانوں کی ان دوبڑی جماعتوں کو حضرت امیر معاوید کی خلافت

ع كرديا ... " (خطبات جيل ص١٣١)

الجواب مولف تارک قرآن وسنت نے یا تو اس روایت کواحتجاج طبری سے دیکھ کرنقل نہیل یا دیدہ وانستہ اپنے قادیانی آقاؤں کی روش پر چلتے ہوئے عبارت کی نقل میں خیانت ،قطع و ہریدا

تحریف گفتلی کا ارتکاب کیا ہے۔احتجاج طبری طبع قدیم وجدید ہر دومیرے پیش نگاہ ہیں ان میں روایت اور اس سے متعلقہ واقعہ ان الفاظ میں درج ہے "عن ابى يعقوب قال لقيت انا و معلى بن خنيس الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب عليه الله يقول لو توفى طالب عليه السلام فقال: .... و بها الاسناد قال: سمعت ابا عبد الله يقول لو توفى الحسد بن الحسد بن الحسد ..."

ابو بعقوب ہے مروی ہے،اس نے کہا میں اور معلیٰ بن حتیس، حسن بن علی بن ا بن ابی طالب العلیٰ کے سلے تو اس نے کہا ۔۔۔۔ اس سند ہے مروی ہے کہ راوی نے کہا۔ میں نے ابوعبد اللّٰد کو یہ کہتے ہوئے شا۔ اگر حسن بن حسن فوت ہوتا۔۔۔۔ ''

(احتجاج طبري ص ٢٠١٧ طبع قديم نجف وج ٢ص ١٣٨ طبع جديد)

اس روایت میں حسن بن حسن بن ابی طالب الطبی کا ذکر ہے جو امام حسن الطبی کا بیٹا اور حضرت علی الطبی کا بیٹا اور حضرت علی الطبی کا بیتا تھا جو کہ درجہ عصمت پر فائز نہ تھا۔ مقام چرت و افسوں ہے کہ ہمارے مخاطب کم فہم نے خیانت اور بددیانتی کی اعلی مثال قائم کرتے ہوئے اسے حسن بن علی درج کر کے امام الطبی کی تو بین کا ارتکاب کیا اور پھر اس سے تمام صافح اخذ کیے اور شیعوں پر الوامات ثابت کرنے کی گھناونی اور منحول و مکروہ کوشش کی ہے۔ لمعند السلم علی المکا ذہین، لعند الله علی السخائیون۔ تابل فہم بات یہ ہے کہ جب ان کے رہنماوں کی علمی حالت ہے تو ان کے عوام کا لانعام کا کیا حشر ہوگا؟

گر جمین کمتب است و جمین ملا کار طفلان تمام خوابد شد

نیز اس کا راوی معلی بن حنیس ہے جس کے بارے میں علامہ نجائی نے لکھا ہے:

'' ... هو صعیف جدا ... کان اول امرہ مغیریا ثم دعلی الی محمد بن عبد الله
السعووف بالنفس الزكية ... والعلاة يصيفون اليه كثيراً قال ولا ازاى الاعتماد على شئى من حديثه

انتهائی ورجہ ضعیف ہے۔۔۔ پہلے پہل مغیری تھا، پھر محمہ بن عبد الله معروف بنفس و کیہ کا داعی بن گیا۔۔۔ غلاقا بہت می چیزیں اس کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ عصابری نے کہا۔ اس کی کسی

حضرت عبدالله ابن عباس کے نابینا ہونے والی روایت کا جواب

نقل کی ہے جس میں دیہ ہے کہ 'عبد اللہ بن عیاس اس سبب سے نابینا ہوگئے تھے کہ انہوں مطرت علی اللہ کی امامت کو کما حقد تعلیم نہ کیا تھا۔' تو اس کا جواب باصواب ہے ہے کہ محولہ روایت اصول کانی کی امامت کو کما حقد تعلیم نہ کیا تھا۔' تو اس کا جواب باصواب ہے ہے کہ محولہ روایت اصول کانی کی ''کتاب الحج'' کے باب فی شان انا انزلناہ کی ہے محقق شیعہ علاء نے روایت اور اس کے راوی پر شدید جرح کر کے اس کونا قابل اعتاد قرار دیا ہے۔ زیر نظر روایت بنیادی وجوہ کی بنا پر کل نظر ہے اول بید کہ علامہ شخ عبداللہ مامقانی ''اس روایت کونقل کر کے اکر شعرہ کرتے ہوئے کھتے ہیں: ﴿ والحواب عن هذا المحب انه من الاحبار المحب ضرورة ان مولینا الباقر الکی ولد سنة سبع او تسع و حسین و عبد الله بن عب مات سنة شمان او تسع و ستین فیدکون عمر الباقر عندو فاته عشر سنین کی احدادی عشرة او اثنتی عشرة سنة و الائمة علیهم السلام و ان کانوا من '

و لأدتهم اعلم الناس الا انهم حفظاً للناس من العلو لم يكونوا يخرجون من العادي

ولا يعقل عادة مباحثة ولد عمره دون البلوغ مع شيخ عالم و استضحا كه ... }

ال خبر کا جواب میہ ہے کہ خبر ضرور بضر ورمن گھڑت ہے۔ امام باقر النظامی ستاون یا انسٹھ ہجری میں پیدا ہوئے اور عبد اللہ بن عباس کا ھیا 19 ھیں فوت ہوئے۔ ابن عباس کی وفات کے وفت حضرت امام محمد باقر النظام کی عمر دس، گیارہ یا بارہ سال ہونگ انکہ چھٹا اگر چہ اپنی وفات کے وفت سے ہی اعلم الناس ہوتے تھے مگر وہ لوگول کوغلو سے بچانے کی خاطر عادی امور سے نکلتے نہ تھے۔ عادة ہمی ایسے بچے کا مباحث ایک بوڑھے عالم سے اور اس کے ساتھ ہنا معقول مہیں ہے۔ جس کی عمر بلوغت سے کم ہو۔۔۔۔ '(تنقیح المقال ج ۲ ص ۱۹۲ مطبوعہ نجف)

دوسرا پہلو میے کہ اس روایت کا راوی سمل بن زیاد ہے جس کے بارے میں شیعہ

ناقدین اور علماءر جال کی رائے درج ذیل ہے:

﴿سهل بن زياد ابو على الادمى الرازي كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه وكان احمد بن محمد يشهد عليه بالغلو و الكذب

''سہل بن زیاد ابوعلی ادمی رازی حدیث میں ضعیف تھا اس سلسلے میں نا قابل اعتاد ہے۔ احمد بن محمد اس کے غالی اور کا ذب ہونے پر شہادت دیتے تھے'' (رجال نجاشی ص ۱۳۲ طبع جمبئی، نقد الرجال ص ۱۷۵ طبع ایران ، رجال انجلسی ص ۲۲۴ نمبر ۲۲۳مطبع بیردت)

مزید برآ ل علامہ باقر مجلسیؓ نے اس کی شرح میں لکھا ہے:

﴿ الثانی سندہ کما تقدم ﴾ دوسری روایت کی سند کے بارے میں وہی رائے ہے جو پہلی روایت کے شمن میں گزر چکی ہے۔''

ان باب کی میلی روایت کے بارے میں علامہ جلسی فے اپنی رائے یوں طاہر کی ہے:

﴿الاول ضَعِيفِ على المشهور بالحسن بن الغباس ﴾

در بہلی روایت حسن بن عباس راوی کی بناء پرضعیف ہے جبیبا کیمشہور ہے۔''

(مراة العقول، ج اص ٢ ١ اطبع ايران)

شیعہ کتب رجال میں اس راوی حسن بن عباس کے بارے میں ماہرین رجال کی رائے بھی ملاحظہ فر مائیں: بھی ملاحظہ فر مائیں: والحسن بن العباس بن الحريش الرازى ابو على ضعيف جداً له كتاب انا انزلناه فى ليلة القدر وهو كتاب ردى الحديث مضطرب الالفاظ وي عن الجواد عليه السلام فيضل انا أنزلناه فى ليلة القدر كتابا مصنفًا فاسد الالفاظ نشهد .... على انه موضوع و هذا الرجل لا يلتفت اليه ولا يكتب حديثه

حسن بن عباس بن حریش رازی ابوعلی انتهائی درجه ضعیف ہے۔ اس کی ایک کتاب ''انا انولناہ فی لیسلہ القدر '' کے موضوع پر ہے۔ یہ کتاب ردی الحدیث اور مضطرب الفاظ پر مشتل ہے۔ اس کے جواد النظاف پر مشتل ہے۔ ''انا انولناہ فی لیلہ القدر '' کی فضیلت میں ایک کتاب تصنیف کی جو فاسہ الفاظ پر مشتمل تھی۔ ہم گواہی دیتے ہیں۔۔۔ یہ کتاب (پوری کی پوری) من گھڑت ہے۔ یہ شخص الفاظ پر مشتمل تھی۔ ہم گواہی دیتے ہیں۔۔۔ یہ کتاب (پوری کی پوری) من گھڑت ہے۔ یہ الکا النقات نہیں ہے، نہ ہی اس کی مروی عدیث لکھنے جانے کے قابل ہے۔''

(نقد الرجال از علامه تفرشي ص ٩١، رجال نجاشي ص ٨٥ رجال أنجلسيٌ ص ١٨٨ نمبر ١٨٨٠

جن روایات کی بیر پوزیش موان سے استدلال کرے اہل حق پر تو بین اہل بیت کا الزام

كونكر ثابت بوسكا بدائ كبت بين رمتني بدائها و انسلت يعني ع

ہم الزام ان کو دیتے تھے قسور اپنا نکل آیا

جناب عبدالله بن عبال حضرت امير المؤمنين النيس ك خالص انصار و مدد كار لوگوں او

محبین میں سے تھے۔ شیعہ سی تاریخ اور کتب رجال اس امر پرشابد عدل ہیں لیکن بیامر تو اسی امعلوم ہوسکتا ہے جو ول کی آئکھیں کھول کر اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کرتا ہو۔ تعصب کے مار۔ اندھے کو پھنظر نہیں آتا سوائے بغض اہل بیت کے۔مؤلف نے اسی عنوان کے آخر میں ایک جملہ

کھا ہے کہ'' کیا خاندان رسول کے برگزیدہ لوگوں کا ایبا کردار ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں میکش ان بر افتراء ماندھا گیاہے'' (خطبات جیل ص ۱۹۷۰)

یں ہن سے میں جو پر انھاں ہے دو ماروں اور ہوں اور ہوں اور ماروں ہیں ہو کتے۔ یمی نظر ر لوگوں کا کردار الیانہیں ہوسکتا جن کا ایبا کردار ثابت ہوجائے وہ برگزیدہ نہیں ہو کتے۔ یمی نظر ر

### امام زين العابدينَّ اورمجر حنفيه كالمامت ميں اختلاف؟؟

مؤلف خاندانِ رسالت میں امامت کی خاطر"باہمی خانہ جنگیوں"کا مزعومہ خیال ثابت کرنے کے لیے ایک عنوان" خطبات جیل" کے ص ۱۳۰ پر ان الفاظ میں قائم کرتا ہے۔"مسکلہ امامت پر حضرت علی کے بیٹے امام محمد بن حنفی اور حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین کا اختیاف"

''امام حسین کی شہادت کے بعد جب زماندامام زین العابدین کی امامت کا آیا تو حضرت محد بن حقید نے خودا پنی امامت کا آیا تو حضرت محد بن حقید نے خودا پنی امامت کا دعویٰ کیا اورائیخ بھیجے کی امامت سلیم نہ کی اور بھیجے سے فرمایا کہ بہ نسبت تمہارے میں زیادہ ستحق ہوں تم ابھی کم من ہو میں تمہارا چیا ہوں مگر امام زین العابدین نے ایک نہ مانی اور اپنے چیا ہے کہا کہ دکھے میری امامت میں نزاع مت کروور نہ تمہاری عمر کم ہوجائے گی غرض کہ چیا بھیجے میں خوب کے دکھے بالا خرامام زین العابدین نے بروراعجاز جمر اسود سے اپنی امامت کی گواہی دلوا کر پچیا صاحب کو کھیں تو بالا خرامام زین العابدین نے بروراعجاز جمر اسود سے اپنی امامت کی گواہی دلوا کر پچیا صاحب کو کھیں تو ب

اس کے بعد اصول کافی اور احتجاج طبرسی ص ۱۹۲ سے ایک طویل واقعد نقل کر کے چھ صفحات اپنے نامہ اعمال کی طرح سیاہ کیے اور امام زین العابدین العلق کی امامت کو مخدوش بنانے پر ایوری چوٹی کا زور صرف کیا۔

الجواب نے مسطورہ بالا واقعہ سے استدلال و استشہاد درست نہیں ہے کیونکہ فائدانِ رسالت میں کہیں بھی باہمی جنگ اور قبل و قبال کی نوبت اس مسئلہ پرنہیں آئی پھر'' خانہ جنگ'' کیسے ثابت ہوگئ؟ چونکہ خالف ند جب اہل بیت والوں کے بانی اموبوں اور و گرموروثی باوشاہی سلسلوں میں خانہ جنگیاں اور قبل و خوزیزی اس موضوع پر جاوی رہی ہے۔ جس کی تاریخ گواہ ہے۔ تب ہی اس موضوع پر جاوی رہی ہے۔ جس کی تاریخ گواہ ہے۔ تب ہی اس موضوع پر جاوی رہی ہے۔ جس کی تاریخ گواہ ہے۔ تب ہی اس موسوع پر جاوی رہی ہے۔ جس کی تاریخ گواہ ہے۔ تب ہی اس موسوع پر جاوی رہی ہے۔ جس کی تاریخ گواہ ہے۔ تب ہی اس موسوع پر الزام لگا دیا

اگر جناب محد بن حفيد في بالفرض، حضرت الم زين العابدين الطيلاكي المت كا انكار

بھی کیا ہواور خود مدعی امامت ہوئے ہوں تو اس سے اصل مسئلہ امامت اور امام زین العابدین العلق کی امامت کو کوئی نقصان اور ہرج نہیں ہوتا۔ کیا ہے انبیاء ﷺ کے مقابلہ میں چھوٹے مدعیان نبوت نہیں ہوئے؟ بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزا حسین علی بہاء اللہ تو عصر قریب انبسویر بیسویں صدی میں ہی گزرے ہیں۔ نیز ہم پہلے بھی واضح الفاظ میں بتا چکے ہیں کہ خاندان رسالت بیسویں صدی میں ہی گزرے ہیں۔ نیز ہم پہلے بھی واضح الفاظ میں بتا چکے ہیں کہ خاندان رسالت کا ہر فرد معصوم نہیں ہے۔ صرف امام ہی معصوم ہوتے ہیں اور ان کی تعداد کیے بعد دیگرے بار د معصوم نہیں ہے۔

نیز ای مذکوره روایت میں امامت کی نص اور اس کی علامت کو حضرت امام زین العابدین العابی نے محمد بن حفیہ کے سامنے پیش کیا۔ پیدا عم ان ابی صلوات الله علیه او صلی قبل ان یستشهد بساعة و هذا سلاح وسول الله عندی فلا تعرض لهذا فانی اخلاف علیك بنقض العمر تشتت الحال وان الله عندی فلا تعرض لهذا فانی اخلاف علیك بنقض العمر تشتت الحال وان الله تبارك و تعالی ابی ان لا یجعل الوصیة والاهامة الا فی عقب الحسین الحال یہ جان ، میرے والدصاحب صلوات الله علیہ نے عراق کی طرف وضت ہوئے ہے قبل وصیت کر دی جان ، میرے والدصاحب صلوات الله علیہ نے عراق کی طرف وضت ہوئے ہے دول الله علی کا سلے میں می اور شہید ہونے سے قور کی دیر پہلے اس سلسلے عیں مجھے عہد وے دیا تھا چنا نچے بیرسول الله علی کا اسلے میرے پاس ہے۔ پس آپ اس مسئلے عیں سامنے نہ آپئیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کی عمر کم موجائے گی اور حالات خراب ہو جا نیس گے۔ الله تعالی نے قتم کھائی ہے کہ وصایت اور امامت محسین کی اولاد عیں بی رہے گی۔"

# · حضرت امام زین العابدین کی امامت پر جحر اسود کی گواہی

بعد ازاں ای طویل الذیل روایت میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین العلی جناب محمد بن حفیہ کواس امری قائل کرنے کے لیے جراسود کے پاس لے گئے اور انہیں کہا کہ جراسود میں حفیہ نہ کیا۔ پھر امام زین سے اپنی امامت پر دلیل طلب کریں۔ ان کی دعا پر جحر اسود نے تکلم نہ کیا۔ پھر امام زین العابدین العلی نے دعا کی کہ پھر انہیں بتائے کہ امام حسین العلی کے بعد کون وصی اور امام ہے؟ ججر العابدین العلی نے دعا کی کہ پھر انہیں بتائے کہ امام حسین العلی کے بعد کون وصی اور امام ہے؟ ججر العود بنے دعا کی کہ پھر انٹر تعالی نے اسے گویائی دی۔ تو ججر اسود نے واضح عربی زبان میں العود میں جرکت پیدا ہوئی پھر اللہ تعالی نے اسے گویائی دی۔ تو ججر اسود نے واضح عربی زبان میں

امام نے جوعلامات یا تحریر دکھائی تو اس سے امامت اور اس کے لوازم کو اپنے لئے ثابت فرمایا ہے۔ ہمارے مخاطب نے اپنے باطل خیال کا بوں اظہار کیا ہے کہ ''امامت ایک الہی دارتھا جو اہل لوگوں کے باس بہنے دیا گیا۔ محمد بن حفیہ گوجھی بہنچا ہوگا۔' نادان کو یہ معلوم نہیں کہ شک واحتال کی بناء پر استے بڑے وفیل نہیں کے جاسکتے جناب محمد حفیہ گوعلم ہوا ہویا تہ اس کا امامت کی حقیقت کی بناء پر استے بڑے وفیل نہوں نے خود دعوی کرنے کا ارادہ کیوں کیا؟ مؤلف اور اس کے اسلاف و اخلاف حضرت یعقوب الفیلا کے واقعہ پر خور و اخلاف حضرت یوسف الفیلا اور ان کے بھائیوں اور حضرت یعقوب الفیلا کے واقعہ پر خور فرمائیں۔ اس کی تفصیلات کئب تھاسیر میں دیکھ لیس پھر حضرت یعقوب الفیلا کی اولا دھیں سے ان لوگوں کے حالات پر ان کو منطبق کر لیں۔ اگر عقل سلیم ہوگی تو اس طرح کے نامعقول اور احتقانہ اعتراض کے حالات پر ان کو منطبق کر لیں۔ اگر عقل سلیم ہوگی تو اس طرح کے نامعقول اور احتقانہ اعتراض سے دست بردار ہوکر حق تشلیم کر لیل گے۔ جس کا امکان یہیت ہی کم ہے۔

بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے جوسلسلہ نبوت جاری رہا۔ انبیاء کرام کے ساتھ بنو اسرائیل کا جورویہ تاریخ کے اوراق میں منفول ہے اس کومطالعہ کر لینے کے بعداس امت کا انتہالل بیت بیت بیٹ کے ساتھ سلوک اور خاندان رسالت میں سے بعض لوگوں کے دعووں اور حقیق انکہ سے انجراف کی حقیقت بیجھنے میں آسانی بیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن مؤلف اور اس کے اسلاف و اخلاف تعصب سے اندھے ہو بیل

چونکہ جناب محد بن حفیہ نے ارادے کوترک کردیا تھا اور روایت کے آخر میں سے الفاظ آگے ہیں ۔ الفاظ آگے ہیں کے آخر میں الفاظ آگے ہیں کے آخری لفظ سے استنباط کر لینا قابل التفات نہیں ہوسکتا بالکل بے بنیاد اور لغو ہے۔

حضرت یعقوب الطفی کے بیٹوں نے بھی اپنے پیغیر باپ سے انتہائی بدتمیزی، بدسلوکی اور گستا خانہ رویداختیار کیا۔ اپنے بیغیر باپ کو کہا۔ ﴿ إِنَّ اَبَانَا لَفِیْ ضَلَلٍ مُّبِیْنِ ﴾ البتہ ہماراباپ صریح خطا پر ہے۔'' کیا کسی پیغیر کے بارے میں پیلفظ کہنا کفر سے کم ہے؟ بعدازاں ان ہی بھا ئیوں کی توبہ قبول ہوئی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے:

﴿ قَالُوا تَالِلُهِ لَقَدْ اثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَ إِنْ كُنَّا لَخُطِئِيْنَ ﴾

"وہ بولے بخدا کچھ شک نہیں کہتم کو اللہ نے ہم پر (بردی) برتری دی اور بے شک ہم تھے"

بى قصور وارتنصے''

تو حضرت يوسف الطلق في البيئ بها يول كو جواب ويت موئ فرمايا ﴿ قَسَلُ لَا تَتُو يُنِهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ لَكُمْ وَ هُو اَرْحَهُمُ اللّهِ عِلَيْكُمُ اللّهُ لَكُمْ وَ هُو اَرْحَهُمُ اللّهُ لَكُمْ وَ هُو اللّهُ اللّهُ لَكُمْ وَ هُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ وَ هُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

شبيراحم عثاني ان آيات بالاكي تفيير ميس لكصة بين كه

"دیوسف الطبی بھائیوں سے اتنا بھی سنانہیں چاہتے تھے فرمایا، یہ تذکرہ مت کرو آج میں تہیں کوئی الزام نہیں دیتا۔ تہاری سب غلطیاں معاف کر چکا ہوں جو لفظ میں نے کہم محض حق تعالیٰ کا احسان اور صبر وتقوی کا نتیج ظاہر کرنے کی نیت سے کہ آج کے بعد تہاری تقمیر کا ذکر بھی نہ ہوگا ہیں دعا کرتا ہوں کرتم نے جو خطا کیں خدا تعالیٰ کی کی ہیں وہ بھی معاف کرے۔"

(تفیرعثانی ص ۱۹۸ فائده نمبر ااطبع بجنور) اگرتم قرآن کریم کھول کر حضرت یوسف النظین کا واقعہ دیکھنا گوارا کر لیتے تو خانوادہ رسول کی ان مقدی شخصیات پرایسے بے بنیا دالزامات عائد کرنے کی ہرگز جرأت نہ کرتے۔

شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور

حی کہ بعض لوگوں کے نزدیک وہ (برادرانِ یوسف) نبی بنائے گئے تھے جیسا کہ تفسیر عثانی میں شہیر اجمد عثانی نے اس امری طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا مُلاں احمق الله تعالی حضرت

یقوب النام اور یوسف النام کی جانب ہے ان گاہگار بھائیوں کی معافی اور مغفرت کوتسلیم نہیں کرتے؟ قرآن کے الفاظ ہے ان کا مغفور ہونا ثابت ہے تاہم اس کا انکار کرنا تکذیب کلام اللی نہیں؟ کیا قرآن اور اسلام مُلال اور اس کے اسلاف واخلاف کے تابع ہے؟

سرکارعلامہ مجلس نے بھی ﴿وهو يتولى ﴾ کی شرح ميں لکھا ہے ﴿ اى يبقر بامامته ﴾ لين جناب محد حفيظ مضرت امام زين العابدين الطيلا كى امامت كا اقرار كرتے تھے۔''

(مراة العقول ج اص ٢٥٥ مطبوعه قديم تهران)

نامورمحدث ملاخلیل قزوی گنے اپنی پیش بہاتھ نیف 'الصانی شرح اصول کانی جزسوم ص ۲۶ طبع لکھنو میں اس کی شرح میں بہی لکھا ہے 'پس برگشت محمد بن علی و او امام خدود می دانست علی بن الحسین را علیہما السیلام بعض ازیں محمد حفیہ واپس لوٹ کئے اور وہ حضرت امام علی بن حسین کواپنا امام جانتے تھے''

جناب مختار تقفيَّ اور محمد حنفيه " كي امامت كالمسلم

''مِخَارِنْقَفی حِفرت محمد بن حفیه کی امامت کا قائل تھا مگر شیعہ کے ہاں نہایت محترم ہے'' شیعہ کی اساءالرحال کی متند ترین کتاب رجال کثی (ص ۱۲۷) میں ہے:

"اور مختار وہ شخص ہے جس نے لوگوں کو محمد بن علی بن ابی طالب ابن الحفید کی امامت کی وعوت دی، اس کی پارٹی کو" کیسانیہ" اور" مختاریہ" کہا جاتا ہے کیساں خود اس کا لقب تھا اور حضرت حسین کے وشمنوں میں سے کی شخص کے بارے میں جب اس کو بینج کر وہ قلال مکان میں یا فلال جگہ میں ہے بینور آوہاں پہنچ جاتا پورے مکان کومنہدم کر دیتا اور اس میں جتنی ذی روح چیزیں موجود ہوتیں سب کولل کر دیتا کوفہ میں جتنے مکان ویران ہیں بیسب اس کے ڈھائے ہوئے

و المعلمة علاوه ازین مزید دوروایتین رجال کشی نے قتل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ:

en Antonio antonio della propositiona di

 حضرات حسنین رضی الله علیه " ہے۔۔۔۔ اور جس ملعون نے نبوت کا دعوی کیا اور وہ آئمہ پر معاویہ ہے وہ اور اس کے زدیک ' لعنه الله علیه " ہے۔۔۔۔ اور جس ملعون نے نبوت کا دعوی کیا اور وہ آئمہ پر جموٹ طوفان با ندھتا تھا بعنی مختار کذاب وہ ان کے زدیک ' رحمہ الله علیه " ہے اور اس مقبولان بازگا والٰہی میں شار کرتے ہیں۔ ' (خطبات جیل ص ۱۹۱۲ تا ص ۱۹۹۹)

الجواب مولف نے اپنے دعویٰ کی تائیہ میں جورجال کئی اور چند دیگر کتب ہے خوالے تحریر کے بین کہ مختار نے لوگوں کو محد بن علی بن آبی طالب ابن حفیہ کی امامت کی طرف دعوت دی اور امام شین کہ مختار نے لوگوں کو محد بن علی بن آبی طالب ابن حفیہ کی امامت کی طرف دعوت دی اور امام شین العالم شین العالم شین العالم شین العالم شین کے دعا سے کلوں کا محد بن میں العالم شین العالم شین العالم تا میں دعور آ " کے دعا سے کلوں العالم ق قاضی العالم شین کے لیے دعا ہے دعا ہے دعور آ اللہ بیت کے مشہور فقید سرکا وعلامہ جل فور اللہ شوسری گ نے اس کے لیے دعم اللہ کہ اللہ بیت کے مشہور فقید سرکا وعلامہ جل

ا پنی ناسمجی اور نادانی ہے ان کو می تجب ہوتا ہے کہ شیعہ معاویہ کی نرمت کرتے ہیں حالا نکہ امام حسن الطبیع، حسین الطبیع نے اس کی بیعت (یقول مُلا) کر لی تھی اور نعوذ باللہ اے امام برحق تسلیم کرلیا تھا اور جس شخص نے اسمہ پر جھوٹ باندھا اسے رحمۃ اللہ علیہ اور مقبولان بارگاہ ایز دی بناتے ہیں۔ بناتے ہیں۔

#### مختار کی مدح وفقرح میں روایات اور کتاب رجال کشی پر تنجرہ آیئے ہم پہلے اصل ماخذ کتاب رجال کشی کی حیثیت کوواضح کرتے ہیں جو بقول مؤلف

''شیعه کی متندر بن کتاب'' ہے۔

نے اے اللہ کے مقبول بندوں میں شار کیا ہے۔

محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى ابوعمروك بارك مين علاء كى بيرائ بك كه وكان ثقة عيداً، و رواى عن النصعفاء كثيراً له كتاب الرّجال كثيرا العلم و فيه اغلاط كثيرة في الفري عن النصعفاء كثيراً من ضعف راويون سروايت لى بين ان كى كثيرة في الله كتاب الرّجال بحرى مقدار من ضعف راويون سروايت لى بين ان كاب الرّجال بحرض مين بهت علم بح الكين ان كتاب مين كثرت كراته اغلاط يا كي جاتى الله عالى جاتى

بين يَ" (رجال نجاشي ص٢٦٣ ، نقة الرجال ص ٣٢٥)

فاضل محقق شیخ عبد الله مامقانی "اس كتاب كے بارے ميں لكھتے ہيں ﴿ والمعدوف بين الممشايخ ان كتاب رجاله المدكوره كان جامعا لرويات العامة والمخاصة حالطاً بعضهم ببعض بعض كالم القدر شيعة عاماء كى مايين معروف م كتشى كى رجال پر مذكور كتاب سنى اور شيعة راويوں كى ذكر بر مشمل تقى اور بعض كو بعض سنى مار شيعة راويوں كى ذكر بر مشمل تقى اور بعض كو بعض سنى مار طلا ديا ہے۔

(تنقیح القال ج ٣ص ١٦٥ طبع مرتضویه نجف)

رجال کشی میں صرف دوروایات ایسی بین جن مصحفارٌ بن الی عبیده ثقفی کی قدح ظاہر ہوتی کے ورند ہاتی روایات اس کی مرح وستائش میں مذکور ہیں۔ عالبًا نے دواروایات تقید برجمول بول كي (فهذا الاحبار محمولة على التقية ) أس لي كرهرت امام زين العابدين العليلة قاتلین حسین ہے انتقام لینے کی کاروائی میں کھل کر سامنے آنا پیند لئد کرتے تھے اس کی بہت ی ساسی اور معاشرتی وجوہ ہو مکتی ہیں۔ آپ کا پیمل الٰہی ہدایت کے مطابق تفالیکن آپ جناب مختار ثقعی کے اس عمل کو پیند کرتے تھے بلکہ سراہتے تھے تب ہی تو اس کے لیے وعائے خیر فرمائی ہے ۔ کعب بن اشرف يبودي طاغوت سے رسول اكرم اللہ على انتقام ليما عام الو محد بن مسلمه کواس کی خواہش بربعض ایسی باتیں کرنے اور کہنے کی اجازت دی جو بظاہر خلاف اسلام بلکہ اللهم سے خروج کے مترادف تھیں لیکن خفیہ طریقے ہے ایک مقید منصوب کو پایٹ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ ظاہری خلاف شرع افعال واقوال اختیار کرنے کی اجازت دی گئے۔ یقینا یہی معاملہ حضرت امام زين العابدين الطيخة اورمختاركا مواسه \_ اگر جناب مختار ثقفي بعض جبوث بناليتا موكا تو اسے ﴿الْسِحِوبِ حَدْعَةُ ﴾ كِتُت اس كى اجازت تى بظاہر امام زين العابدين العلامات منصوبے ہے الگ تفلک تھے لیکن غالبًا حصرت علی الکھی کے آزاد کروہ غلام جناب کیبان کے ذر یعے مختار کے ہاتھوں اس منصوبے کی تکیل پر راضی اور موید تھے۔

باقی رہا تواصب کے مامون امیر معاوید کا معاملہ، تو اس سے حضرت علی ، ان کی اولا داور تمام نیک صحابہ کرام اور تابعین بااحسان نے تیراء اور بیزاری اختیار کی ہے اور مسلسل اس پر لعنت کی ہے، جیسا کہ ابو بر بصاص رازی نے تغیر''ادکام القرآن' میں لایندال عہدی الطالمين کے تحت مفصل طور پر تکھا ہے۔ معاویہ نے اہل بیت رسول صلوات اللہ علیم اجمعین کے ساتھ بغض و عداوت اور جنگ کی تھی دسلسل بر سرمنا پر اہلیت رسول پر لعن و تبرا کی مکروہ، منحوس اور منا فقانہ و کافراندرسم جاری کی شعیریاں اہل بیت کو در دنا ک سزائیں ویں ۔ ان پر استے تشدد کے کہ پڑھنے اور سننے والے بے اختیار چیخ اٹھتے ہیں۔ الا لعقد الله علی الطالمین جبکہ مخار نے دشمنان اہل بیت سے انقام لیا تھا۔ اس پروہ لائن مدح و تحسین تھا۔ جواس نے انکمہ المجھائی ہے حاصل کی۔

بیت سے انقام لیا تھا۔ اس پروہ لاکن مدل و تحسین تھا۔ جواس نے ائمہ بھی اے حاصل کی۔
جہاں تک معاویہ کی بیعت کا تعلق ہے تو مؤلف کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب امام
حسن الکیلا نے مسلمانوں کے جان و مال بچانے کی خاطر نیز حقیقی اسلام کے بقا کی غرض ہے
کومت ترک کر دی اور معاویہ حکم ان بن گیا۔ تب بھی الل سنت کے زدیک سخق امامت و قیادت
حضرت حسن الکیلا بی تھے۔ معاویہ معنلب تھا مصلی انہوں نے معاویہ ہے سلح کر کی تھی جس کی بناء
جھزت حسن الکیلا بی تھے۔ معاویہ معنلب تھا مصلی انہوں نے معاویہ ہے سلح کر کی تھی جس کی بناء
پر حقیقی اسلام اور مسلمانوں کو ظالموں اور منافقوں نے بچانا مقصود تھا۔ اگر جنگ جاری رہتی تو اس
وفت سرکاری مذہب اور ملوکیت کے بچاری دجال کے بیروکاروں (امرائیلی وامر کی آلہ کاروں)
کے مقابلے میں حقیقی اسلام اور اصلی مسلمان موجود بیں۔ نابود ہوجاتے اور آج دجالی منصوبہ آسانی

ے مقامع یں چی اسلام اور اسی مسلمان موجود ہیں۔ نا بود ہو جانے اور اس وجان مسوبہ اسال نے کامیاب ہو جاتات

اہم میں اللی نے معاویہ کے بارے ہیں اپنی رائے کا اس وقت اظہار کیا تھا جب آپ
کوف سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پیچے سے معاویہ نے آ دی بھیجا کہ خوارج سے جنگ کے
لیے آپ آ کی اور قیادت کریں۔ امام صن اللیلانے فرمایا: اگر میں جنگ کرتا تب خوارج سے
زیادہ لائق جنگ تو ہے پہلے تھے سے جنگ کرتا۔ لیکن میں نے خوزیدی سے ہاتھ تھی ایا ہے۔

ریادہ لان جبت و ہے چھے بھ سے جبت رہا۔ ین ین سے توریزی سے ہو ہو ی میا ہے۔ ملاحظ فزمائے: ابن اثیر کی تاریخ کائل دخدائے کے فرمایا ہے ﴿وَ عَلَی اَبْصَادِ هِمْ غِشَاوَةٌ ﴾

کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے پھراصل حقائق انہیں کیے دکھائی دیں۔ کہا زید شہید نے واقعی امامت کا دعویٰ کہا تھا؟

میں میں اور کے بھائی زید شہید نے واقعی امامت کا دعوی کیا تھا؟ ''امام با قرکے بھائی زید شہید نے اپنی امامت کا دعویٰ کر دیا اور امام با قر کی امامت سے

ا تكاركر ديا"

"امام زین العابدین کے بعد جب امام باقر کا عہد امامت شروع ہواتو ان کے بھائی حضرت زید شہید نے ان کی المام کے بعائی ہی حضرت زید شہید نے ان کی المام کی المامت کا دعویٰ کیا اور صرف بھائی ہی کی امامت کا انکار نہیں بلکہ اپنے بھیج جعفر صادق کی امامت ہے بھی ان کو انکار رہا۔ شیعہ مصنفوں نے حضرت زید شہید کا قصہ خوب رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا ہے۔"

پھرایک واقعداضول کافی سے بیان کیا ہے جس کا خلاصہ بیرے کہ

حضرت زید بن علی اموی ظالموں سے خفی تھے ای اثناء میں احول (صحابی امام) کو بلایا
اور حکمرانوں کے خلاف خروج کے لیے اس ہے مدد طلب کی۔ لیکن اس نے جواب دیا کہ امام وقت
کی موجودگی میں ان کے حکم کے بغیر و اجازت کے بغیر خروج ناجائز ہے۔ اگلہ ججۃ اللہ (امام) موجود
نہ ہوت جسے کسی کی رائے ہواس پر عمل کرنا روا ہے۔ حضرت زید نے اسے کہا کہ میرے والد مجھ پر
بہت مہر بان تھے وہ مجھے لقہ بھی شخندا کرکے دیتے تھے کہ میں اس کی حرارت سے نی جائ لیکن کہ تہارا خیال ہے کہ انہوں نے مجھے دین کے بارے میں خرنبیں دی تاکہ میں دووز خ کی آگ ہے
نی جاؤں ۔ احول نے کہا وجہ بہی تھی کہ کہیں تم انکار کرکے دوز خ میں نہ چلے جاؤلیکن میرے بارے میں بہائی حاؤلیکن میرے بارے

جواب مؤلف نے اپ نام نہاد خطبے میں اپی جافت گابت کرنے کے لیے مندرجہ بالاعنوان قائم کیا ہے۔ اس بابت جس روایت سے استدلال کیا ہے۔ یہ واقعہ اصول کانی ص ۱۰۱،۱۰۰ کیا ہے۔ یہ واقعہ اصول کانی ص ۱۰۱،۱۰۰ کیا ہے اللہ حجہ باب الاحتصار اللی الحجہ سے فقل کیا ہے لیکن اپنی روایت خیات کاری ہے کام لیتے ہوئے روایت کے آخری صے کوعما حذف کر دیا ہے جس میں مکلال کے استدلال کی قلعی کھل جاتی تھی۔ احول نے اس کے بعد جس طرح استدالال کر کے جنزت زید کوساکت اور لا جواب کر دیا وہ یہ ہے ﴿ لا تقصص رؤیاك علی احوال فیک دوك کیدا، لم یخبر هم حتی کانو لا یک بعد و نہ و لکن کتمهم ذالك فكذا ابوك کتمك لانه خاف علیك قال فقال اما والله لئن قلت ذالك لقد حدثی صاحبك بالمدینة انی اقتل و اصلب بالكناسة و ان عنده

صحيفة فيها قتلى وصلبى فحججت فحدثت ابا عبد الله بمقاله زيد وما قلت له فقال له ومن فوق راسه ومن فقال له من علمه وعن سماله ومن فوق راسه ومن تحت قدميه ولم تعرك له مسكا يسلكه

پھر میں نے ان سے کہا: میں آپ پر قربان، آپ افضل میں یا انبیاء؟ انہوں نے کہا: بلک

انبیاءً افضل میں میں نے کہا: یعقوب نے یوسف کو کہا: اے میرے بینے! اپنا خواب اینے

بھائیوں کو نہ بتانا میاداوہ تیرے خلاف کوئی کہازش نہ بنالین ۔ بتاییئے کہان بھائیوں کو (خواب کی )

خرد کیوں نہ کر دی تا کہ دہ (اُکے مرجے کو پہیاں کر) ان (پوسف ) کے خلاف سازش تیار نہ کرتے

(بلك مان ليت) بلكه ان سے اس خواب كے واقعہ كوچھپايا۔ اس ليے كدائمين جرا انديشہ تفاحمرت

زیڑنے کہا: اللہ کی تم اجو بات تونے کی ہے، تیرے صاحب (امام محمد باقر ) نے مجھے مدینہ میں

بتایا تھا کہ میں قتل ہوجاؤں گا اور کنامہ ( کونے کے ایک شکلے) میں سولی پراٹکایا جاؤں گا۔اور میدک

ان کے پاس ایک صحیفہ جس میں میرے مقتول اور مصلوب ہونے کی خبر درج سے۔ احول نے کہا کہ

میں بعد ازاں ج پر گیا تو میں نے امام جعفر صاوق اللی خدمت میں زید اور النے مابین ہون

والى تفتكو مطلع كيار آپ نے فرمايا، تم نے زيد كوسامنے، پيچے، دائيں، بائيں، اوپر اور يھے

ے اس طرح لا جواب کیا کہ اس کیلئے کوئی راستہ نہ چھوڑا۔ ' (اصول کافی ص ١٠١)

جناب مُلا صاحب يه بتأكيس كه يعقوب القليلائ كيول يوسف التلفيلا كومنع كرديا تقاك

بھائیوں کو خواب نہ بتا نمیں مصاف ظاہر ہے کہ تقدیر کوتو کوئی ٹال نہیں سکتا کیکن تقدیر مبرم ومعلّق د مل جو سے قب اللہ معلق میں ہیں ہیں ہوں ہے گار چھنے ۔ بعقور القائمان اتقام الجنزار کرطور ہ

طرح سے ہوتی ہے۔ معلق میں ہی بداء ہوتا ہے۔ اگر حضرت یعقوب الفائل مانقدم بالحفظ کے طور ، پوسف الفائلا کے لیے نبوت کی بشارت بر مشتل خواہ کو چھیانے کا حکم نہ دلیتے تو اندیشہ تھا کہ ال

یوسف العلی کے بیارے جوت کی جارت کو اس اور ہو جات کی ایک ہی کر دیتے۔ لہذا دانائی اور کمت و صلحت ا

تقاضا میں تھا کہ وقتی طور پر ان سے یہ بشارے مخفی رکھی جائے۔ ایک طرف حضرت یوسف الطبیع کر میں میں میں نکا میں سر سر میر ان میں ان میں میں ان میں ان میں ان میں ان میں میں میں ان میں میں ان میں میں ان م

زندگی بیخ کی راہ نکل آئے دوسری طرف دوسرے بیٹے انہائی در اعج کی مگراہی سے زیج جا کیں چنانچے حطرت یعقوب الطاعلا کی یہ تجویز کامیاب ہوئی۔اللہ تعالی اینے منصوبوں کی پیمیل اپنے مخصوم بندوں کے ذریعے سے ای طرح کراتا ہے۔ مُملا احمق اوران کے بےعقل اسلاف واخلاف کی سمجھ میں بیامور نہیں آئے۔اس لیے شیطان کی قائم کردہ ملوکیت کی حمایت میں سرگرداں رہے ہیں اور

گلیم بخت کے کہ سافتہ اند سیاہ

باب کوش و تسنیم سفید نتوان کرد

حفرت زیر کے سلسلے میں بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ انہیں خود بھی اس کا اعتراف ہے کہ اہام محمہ با قرائیں نے اپنے خصوص علم کی بناء پر انہیں ان کے انجام سے آگاہ کر دیا تھا یہ بتا دیا تھا کہ اب بینزوج جائز نہیں ہے لیکن وہ اپنی رائے پر قائم رہے۔

امامت کی کماحقہ معرفت ندہونے اور ائمہ اہل بیت کے سے عداوت و بغض میں فرق ہے۔ اس سلسلے کی وضاحتی روایت آئندہ پیش کر کے تیمرہ کر دیا جائے گا۔ یہاں اتنا تا دینا ضروری ہے کہ امام جعفر صادق الفیلۃ اور دیگر آئمہ کی احادیث میں اہل بیت بھی ہے بغض رکھنے والوں کو تین انواع میں سے کسی ایک کا قرار دیا ہے۔ ولد الزنا، منافق، ناپا کی کی حالت میں شکم مادر میں نطفہ قرار پایا ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر مبغض اہل بیت ولد الزنا ہوصرف منافق بھی ہوسکتا ہے۔ یہ مراتب بھی مبغضین نواصب وخوارج کے لیے بیان کیے ہیں۔ ہم علمی سے امامت کے مقام کی مراتب بھی مبغضین نواصب وخوارج کے لیے بیان مخفرت بتایا گیا ہے لیکن ان کا مرتبہ سے کماحقہ معرفت نہ رکھنے والے افراد کومسلمان اور قابل مغفرت بتایا گیا ہے لیکن ان کا مرتبہ سے معرفت رکھنے والے مؤمنین کے برابرنہیں ہوسکتا۔

مؤلف کواپ آخری جملوں کا جواب حضرت یعقوب النظامی کی حکمت عملی میں مل گیا ہے۔ مملاً یہ کہتا ہے کہ معلوم ہوا کہ انکہ معصوبین النظامی جس سے محبت رکھتے تھے اس کو مسئلہ اما مت کی تعلیم نہ دیتے۔ جناب مملال صاحب! یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد پر شفقت اور عوام الناس کی خیر خواہی الگ امر بیں لیکن ان کے لیے حکمت عملی کی بنیاد ایک ہی ہوتی ہے۔ الناس کی خیر خواہی الگ الگ امر بیں لیکن ان کے لیے حکمت عملی کی بنیاد ایک ہی ہوتی ہے۔ حضرت خصر الناسی کی خواقعہ کو پڑھ لیس انہوں نے اللہ حضرت نوح الناسی کی وجہ سے اس کے والدین کے حکم ہے ایک نابالغ لڑے کوئل کیا کہ بڑا ہوکر کافر ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کے والدین کے

كراه مونے كا انديشہ تھا۔ تو اسے بجين ميں ہى "الله تعالى نے قبل كرا ديا" شبير احمد عثانى نے ا ك عاشي نمبر ٨ ير يحه وضاحت كى بومال سود كه ليج آنيت: ﴿ وَ اَمَّا الْغُلُّمُ فَكَانَ اَبُولُهُ مُؤْمِنَيْنَ فَخَشِيْنَا اَنْ يُّزْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفُرًا فَارَدُنَ اَنْ يُنْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَّ اَقْرَبَ رُحْمًا ﴾

اور وہ جولڑ کا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے (لوگ) تنصفو ہم کو پیراندیشہ ہوا کہ (ا

نه موروا موكر) سر مشى اور كفر الصان كوايدًا و البذاء بم في بياراده كيا كداس كو ماروي اوران یروردگاراس کے بدلے میں ان کو (ایبا فرزند) عطا فرمائے جو یاک نفسی اور باک قرابت میں ا

ہے بہتر ہو۔ (سورۃ الکہف، آبیث ۸۰ ۸۱۸)

## حضرت امام محمد باقرطالتكم اورز بدشهيد كے مابين مباحثة

مؤلف نے اس سلسلے میں و حضرت زیر شہید کا امام با قرالی سے مباحث کے عنو

ے اصول کانی ص ۲۲۲ سے روایت کا خلاص نقل کیا ہے۔ چند الفاظ عربی عبارت عے بھی نقل میں جن کامفہوم بیہ کے زید عضبناک ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے امام وہ مخض نہیں ہوسکتا

خان نثین ہوجائے، پر دہ وال لے، جہاوے دست کش ہوجائے، بلکہ امام وہ ہے جوایے خلقے حفاظت کرے۔ اس طرح جہاد کرنے جیسے حق ہے۔ اپنی رعیت کا دفاع کرے اور اپنے حربا وفارع کریے۔

الجواب مؤلف خوشی سے بغلیل بجاتے ہوئے لکھتا ہے کہ زید شہید کا بیفرمان اس قدر مال کہ پھر اس کا جواب نہ ہوسکا۔ مُلا نے اصل کتاب اصول کانی میں اس روایت کو کمل طوریر ہوتا تو شایداینے خیات کاراسلاف کی طرح میہ بات نہ کہتا کیکن نے حیاوں کو کوئی رکاوٹ تہیں۔ سے ہے ج

یے حیا باش و ہرچہ خوای کن

اس کے بعد جوسوالات امام ہا قرانگیلائے حضرت زیر سے ان کے دعویٰ سے متعلق اوران سے دلائل طلب کیے۔ ساتھ ساتھ ان کے شہرات کے جواب بھی پیش کیے۔ وہ اس رو میں تقریباً تین چوتھائی صفحہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے چنر الفاظ اُلی کیے جائے ہیں۔ ﴿قال ابو جعفر هل تعرف یا احی من نفسك شیئاً مما نسبتها الله فتحی علیه بشاهد من كتاب الله علیه و آله او تضرب به مفلا ﴾ الاجعفر نے فرمایا:

م اپنے آپ کوجس چیز (امامت) کی جائب منسوب کررہے ہوں اس میں سے کی چیز کی معرفت آپ میں پاتے ہو؟ پی اس (دعوی) پر اللہ کی کتاب سے کوئی شاہد مرسول اللہ ﷺ ہے کوئی شاہد مرسول اللہ ﷺ ہے کوئی شاہد مرسول اللہ ﷺ کوئی دلیل پیش کو بی یا کوئی مثال بیان کریں۔

الله تعالى في قرآن كريم ين فرمايا ب ﴿ وَلا تُلْقُوا بِ أَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ (سورة بقره، آيت 190) "اورندوالوايي جان كو بلاكت بيسي"

وقت کی صلحوں اور شرعی تقاضوں کو امام ہی بہتر سمجھ کر فیصلہ کرسکتے ہیں۔ احمق ملان اور ان کے ناسمجھ اسلاف و اخلاف اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ تاہم بیردوایت سند اور رواۃ کے اعتبار سے بھی سمجھ ورجہ کی نہیں ہے بلکہ علامہ مجلسی اس پررائے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ محمول ، بیردوایت جمہول ہے۔ (مراۃ العقول ج اص ۲۱۰) مال کم کیف تحکمون۔

### علامه مجلس كامعقول جواب

علامہ مجلسی مراۃ العقول جلد اول صفحہ ۲۱۲ طبع ایران میں اس روایت کے شمن میں دشمنانِ اہل بیت کی جانب سے اٹھائے گئے اشکالات کا جواب نہایت عمدہ بیرائے میں ویتے ہوئے لکھتے ہیں:

والحاصل ان الانسب حسن الظن به وعدم القدح فيه بل عدم التعرض لا مثاله من اولاد الائمة عليهم السلام الكم بكفر هم والبترى منهم كجعفر الكداب و اضرابه لما رواه الراوندى في الخرابح كما عن الحسن بن راشد قاله ذكرت زيد بن على فسنقصة عند ابنى عبد الله عليه السلام فقال لا تفعل رحم الله عمى اتى أبى فقال الى ارب دالنحروج على هذا الطاغية فقال لا تفعل وانى اخاف ان تكون المقتول

المصلوب على ظهر الكوفة اما علمت يا زيد انه لا يخرج احد من ولد فاطمة على احد من السلاطين قبل خروج السفياني الاقتل نم قال الايا حسن ان فاطمة حصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار وفيهم نزلت نم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا مر عبادنا فبمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فان الآطلم لنفسا اللذي لاغرف الامام والمتصد العراف بحق الامام والسابق بالخيرات هو الامام نه قال يا حسن انا اهل بيت لا يخرج احدنا من الدنيا حتى يقر لكل ذي فضله بفضله المنظمة المحاصل مناسب بيري كدان أعير حسن طن لكها جائه ان كي فترح ميس كجهانه كو جائے۔اولادائمہ میں سے اس طرح کے افراد پر کفر کا حکم لگانے اور ان سے تیرا کرنے سے باز رہنا جائے جعفر کذاب یا ای طرح کے دیگر افراد ہیں۔ اس لیے کہ زاوندی نے خرائج میر حسن بن راشد سے روابیت کیا ہے۔ اس نے ذکر کیا کہ میں نے ابوعبد اللہ کے پاس زید بن علی ک ذكركيا اوران كي تنقيص كي-آئ تفيمع كرديا اوركها ميرے چيا يراللدرم كرے وہ ميرے والد صاحب کے باس آئے تھے اور اس طاغیہ پرخروج کا ارادہ ظاہر کیا۔ آئے نے فرمایا: خروج نیکرو۔ مجھے خوف ہے کہتم کوفیہ میں مصلوب ہو جاؤگے اے زید انتہیں علم نہیں ہے کہ سفیانی کے خروج ہے قبل بنو فاطمہ میں سے جوبھی ان بادشاہوں کے خلاف خروج کرے گاقتل ہو جائے گا۔ پھر ابوعبداللہ ن فرمایا اے حسن! فاطمہ نے اپنے نفس کو تھام کر رکھا ہے تو اللہ نے اس کی اولا دکو دوزخ برحرام و کر دیا۔ انہی کے بارے میں برآیت نازل ہوئی ہے ﴿ ثُمَّ اَوْرَ ثُنَا الْكِتابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْدَ مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْراتِ ﴾ ( بجربم نے اسپے بنتخب بندوں کو کتاب کا وارث بنایاء پس ان میں سے کچھتو اسپے نفس برظلم کرنے والے ہیں۔ کچھ میان روی اختیار کرنے والے ہیں اور بعض ان میں سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں ) ایپ نفس برظلم کرنے والا تو وہ ہے جوامام کی معرفت نہیں رکھتا۔مقتصد امام کے حق کی معرفت رکھنے والا ہے۔ اور سابق بالخیرات سے مراد امام ہے۔ پھر فرمایا اے حسن اہم اہل بیت میں سے کوئی بھی اس دنیا ہے رخصت نہیں ہوتا جب تک وہ ہرصاحب نضیات کی نضیات کا اقرار

## محرنفس زكيبركي امامت كالمسئله

مؤلف نے اپنے اسلاف سے فل کرتے ہوئے مزیدعنوان قائم کیا ہے:

"ام جعفر صادق کے مقابلہ میں ان کے چھااور بھائیوں نے بھی محرف زکید کی امامت کو قبول کیا اور ان کا ساتھ امام ابو حذیفہ وامام مالک نے بھی دیا۔

"حضرت عبدالله محض نے بار بار امام جعفر صادق سے جا کر کہا کہتم میرے منے کی میت کراو گرامام جعفر صادق نے نہ مانا آخر عبد اللہ کو غصبہ آیا اور انہوں نے فرملیا کہ امام حسن نے ا مامت! بني اولا د کونه دې بلکه اینے بھائی حسین کو دی تو حسین کوکیا حق تھا کہ وہ امامت کوا بنی اولا د کی طرف نتقل کریں ہید یورا قصہ اصول کانی مطبوعہ نواشکور پرلیں کھنو میں منقول ہے۔ حضرت عبد اللہ محض کے ساتھ امام حسن رضی اللہ عنہ کی تمام اولا دمتنق تھی اور دوسری طرف امام جعفر صادق اسکیے تھے۔حضرت امام حسین کے اولا دسب ان کے ساتھ نہ تھی جی کدان کے بھائی اور چیا بھی ان کے خلاف تھے،۔۔۔۔شیعہ محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن موقع برجیسی وقاداری ان سے ظہور میں آتی رہی سب مانتے ہیں ابھی احل صاحب کی اور زید شہید کی گفتگوادیر نقل ہو چکی لیکن اہل سنت والجماعت نے ہمیشہ ایسے مواقع میں وفاداری اور جان شاری کا جومنظر پیش کیا ہے وہ صفحات تاریخ میں قیامت تک چمکارہے گا چنانچدامام ابوحنیفداورامام ما لک پردونوں جليل القدرامام حفزت محمد ملقب بنفس زكيب كم ساته عنه اوراس ساته وينع ير دونون جليل القدر المامول نے بہت ایذا کیں اٹھا کیں۔" (خطبات جیل ص ۱۵۸، ۱۵۵) الجواب : اس سليل من زياده وضاحت اورمطالب بيان كرنے كي ضرورت نہيں ہے۔حضرت زيد شهيد ك معامل من كاني حقائل سامني آيك بين عبد الله محض اور محد نفس زكيد كا معامله بهي ان ے کچھ مختلف نہیں ہے بہت ہے واقعات وجھائق میں ہم آ ہنگی یائی جاتی ہے۔ جس طرح پسران لیقوب اور برادران یوسف نی کے لوتے بڑا ہوتے نی کے بیٹے اور نی کے بھائی موکر بھیے۔ای

طرح خاندان رسالت کے افراد بھی انسان سے اور ان سے بھی لغزشیں ہوئیں۔ سارے کے

سارے امام معصوم نہ تھے۔ تاہم ان اختلاف کی بناء پر ان بزرگوں نے کوئی اخلاقی بے راہ روی اختیار نہیں کی بلکہ سرکاری ندہب کے علمبردار، نواصب کے موجد و بانی ظالم بادشاہوں کے خلاف جہاد کیا۔

مؤلف کا بیکنا کہ ایسے مواقع پراہل سنت و جماعت نے ہمیشہ جان شاری اور وفا داری کا منظر پیش کیا ہے۔ بیمشکوک دعویٰ ہے۔ کیا اس زمانے میں جمعر حاضر کی طرح اہل سنت کی اکثریت نظری کیا ہے۔ بیمشکوک دعویٰ ہے۔ کیا اس زمانے میں جمعر حاضر کی طرح اہل سنت کی اکثریت نظری کیا وہ حکمران اسی ندہب کے حامی اور پشت پناہ نہ تھے؟ تب کیوں اکثریت کے مقابلے میں وہ ب یار و مددگار حکمران اقتدار پر قابض رہ اور ان کے خلاف خروج کرنے والے خاندان رسالت کے افراد قبل ہوتا ہے کہ اکثریت نے ان کا ساتھ نہیں دب مقابلہ سرکاری ندہب اسلام کے علمبردار بادشاہوں کا دیا تھا۔ چنا نچہ اس سے ابو حنیف اور مالک کی حمایت کا حال معلوم ہوجاتا ہے۔اگر وہ درحقیقت اہل بیت بوی کے ان افراد کے حامی مقط تو خور کیوں میں ماتھ نہ دیا اور دیا تو اخلاص کیوں میدان میں ماتھ نہ دیا اور دیا تو اخلاص کے ماتھوں میں دے کیوں ساتھ نہ دیا اور دیا تو اخلاص کے ماتھوں میں دے کیوں ساتھ نہ دیا اور دیا تو اخلاص کے ماتھوں میں دے کرگھ ول میں میٹر گئے۔

یدی مقابلہ ندگیا بلکدان افراد کوظالموں کے ہاتھوں میں دے کر گھروں میں بیٹھ گھے۔ سے کیوں مقابلہ ندگیا بلکدان افراد کوظالموں کے ہاتھوں میں دے کر گھروں میں بیٹھ گھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جمن اوگوں نے خردج کیا یا جنوں نے شیعہ مونے کا وعویٰ کر کے ان ک

ساتھ دیا، انہیں میں سے ابو صنیفہ اور مالک وغیرہ بھی تھے۔ بیسب لوگ حقیق امام کی معرفت سے قاصر تھے۔ انہوں نے انہوں نے اگر بیسب قاصر تھے۔ انہوں نے انہوں نے اگر بیسب لوگ امامت اور امام کے مقام سے واقف ہوتے تو اتن اکثریت کے ہوتے ہوئے کسی ظالم بادشا

کی کیا جرات تھی کہ وہ عاصبانہ طور پر انتذار اپنے ہاتھ میں لیتا اور اپنی خواہ خات کے بدلگاہ گھوڑے پر سوار ہو کر رائے میں آنے والی ہررکاوٹ کوزائل کرتا چلا جاتا۔خواہ وہ اموی ناصی ووز یا عباس ناصبی ، چنانچہ حقیق شیعہ وہی تھے جواصلی امام کی معرفت حاصل کر کے اس کے علم کے یابن

یا عبا می تا مین، چنامچرین شیعدوی سے جواسی امام می معرفت ماسل رے اس کے عم کے بابن رہے تا میں کے اس کے تعداداتخ رہے تھے۔ اپنے خیالات وجذبات آن پر غالب نہیں آتے تھے۔ و قبلیسل ما هم آن کی تعداداتخ تقیل تھی کہ آئیس کے کرخروج کرنے میں کا لمیا بی کے ام گانات معدوم تھے۔ اس لیے انکہ بھی ۔

تاخروج سفياني البية ظهور وخروج كومؤخر ركهاب اس وقت انشاء الله تعالى امام الطيعة كوكافي تعدا

ال روایت كا دوسرا بهلوسند كے لحاظ سے بے چنانچدالا با قرمجلى كلھے ہيں:

"السابع عشر ضعيف استر بوين مديث ضعف ب-" (مراة العقول ج اص٢٦٢)

للذاا گرفریق مخالف پر الزام عا کد کرنا ہوتو شہادت کمزور نہیں بلکہ توی ہونی جا ہے۔ کمزور

شہادت نا قابل قبول ہوتی ہے۔ بالخصوص جب سی ملزم کے خلاف انتہائی سزا (موت، ارتداد یا عمر) کا فیصلہ صادر کرنا ہو، دیانت کا تقاضا بھی ہے کین بددیانت اور خیانت کارمُلا کواس سے کیا

ىروكار پ

" بہلا اختلاف حضرت حسین کے کہ شہادت کے بعد شیعیان علی پانچ گروہوں میں بث گئے، دومرا اختلاف امام زین العابدین الطیخ کے انتقال کے بعد شیعہ دوحصوں میں بٹ گئے۔ تیسرا اختلاف امام باقر کے شیعہ تین حصوں میں تقسیم ہوگئے۔ چوتھا اختلاف امام جعفر صادق کے بعد شیعہ سات گروہوں جی گروہوں میں بٹ گئے۔ پانچواں اختلاف امام موگ کاظم بن جعفر کے بعد شیعہ سات گروہوں میں تقسیم ہوگئے۔ چھٹا اختلاف امام علی رضا بن موگ کاظم کے بعد شیعہ پانچ گروہوں میں تقسیم موگئے۔ ساتواں اختلاف امام محمد بن علی رضا کے بعد شعمولی سااختلاف ہو، آٹھواں اختلاف امام محمد بن علی رضا کے بعد معمولی سااختلاف ہو، آٹھواں اختلاف امام محمد بن علی رضا کے بعد معمولی سااختلاف ہو، آٹھواں اختلاف امام

علی بادی کی وفات کے بعد شیعہ عیار گروہوں میں تقسیم ہوگئے ۔۔۔ ''

الجواب : اس کے بعد مؤلف ہرامام کی وفات کے بعد امامت کے سلط میں پیدا ہونے والے اختلاف کو بڑھا پڑھا کرد کھا تا ہے۔ اس اختلاف سے نہ معلوم مُلا کیا ٹابت کرنا چاہتا ہے؟ شاید اس کا مقصد سے ہو کہ اگرامام اور امامت منجائب اللہ تھی اور ہرامام اپنے بعد والے امام کے حق میں نص اور وصیت موجود تھی۔ جب نص اور وصیت موجود تھی۔ جب نص اور وصیت موجود تھی۔ جب ہرامام کی وفات کے بعد شیعہ میں امامت کے باب میں اختلاف کیوں ہوا؟ اور کی ایک لوگ کیوں مرکی خلافت ہوئے؟ متعدد گروہ کیوں پیدا ہوئے؟

بعقل مُلانے شاید قرآن کریم کے اندر بہلی امتوں بالخصوص بنواسرائیل کے حالات کا

مطالعة بيس كيا، بقول اقبال مُلا وَل كوقر آن سے بس اتنا بى تعلق ہے۔ ترابآیا تش کارے خبر ایں نیست

ک از بسین او آسان بمیری

قرآن نے پہلی اموں کے اختلاف کے اسباب بیان کیے ہیں۔ حالانکہ ان میں مسلسل نبوت جاری تھی۔ان اقوام نے اپنے انبیاء سے جوسلوک کیا وہ بھی قرآن میں ندکور ہے۔ چنانچہ ارشاد بارى تعالى عِن ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوْتُوهُ مِنْ مِبَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ الْبَيّناتُ

بَغْيًا م بَيْنَهُمْ ﴾ (مورهُ بقره ، آيت نمبر٢١٣) اختلاف كاسبب مرشى ، بالهمي عداوت اورتكبر ہے۔ ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ إِلَّا مِنْ مَ بَغْدِ مَاجَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا م بَيْنَهُم

(سورهٔ آل عران ۱۰ بیت ۱۹)

اور کتاب کا اختلاف علم آجائے کے بعد (باوجود واضح علم) کے باہمی عداوت، سرمشی، حسداور كَلِمرتها ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلْفُوا مِنْ يَعْدِمًا جَآءَ هُمُ الْبَيّناتُ ﴾ (سورة آل عمران، آيت ١٠٥) تم ان لوگول كى طرح مت موجاد جن كے ياس كلى شانيال آنے

ك بعد (جان بوجه كر) انبول فرقه بنرى اورافتان كيار

بنوامرائيل نے است انبياء كے ماتھ كيا كيا؟ ﴿ أَفَكُلُمَا جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِهَا لَا تَهُواى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَلَّابْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُونَ ﴾ جب بمى تبارك ياسكولى رسول تہاری خواہشات کے ظاف کوئی عم لے کرآیا تو تم نے اسکار کیا۔ پس ان رسولوں میں ہے بعض کوتم نے جھٹلا دیا اور بعض کوتو قتل ہی کر دیا۔ (سورہ بقرہ ، آمیت ۸۷)

ملے لوگوں نے اس امت کے بانی تیغیر کی وفات پر جو اختلاف کیا وہ معلمی اور جہالت نہیں بلکہ باہمی عداوت ، سرکشی اور تکبر کی بناء پر کیا۔ ان میں سے چند ایک مستکمرین وڈیروں کے اپنے مفاد ہوتے تھے۔ان کی بناء پر شکوک وشبہات کھڑے کرکے امت میں تفرقہ ڈال دیتے۔ . اب ای تفرقے کوختم کرنے اور پہلے پغیر کی تعلیمات برعمل کرانے کے لیے جو سے انبیاءمعوث ہوتے۔ بیخواہش پرست افراد پہلے تو انہیں جبٹلا ویتے تاہم اگر دیکھتے کہ ان انہیاء کی تبلیغ ہے ان

کے مفادات پرزد بڑنی یقینی ہے تو ان میں سے بعض کوتل بھی کراد ہے۔ اس امت میں سے شیعوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ پہلے تو پیغیر کی وضاحت اور نامزدگ کے باوجود امت نے جھزت علی الطیع کا امام تسلیم ندکیا، بلکہ اختلاف اور تکذیب کی نوبت قل کے قریب تک پہنچ گئی۔

بعدازاں ہاتی ائمہ علی وفات پر بھی مفاد پرست عناصر کی طرف سے اختلاف اور تفرقہ سامنے آیالین بیامامت منصوص ہونے میں کوئی خلل نہیں ڈالٹا۔ اس لیے کہ بہلی اقوام مثلا بنواسرائیل بھی علم اور کھلی نشانیاں آنے کے بحد محض مفاد پرتی کی بناء پر انبیاء سے اختلاف، تکذیب اور آل کا اقدام کرتی رہیں۔ بیامرنہیں تھا کہ انہیں تھا کی کاعلم نہ ہوتا تھا۔

#### الله المنافقة المناف

مؤلف زرعنوان " خلاصة بحث "بطور نتيحه يول لكمتاب كه

"امام حسین عللہ کے بعد صرف شیعہ میں جو بچاس کے قریب گروہ وجود میں آئے ہیں انہیں سامنے رکھیں اور پھر حفرت امام جعفر کی طرف منسؤب وہ روایت بھی سامنے رکھیں کہ ہمارے شیعہ اتناعشری کے علاوہ باتی سب تنجر یوں کی اولا و بیں تو اب خود حساب لگالیں کہ خود کتے شیعہ گردہ اس کی زدیمی آ گئے ہیں اور کتے امامول کے بھائی بیٹے اس اصول کے تحت تایاک نسب والے قراریائے ہیں اور بات صرف ان تک نہیں رکتی کیونکدان کی مائیں شیعہ عقیدہ کے مطابق کسی شكى امام كى بيوى يا والده ضرورتهين \_اب اس اصول كے تحت غور سيجيئ اور ميں شيعه كوبھى وعوت فكرديتا مون كدآ خراب الل بيت كاكون سافرويا شخصيت باقى رومنى بي جس كي والده تهبارياس فوی کی زدے محفوظ ہور ہی ہے۔ ' (خطباتِ جیل ص ۱۲۱۱/۱۲۱۱) الجواب مؤلف نے بیانتهائی جاہلاندادراحقانہ نتیجه اخذ کیا ہے۔ جوان کی کوتاہ اندیثی ادر تغافل شعاری کا بدترین موند ہے حالانکہ امام الطبیع کی بیمراد برگر نہیں ہے کہ جو محص بھی شیعہ نہیں ہوہ بدکار عورت کی اولاد ہے یا ولد الزنا ہے۔ اس کامفہوم تعین کرنے کے لیے کافی جدوجہد کی ضرورت ہے اور ذبئی کاوش سے بی اس بات کا مطلب سمجھ میں آسکتا ہے۔ اولاً بیہ ہے کہ اس میں اینے خاندان کوشامل نہیں کیا۔ بلکہ دیگر لوگوں کے بارے میں ب

حقیقت بیان فرمائی ہے۔ ٹانیا میرکداس سے مرادنواصب بین بوائل بیت رسول سے عدادت کواپنا دین سمجھتے ہیں۔

ٹالٹ بغایا ہے مراد فاحشہ اور بے حیا عورت ہے جولانر نہیں کہ زنا کار ہی ہو۔ ہر جگہ لغوی مفہوم اور وہ بھی شدید تر ہی مراد لینا مناسب نہیں ہے۔

رابعاً اس طرح کا لفظ تعلیظاً وتهدیداً اور زجراً لین ندمت کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔
اس کی حقیقت مراد نہیں ہوتی جیسا کہ قرآن کریم میں سرکش اور نافر مان لوگوں کے بارے میں آیا
ہے کہ ﴿ اُولَیْئِكَ كَالْانْعَام بَلْ هُمْ اَضَلُ ﴾ (سورة اعراف، آیت ۱۵۱) اس آیت مبارکہ
میں ﴿ كَالْانْعَام ﴾ برمبیل المجاز استعال ہوا ہے یہاں حقیق چارٹا گوں والاحیوان مراد نہیں ہے۔
حضرت ابن عباس کے سے کی نے ہو چھا کہ معاوید ایک وتر کیوں پڑھتا ہے؟ تو فرمایا: ﴿ من این توای احداد الحداد ﴾ یعنی اس گدھے نے یہ بات کہاں سے لی ہے؟

(شرح معانى الاثار ، ج امن الماء باب الوتر مطبوعه ديوبند)

کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہاں لفظ 'نحار'' سے حقیق گدھا مراد ہے؟ ای طرح معزت ابو بکر نے ملے عدید یہ کے موقع پر عردہ بن مسعود تعفی کو ﴿ امص بطر اللات ﴾ ، (جااس کا بطر چوں) ( صحیح بخاری ج ۲ ص ۲ کے باب الشروط نی الجہاد ) کہا تھا حالا تکہ حقیقا ایسا کرتا میں من الشروط نی الجہاد ) کہا تھا حالا تکہ حقیقا ایسا کرتا ہے۔ صرف اس کی تو بین اور ندمت مقعود تھی۔ اس لیے اس طرح کے الفاظ استعال کے ، عربوں میں شدید ندمت کے لیے اس قتم کی گائی دینے کا رواج تھا۔ اگر آپ الفاظ استعال کے ، عربوں میں شدید ندمت کے لیے اس قتم کی گائی دینے کا رواج تھا۔ اگر آپ ایپ ''صدیت اکبر'' کی اس گائی کوحقیقت پر محمول کر کئے بود ہرین فہم ودائش بایا گریستہ ع

وائے ناکای متاع کاروال جاتا رہا کاروال کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا الفاظ (جس کے مصداق اہل بیت کے ساتھ بغض الفاظ (جس کے مصداق اہل بیت کے ساتھ بغض وعنادر کھنے والے لوگ بین و تحقیر کرنا بہت بوے جسارت و گتا فی کا بدترین مظاہرہ ہے اعادنا الله من ذلك

# عظمت ِقرآن اورتح بف ِقرآن کی حقیقت

اگر چیترا آن مجید کومتازع بنانے کی کوشٹیں نئی نہیں ہیں لیکن آج جبکہ اسلام صحن عالم میں ایک بڑی قوت بن کر ابھرا ہے۔ ایسے میں اسلام وشمن عناصر نے ایک بار پھر اسلام کی بنیاد پر شدو مدسے مملہ کر دیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ قرآ ن کومشکوک بنائے بغیر اسلام وشمنی کے مقاصد پورے نہیں کیے جا سکتے۔ للذا وہ اس معی نامشکور میں معروف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے از لی اور ابدی پیغام اور اسلام کے منشور اساس کومتاز عہ بنا کر اسلامی عقائد واعمال کی پوری عمارے کوز مین بوس کر

برتمتی سے امت اسلامیہ کے بعض احمق اور خود غرض افراد بھی اسلام دشمی پر بہن ای سازش کا ادراک نہ کرتے ہوئے محص فرقہ وارانہ تعصب کے باعث ای پر پیگنڈے کو ہوا دے رہے ہیں کہ شیعہ مسلک کے لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ ایسے نادان رنہیں سوچتے کہ الزام کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ ہی مشکوک اور متنازعہ حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ ای طرح اخیار کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی ماخذ کے بارے میں کہ سکیں کہ خود مسلمان ہی ای قرآن پر متنق نہیں ہیں۔ چنا نید اسلام کے بنیادی ماخذ کے بارے میں کہ سکیں کہ خود مسلمان ہی ای قرآن پر متنق نہیں ہیں۔ چنا نید اسلام کے بنیاد غراب ہے۔ (معاذ اللہ)

انبی میں سے ایک مولوی اعظم طارق ہے جس کا زغم باطل بیہ کہ شیعہ موجودہ قرآن کو اصل نہیں مانتے۔ چنانچہ اس نے متعدد چھوٹے عنوانات کے تحت اس الزام کو قابت کرنے کی غرموم اور ناپاک کوشش کی ہے۔ ذیل میں قابل ذکر عنوانات بیان کرکے ان میں فرکور کنوب بیانیوں کی قلعی کھولی جاتی ہے۔

مؤلف اپنی زہر آلودزبان سے یوں گویا ہوتا ہے کہ:

"عصمت قرآن کریم پرشیعه کا ایمان نه ہونے کی پہلی دجہ:۔

شیعه کی طرف ہے موجودہ قرآن کریم کواصلی اور غیرمحرف شدہ قرآن تسلیم نہ کرنے ک

اصل وجديد بونى كديد بات شيعه بلك غيرمسلمون تك كوسليم بكراس قرآن كريم كواصحاب رسول

نے لسان نبوت سے من کراملاء کیا اور اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے پھر حضرات خلفاء راشدین کے دور میں اسے موجودہ کتابی شکل میں لایا گیا ہے۔۔۔خلاصہ کلام بیہ ہے کہ خلفاء راشدین کومؤمن

ملمان اوریا کباز وراست بازتنگیم کیے بغیر شیعه اس قرآن کوتریف سے پاک تنگیم نہیں کرسکتا۔

شید کی طرف ہے موجودہ قرآن کو محرف قرار دینے کی دوسری دجہ۔

بقول شیعہ اصلی قرآن حضرت علی نے جمع کیا تھا جبکہ خود حضرت علی خلفاء ثلاث کے دو میں اسے سامنے لانے کی طاقت ندر کھتے تھے اور اپنے دور میں بھی (انہوں نے) اس قرآن کو اس

خدشہ کے بیش نظر ظاہر نہیں کیا کہ کہیں میر سے لشکر میں بغاوت نہ پھیل جائے۔ نینجاً جوقر آن شید کے نز دیک معصوم امام نے قلم بند کیا تھا وہ بھی لوگوں کی نظروں سے غائب ہی رہا اور بالآخراما

عے مزدیک منصوم امام نے مم بند کیا تھا وہ بی تو عائب اے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔

شیعه کی طرف ہے موجودہ قرآن کوغیرمحرف تنکیم ندکرنے کی تیسری دجہ:

شیعدای قرآن کریم کومرف ومبدل سلیم کرنے پرای کے بھی مجبور ہے کہ وہ جن ائ

كرام كومعصوم عن الخطاء والنسيان اورانبياء سے افضل واعلیٰ اور منصوص من الله تسليم كرتا ہے ان اع

کی دو ہزارروایات شیعہ کی کتب میں موجود ہیں جس میں چلا چلا کر کہا گیا ہے اور آیات کی نشاند

كرك ابت كيا كيا بكرية رآن بدل ديا كيا بجبكداس كي بيس ايك بعى روايت ان ا

ے ایسی شیعہ کو دھونڈے سے نہیں مل رہی جس میں بیہ کہا گیا ہو بیقر آن کریم ہرفتم کی تحریف وا

ے محفوظ وسلامت ہے لہذا اب شیعہ کا اس قرآن کریم کو بدلی ہوئی کتاب تسلیم نہ کرنا بالکل ناممک

ے کونکدایا کرنا این معصوم الممد کی تعلیمات کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔"

(خطهات جيل ص ۱۶۸ تااي

الجواب: مؤلف كاخيال م كه قرآن كريم كواصحاب رمول في سان نبوت من كرلكها معالى المراد تدوين اور نشر واشاعت شخين اور حفرت عثان في كبكه شيعه ان صحاب كم ايمان كرقان بير مي شيعه كاليمان نبيل م

جہاں تک صحابہ کرام کے ایمان واسلام کا تعلق ہو واضح ہو کہ تمام شیعہ اثنا عشریہ قائل کریم و تعظیم اور حضور کا تات ہو گا کا ساتھ دیے والے تلقی صحابہ کرام کے ایمان اور اسلام کے قائل ہیں۔ ان کے فضائل و مناقب کے معترف ہیں گر ان میں سافقین کا گروہ بھی موجود تھا جس کی نشاندہ کاب و سنت ہے میاں ہے بلکہ حضور واقع نے تو بعض اصحاب کے اساء اپنے ایک خلقی صحابی حضرت حذیفہ بمائی ہو کو بتا بھی و ہے تھے جن ہے بعض صحابی اکثر دریافت کیا کرتے کہ کہیں میرانام بھی تو اس فہرست میں شائل نہیں؟ ان ہی تھائی کے پیش نظر بلاخوف تر دید سیام سلیم کیا جاتا ہے کہ والے صحابة کلھم عدول کے ایک ایمانظریہ ہے جو قانون فطرت کے بالکل خلاف، عقلیات کے مرامر منانی اور مسلمات سے بھی متعارض ہے۔ ای بنا پر شافعیہ میں سے ایوائے میں انتظان محدث نے اس عوم سے شدید اختلاف کیا ہے کیونکہ ان کے نزد کیل صحابہ میں ہوگی ہیں اور محدث مازری نے اس اصول کو صرف ان صحابہ کے ایک خصوص کیا ہے جو شب و روز آ قالے نامدار کی گی محبت اور آپ کی اعانت میں معروف لیے خصوص کیا ہے جو شب و روز آ قالے نامدار کی کے موبت اور آپ کی اعانت میں معروف رہے تھان کے نزد یک عام صحاب اس عموم میں داخل نہیں تھے۔

لیکن میر حقیقت اپنی جگد مسلمہ ہے کہ قرآن کریم کی جمع و تدوین کا فریضہ خود پیفیرا کرم اللہ علیہ نے اوا کر دیا تھا۔ رسول اللہ علیہ نے حضرت علی القیلا کے ہاتھ سے پورے کا پورا قرآن شریف تحریر کروا دیا تھا۔ وفات پیغیبر علیہ کے فور اُبعد اس املاء شدہ قرآن کو مدون کرنے کے لیے گھر میں بیٹھ گئے۔ جیسا کہ اہل سنت کی کتب میں واضح ہے چنا نجے علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

هرين به عدد بن سيرين قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابطاء على عن بيعة ابي بكر فلام يون الله على عن بيعة ابي بكر فلقيه ابو بكر فقال اكرهت امارتي فقال لا ولكن اليت أن الا ارتدى بردائي الا الى الصالوة حتى اجمع القرآن فزعموا انه كتبه على تنزيله فقال محمد

لواصيب ذلك الكتاب كان فيه العلم،

اس روایت کے مطابق قرآن کریم کے سب سے پہلے جامع اور مدون حضرت علی الطبی

ہیں،علام سیوطی حضرت علی القلیلا کے حالات میں دوسری جگہ لکھتے ہیں:

"....واحد من جمع القرآن وعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم

حضرت علی ان افراد میں ہے ایک ہیں جنہوں نے قرآن جمع کیا اور اسے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔۔۔۔' ( تاریخ الخلفاء ص کااطبع کانپور )

۔ حضرت علی الطالی اللہ نے ایے مصحف میں منسوخ آیات پہلے اور ناسخ بعد میں رکھیں۔ آپ

مرت کیا ہوا قرآ ن زول کے مطابق تھا، شروع میں سورہ اقراء، پھرسورۃ مرت، پھرسورۃ قلم، ای طرح پہلے کی سورتیں، پھر مدنی، برصغیر کے مشہور محدث مولانا احمالی سہار نیوری صحابہ کرام کے مصابق کا اجمالی تذکرہ کرتے وقت حضرت علی المرتضی الملی کے مرتب کردہ قرآ ن سے متعلق صحح مصابق کا اجمالی تذکرہ کرتے وقت حضرت علی المرتضی الملی کے مرتب کردہ قرآ ن سے متعلق صحح محادی باب تالیف القرآن جاشیہ نمبر ۵، ص ۲۲۷ مطبوعہ میر کھ میں تحریر فرماتے ہیں: ﴿ان مصحف علی رضی الله عنه کان علی ترتیب النزول اوله اقراء ثم المدشر ثم ن و مصحف علی رضی الله عنه کان علی ترتیب النزول اوله اقراء ثم المدشر ثم ن و

القلم ثم المزمل ثم تبت تم المتكوير ثم سبح و هكذا الى احر المكى ثم المدنى كاس الملم ثم المدنى كاس المسلم من الله ولى الله وبالوي بهى جناب اميركا قرآن جم كرنا بزي شدو مد السلم كريكانهون

في رو د كا و كالجرين كما ب

﴿ونصب أو أز احياء علوم دينيه أن أست كه جمع كرد قرآن را بحضور أن حصور أن حصور أن حصور أن حصور أن داده بود أن را ليكن تقدير مساعد شيوع أن نه شد﴾

ترجمت ومخرت علی کا حصه علوم دید کے زندہ کرنے میں یہ بھی ہے کہ آپ نے آنخضرت کے سامنے ترآن کو جمع و مرتب کیا تھا مگر تقدیر نے اس کے شائع ہونے میں مدونہ کی۔ " (ازالمة الحفاء مقصد ۲۵ س ۲۷ مطبوعہ سیل اکیڈی لاہور)

مندرج بالاعبارات سے بہت سے اہم امور كا انكشاف موتا ہے:

الله لیکن محد بن سیرین کی زندگی میں حضرت علی القطاع کا کتابت شده قرآن ماتا نه تعارای لیے مجر بن سیرین کہتے ہیں کہ کاش دہ نسخیل جا تا تو اس میں بواعلم ہوتا۔

کی وکسان فید العلم کے الفاظ سے تابت ہوتا ہے کہ اس قرآن بیں تھ بن سرین کے قول کے مطابق الی با تیں درج تھیں جو تھ بن سیرین کے دور حیات میں موجود قرآن میں نہ تھیں ورنہ کسان فید المعلم کہنا نفنول بات ہے۔ ابن سیرین کے قول سے اخذ ہوتا ہے کہ حضرت علی الطیخ کے حتی شدہ قرآن میں نہ تھیں۔ نیز تر تیب میں بھی کے جمع شدہ قرآن میں نہ تھیں۔ نیز تر تیب میں بھی فرق فاہر ہوتا ہے۔ حضرت علی الطیخ نے قرآن کو زویلی تر تیب پر کیوں جمع کیا؟ پھر میسوال بھی فرق فاہر ہوتا ہے۔ حضرت علی الطیخ نے قرآن کو زویلی تر تیب پر کیوں جمع کیا؟ پھر میسوال بھی بیدا ہوتا ہے کہ ابن سیرین کے عہد میں یہ قرآن مانا کیوں نہ تھا؟ یہ نوخ کہاں چلا گیا؟ چونکہ تھر بن سیرین کبار تابعین میں سے ہیں، ان کی عظمت، شان اور رفعت علم کے تمام اہل سنت معتر ف بیل۔ (تفصیل کیلئے دیکھئے سیراعلام المبلاء للذہ بی ج مهم ۲۰۱ کا ۱۲ تا ۱۲ کا ایا کھوم تعیر رویاء کے علم میں قرآن کے بارے میں معتقد سے کہ ایک حضرت

علی الطیلی کا جمع شدہ بھی ہے جونزول ترتیب سے ہے نیزاس میں پھھالی علمی با تیں بھی ہیں جو عام قرآن میں نہیں ہیں۔ اہل سنت علماء میں ہے کسی نے آج تک اس قول کی وجہ سے محمہ بن سیریر کی ندمت نہیں کی ، نہ ان پر کفر کا فتو کی اور تحریف قرآن کے قائل ہونے کا الزام لگایا نہ ہی اس روایت کومعتر سمجھ کرنقل کرنے والے علماء مثلاً جلال الدین سیوطی وغیرہ پرکوئی فتو کی واغا ہے۔

اصلی قرآن جمع کیا تھالیکن خلفاء ثلاثہ کے دور میں اسے سامنے نہ لا سکے۔اپ عہد خلافت میں بھا عوام میں بغاوت پھیلنے کے خدشے سے سامنے نہ لا سکے۔اب وہ قرآن غائب ہی ہے۔آپ غور کرلیس ان سب باتوں کے قائل شیعہ نہیں ہیں بلکہ آپ کے جلیل القدر تابعی محمہ بن سیرین ا ان کے تمام ہمنوا اور معتقدین اور ان سے مندرجہ بالاقول نقل کرنے والے علاء اور اس کو پڑھ کرآ تک خاموش رہنے والے نقہاء و محدثین انہی امور کے قائل ہیں۔ دوسروں پر الزام تراشی کر۔ سے پہلے اسینے کریان میں جھائک کرد کھے لین۔

"شیعه پرالزام تراشی کیلے تیری وجہ جومولف نے بیان کی ہے کہ امکہ اہل بیت میں اور معلوم ،
دو ہزار روایات شیعہ کتب میں تحریف قرآن پر دلالت کرنے والی موجود ہیں۔ ان کو معلوم ،
چاہے کہ روایات ایک ہزار ہوں یا دو ہزار یا دس ہزار یا صرف ایک روایت ہو مطلب واضح ہ
مقصد تا بت کرنے کے لیے کانی ہے۔ دیگر روایات کو چھوڑ کر محرین میرین کا قول اوپر گزر
ہے۔ آئی یا تو محمی بن میرین اور اس کے معتقدین اور مداحین کی تحفیر کریں۔ جن علماء، فقہاء محد ثین نے اس روایت کونٹل کیا اور کوئی جرح نہیں کی جودرست سلم کرنے کی علامت ہے۔ آئی

بھی کا فرقرار دیں۔ پھر شیعہ ہے اس فتم کا مطالبہ کریں۔ اگر آپ اس کی کوئی تاویل کرتے ہیں تو اہل حق کے لیے بھی از راوانصاف تاویل کا باب کھلا رہے دیں۔

#### قیاس کن ز گلتان من بهار مرا

مُلال کا یہ کہنا کہ شیعہ کو ڈھونڈے سے ان ایمہ ہے کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ موجودہ قرآن اصلی اور غیر محرف ہے۔ مراسر جھوٹ اور فریب پر بنی ہے۔ شیعہ کتب ای قرآن کے اصل ہونے کے بارے میں واضح روایات سے بھری پڑی ہیں۔ چنا نچہ حضرت علی الطبیح نے فرمایا: ﴿ انسا لسم نسح کے مالر جال و انسا حکمنا القرآن و هذا القرآن انسان و لا بذله من ترجمان کی انسان و لا بذله من ترجمان کی

ہم نے بندول کو حاکم نہیں بتایا بلکہ قرآن کو حاکم بنایا ہے اور میر قرآن وہی ہے جو بین الدفتین مسطور ہے وہ زبان سے نیس بولٹا بلکہ اس کے لیے ترجمان کی ضرورت ہے۔"

(نيج البلاغرج اص عطيع رصانيهمر)

آب کا یکی فرمان ذیشان، کامل این اثیر جلد اس ۱۲۱ اطبع قاہرہ میں بھی بعینہا مرقوم ہے۔
حضرت علی الطبی نے اس مسطور بین الدفین کواصلی قرآن قرار دیا ہے۔ اس پر تحکیم ہوئی تھی۔ مُلال نے بھی اپنی عقل ہے جمافت کا پردہ ہٹا کراصول کائی کو دیکھا ہوتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس میں ایک مفصل ''کتاب فضل القرآن' ہے۔ جس میں متعدد ذیلی ایواب ہیں۔ ان الیواب میں قرآن حفظ کرنے، اس کی تعلیم حاصل کرنے، دومروں کو سکھانے، قرآت قرآن پر تو اب مسحف میں دیکھ کرقرآن پڑھا ماسکی تعلیم حاصل کرنے، دومروں کو سکھانے، قرآت قرآن کی فضیلت تو اب مصحف میں دیکھ کرقرآن پڑھنے کو قواب، ترتیل سے قرآت اور قاریان قرآن کی فضیلت وغیرہ ہے متعلق بے شار ارشا داستوا تھ لیکھ گذاور ہیں۔ جس تک مخاطبین کی رسائی ہی ممکن نہ ہو؟ مؤلف اور اس کے اس کے بیکھ نادانوں کو عقل سے کام لینا چا ہے اور سمجھنا چا ہے کہ یہ روایات اور ارشا داست اس موجودہ قرآن کے بارے میں ہیں۔ اگر بیقرآن اصلی نہ ہوتا تو اس کی تعلیم وتعلم اور قرآت پر اتنا ثو اب اور فضائل کیوں عطا ہوئے؟ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اس تا قابل انکار قرآت پر اتنا ثو اب اور فضائل کیوں عطا ہوئے؟ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اس تا قابل انکار حقیقت کے باوجود عدل وافساف کا خون ناحق کر کے تحریف قرآن کا بہتان آئے دن اہل حق کے حقیقت کے باوجود عدل وافساف کا خون ناحق کر کے تحریف قرآن کا بہتان آئے دن اہل حق کے حقیقت کے باوجود عدل وافساف کا خون ناحق کر کے تحریف قرآن کا بہتان آئے دن اہل حق

سرتھوپ رہے ہیں و الی الله المشتکی۔ دس لا کھستائیس ہزار حروف والا قر آن

اس سلسلہ میں قابل غور امریہ ہے کہ اگر محض ردایات کی بنیاد پر اہل حق کو قائل تحریفہ قرآن قرار دیا جاتا ہے تو ہم جوابا گزارش کریں گے کہ ع

ای گنامیت که در شر شا نیز کنند

تو اس کی زوے آپ کا دامن بھی محفوظ نہیں ہے بلکہ آپ تحریف قرآن کے سب سے بوے قار قرار پاتے ہیں کیونکہ ایسی روایات آپ کے ہاں بکٹرت موجود ہیں خوف اطناب وطوالت مانع۔ ورنہ آپ کی کتب تغییر وحدیث سے بہت می عبارات بیش کر دی جا تیں اب سردست بطور نمونہ: ایک عبارات کے قتل کرنے پر اکٹا کی جاتی ہے۔

آئے دیکھتے ہیں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق پہلے کس قدر قرآن کریم کے حروا سے جوموجودہ قرآن میں نہیں ہیں۔

حفرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ: ﴿عن عمر بن المحطاب موفوعا: القر الف حرف و سبعة و عشرون اللہ حرفاً فيمن قراء ه صابراً محتسباً كان

بكل حرف زوجة من الحور العين رجاله ثقاة.... الخ ﴾

حضرت عمر بن خطاب سے مرفوعاً مروی ہے کہ قرآن دی لاکھ ستائیس ہزار حروف معشم است میں جوکوئی اسے مبرکرتے ہوئے مشقت اٹھا کر تواب کی نیت سے پڑھے گا تو ہر حرف عوض میں اسے جنت میں ایک حور عین عطاکی جائے گی۔ اس کے تمام راوی ثقة اور معتبر ہیں۔

(جامع الاحادیث للسیوطی ج۲ص ۲۸۳ طیع بیروت المحجم الاوسط طبر

رجان الاحاديث سيون به ١٨١٠ ل عي بيروت، ١٠ الوسط به ج ٥ص ٤ عبريث نمبر ٢١٢٦ طبع بيروت، كنز العمال ج اص ١٣٠٠ طبع و

مگرطرانی کے استاد محمد بن عبید بن آ دم پر علامہ ذہبی نے اس حدیث کی بناء پر تکا ب، قرآن کے جس جھے کا لکھنا منسوخ ہو چکا ہے بیردوایت اس پرممول ہے کہ موجودہ قرآن حروف کی تعداداس حد تک نہیں پہنچتی۔ اگریدروایت قرآن کے منسوخ شدہ جھے ہے متعلق ہو حضرت عمراس کے فضائل نی اکرم علی ہے کیوں نقل کررہے ہیں؟ عام سلمانوں کو کمن وجہ سے شک وشہ اور حسرت ویاس میں مبتلا کررہے ہیں؟ جب استے حروف پر مشتل قرآن ہی موجود نہیں ہے تو مسلمانوں کو حور عین کے حصول کی ترغیب اور خواہش پیدا کر کے کس لیے تزیارہے ہیں۔

اگرتمہارے اکابری بیردایت منسوخ جے ہے متعلق ہے تو ہماری روایات بھی ای منسوخ التناؤ دو ایات بھی ای منسوخ التناؤوت جھے ہے متعلق ہیں جو ابتداء تغییر کے طور پر ساتھ نازل ہوالیکن اسے الگ مشخص کیا گیا گیا ہو ہے۔ بید برائے تغییر حصہ ہے جھے بعد ازال تغییر معلوم ہوجانے کی صورت میں منسوخ کر دیا گیا اور صرف اصلی دی تلوکا جھہ باتی رہنے دیا گیا۔

جس طرح آپ کے علامہ ذہی نے جان چھڑانے کے لیے امام طرانی کے استاد پر جرح کردی۔ حالا نکہ اس حرح آپ کے علامہ ذہی نے جرین عبید رادی کو مجروح نہیں کیا۔ اس طرح استے طویل عرصے بعد ملا ذہی کی جرح بالکل بے دلیل اور بے قائدہ ہے۔ بہرحال اگر آپ آپی اس قبیل کی روایات سے راویوں پر جرح کرکے دفاع کر سکتے ہیں تو جمیں بھی اپنی کتب میں موجوداس طرح کی روایات کے راویوں پر جرح کرکے دفاع کا حق حاصل ہے ذہی نے تو بے دلیل مہم جرح کرے دفاع کا حق حاصل ہے ذہی نے تو بے دلیل مہم جرح کی ہے جبکہ ہمارے رجال کی کتب میں ایسے تمام راوی مجروح اور غیر نقد ندکور ہیں۔

آپ کے بزرگ نے اس روایت سے جان چیزانے کے لیے دولوجیہات پیش کی ہیں۔ ایک رادی کا مشکلم نیے ہونا اور

دومرى: ال روايت كومنسوخ التلاوت جصے معلق قرار ديا۔

ہمارے علاء نے بھی اس نوع کی توجیہات پیش کی ہیں۔ اپنی توجیہات کو درست قرار دے کر ہماری دیسی ہی توجیہات کو مستر دکر دینا صریحاً ناانصانی اورظلم ہے۔ حضرت عبد اللہ من عمر کا تجریف قرآن کے متعلق اعتراف

حفرت عر کے بعد ان کا بیٹا بھی اعلان کرتا ہے کہ موجودہ قرآن ناممل ہے۔ بہت سا قرآن ضائح ہو چکا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں: ﴿لا يعقولن احد کم قد احدت القرآن کلدوما يدريه ما كلة؟ قد ذهب منه كثير و لكن ليقل قد اخذت ما ظهر منه كه

تم میں سے کوئی شخص ہرگزیددوئ نہ کرے کہ میں نے پورا قرآن حاصل کرلیا ہے بلکہ بد کہنا جا ہے کہ جو کچھاس میں سے سامنے موجود ملاہے میں نے وہ حاصل کرلیا ہے۔'

(تفيير درمنثورج اص ٢٠ المبع مص

حضرت عبدالله بن عمر اعلاميا قرار كررب بي كمقرآن من سے كثير حصد ضائع موچ

ہے۔ اگر اس قول کوننے شدہ جھے پر محول کیا جائے تو یہ بھی بالکل نامعقول کوشش ہوگ۔ اس لیے کہ ابن عمر واضح طور پر کہتے ہیں کہ کوئی شخص کل قرآن کے حاصل کرنے کا دعویٰ نہ کرے۔ حالانکہ ج

منسوخ ہوجائے وہ کل کا حصہ بی نہیں رہتائے جوغیر منسوخ باتی رہ گیاہے وہی کل ہوتا ہے۔ للبذا ایر

کے حاصل کرنے کے دعویٰ سے بازرکھا جاسکتا ہے۔

كى مديث ياعرب كى لغت من لفظ ' دهب " كمعنى مين نبيس آيا ہے اگر بغرض ما

"ذهب منه قرآن كثير "كامعن شخ الاوت مان ليا جائ توبتائ كم حضرت عرف فقره فواد

احشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن ﴿ ( يُحْصَنُونَ

ہے کہ تمام قاری کہیں دوسری جنگوں میں نہ مارے جائیں کہ بہت ساقرآن جاتارہے گا) (بخار

ص ۱۳۹ ج اطبع معر) کے کیامنی ہوں گے جوانہوں نے جمع قرآن کے وقت حضرت ابو بکڑ۔

کہا تھا؟ صاحبانِ فہم و فراست کے لیے دعوت فکر ہے۔ نبی اکرم کے زمانے میں سورۃ الاحزاب دوسوآ مات مرشتمل تھی

السنت كمشهورا العلم علامه سيوطى النيخ اكابرعلاء في كرت موس الكصع بين:

وعن عائشه قالت سورة الاحزاب تقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مائة

آية فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها الاما هو الآن ﴾

حضرت عائش عروی م كدانبول نے كها: بى مافياته ك زمائ مي مورت احزاب دو

آیات کی پڑھی جاتی تھی، جبعثان نے مصاحف کھے تو ہمیں اتنا حصہ ہی مل کا جو اب قرآن میں موجود ہے۔'(اتقان فی علوم القرآن ج ۲ص ۲۵ تفسیر درمنثور ج ۵ص ۱۸۰ فتح البیان ج ۵ ص ۱۳۳۳ طبع جدید بیروت تفییر قرطبی ج ۱۱۳ ص ۱۱۳)

ال کے بعد تعداد کے طویل ہونے کے بارے میں حضرت ابی بن کعب سے نقل گیا ہے کہ ہورۃ الاحزاب سورت بقرہ کے برابر تھی اور اس سورۃ میں ہم آیت رجم بھی پڑھا کرتے تھے۔

(تفییر ابن کثیر ج سم ۱۵ سے تفییر قرطبی ج سماص ۱۱ سے تفییر قرطبی ج سماص ۱۱ سے تاہرہ،

تفییر القاعی از علامۃ الثنام جمال الدین القاسی ج ساص ۱۸ سام طبح سمر)

اس روایت کے تحت حافظ ابن کثیر دشقی نے اے ''حسن'' کہا ہے لکھتے ہیں ہو ھے ذا

لیکن تجب اس بات پر ہے کہ بیسب پھی تشکیم کر لینے کے بعد بھی ابن کثیر نے اپنے کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے جو بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔

علاءِ اہل سنت نے بجیب وغریب اور بے سرویا نظریہ 'دنیخ تلاوت'' کوجنم دیا جو سراسر غلط اور صلالت و گراہی کا موجب ہے بعض آیات کو موجودہ قرآن میں نہ ہونے کی وجہ ہے آئیس سلیم کرکے ساتھ یہ باطل نظریہ بنالیا حالانکہ ان کے لیے مناسب اور بہتر یہ تھا کہ ایک آیات و روایات کو خلاف قرآن قرار دے کر بالکل مستر دکر دیتے ، علامہ محمد عبد اللطیف این الخطیب ایک معروف مصری جید عالم نے اس نظریہ کا ابطال کرتے ہوئے معقول بات کی ہے فرماتے ہیں محروف مصری جید عالم نے اس نظریہ کا ابطال کرتے ہوئے معقول بات کی ہے فرماتے ہیں وہو قبول لا یہ قبول بد عاقل اطلاقاً و ذلك لان نسخ احكام بعض الآیات مع بقاء تلاوتھا امر معقول مقبول کو دیگئی سب سے زیادہ تجب کی بات یہ ہے کہ یہ مطلقاً صادر نہیں ہو سکتا ، محم منسوخ ہو گر تلاوت باقی رہے یہ ایک معقول اور قابل قبولبات ہے کہ یہ مطلقاً صادر نہیں ہو سکتا ، محم منسوخ ہو گر تلاوت باقی رہے یہ ایک معقول اور قابل قبولبات ہے ۔''

(الفرقان ١٥١مطبعه دارالكتب المصرية قابره ١٩٢٨ء) مندرجه بالاعبارت كي چندسطور بعد صفحه ١٥٥ پريول لكھتے ہيں ﴿ اصاصا يدعونه من

صرف تلاوت منسوخ ہوجائے، اس قانون نے صادر ہونے کے باوجود جس کا نفاذ ضروری ہے اس کے الفاظ کو اٹھانے میں کیا حکمت ہوسکتی ہے جبکہ اس کے احکام پڑمل برستور باتی ہو۔'

اس طرح کی روایات کو شخ پرمحمول کرنا قطعاً درست نہیں ہے اس لیے کہ قرآنی آیا۔
میں شخ خبر واحد ہے نہیں ہوسکتا، جبکہ اتنی بڑی سورتوں کے بڑے اجزاء کو شخ کرنے کی کوئی متوا
دلیل موجود نہیں ہے بلکہ حضرت عثمان کے مصحف پر بے شار صحابہ کرام گواعتراض تھا۔ یہ تو محف ریاستی جرتھا جس کے سامنے وہ لوگ پر زوراحتیاج نہ کرسکے، صرف اپنے نظریات کے اظہار پر اکتھا کیا، حضرت عاکشہ صاف لفظوں میں کہہ رہی ہیں کہ نبی میں اللہ باتی جرقا کے زمانے میں جو (آپ گ

وفات تک ہے) سورۃ احزاب دوسوآیات پر شمل تھی، یہ اسی حال پر باقی رہی حق کہ جب حضر ، عثمان ٹے نے مصاحف کیصے تو پھر ہمیں اس سورۃ کا اتنا حصہ ہی دیا جواب باقی ہے، باقی جھے کوحضر ، عاکثہ ٹے نزدیک عثمان ٹین عفان نے ناجائز طور پر حذف کر دیا۔

ائل سنت كى علاء نے ايك روايت حميده ينت الى يوس سے درئ كى ہے جو يه - وحميدة بنت ابى يونس قالت قراء على ابى وهو ابن ثمانين سنة فى مصحة عائشة ان الله و ملائكته يصلون على النبى يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسله تسليمًا وعلى الذين يصلون الصفوف الاول، قالت قبل ان يغير عثمان المصاحف "حميده بن ابى يوش نے كہا كہان كے والد نے مصحف عائشہ سے اس وقت بير آيت اس طرح پا

جب ان ك عراس مال في إن الله و ملائكته ... و على الذين يصلون الصفو

الاول کی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والوائم بھی نبی پر درود وسلام بھیجو اور ان لوگوں پر بھی درود وسلام بھیجو جو پہلی صفول میں نماز پڑھتے ہیں جمیدہ فی کہا:

یہ میرے والد نے عثمان کے مصاحف میں تغیر کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔''

(اتقان فی علوم القرآن ج ۲ص ۲۵، روح المعانی آلوی بغدادی ج اص ۲۸)

اس روایت ہے بھی صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لوگ عمویی طور پر حضرت عثان گوقر آن میں تغیر و تبدل کرنے کا ذمہ دار اود طرح گردانتے تھے۔ عام مسلمانوں اور بڑے بڑے علاء اور صحابہ و جھی کیات حتی کہ ام المحوضین حضرت عائش بھی حضرت عثان اللہ کوقر آن میں تغیر و تبدل کا ذمہ دار تضمراتی تھی۔ جیسا کہ گزشتہ روایت سے قابت ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے منسوخ ہوئے کے سرکاری دعوے کوشلیم نبیش کیا تھالیکن طافت نہ ہوئے کے سب حکومتی اقدام کے خلاف ہوئے کے سرکاری دعوے کوشلیم نبیش کیا تھالیکن طافت نہ ہوئے کے سب حکومتی اقدام کے خلاف قیام ان کے لیے مکن نہ تھا۔ چنانچے علامہ شس الدین ذہبی نے ایک واقعہ درج کیا ہے جس سے اس

امرکی مزیدوضاحت ہوجاتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ایک نوجوان کے پاس سے گزرے جومصحف میں و کیے کر پڑھ رہا تھا۔ ﴿النبی و اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتم و هو اب لهم ﴾

تما۔ ﴿النبی و اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتم و هو اب لهم ﴾

(سورة احزاب نمبر ۱۲)

حضرت عرص نے اس نو جوان کو کہا: اے لڑے: ان الفاظ ﴿ وهو اب لهم ﴾ کومٹا دو۔اس نو جوان نے کہا: یہ ابی بن کعب کے اوران سے ان الفاظ کے بارے میں تفتیش کی تو ابی بن کعب نے کہا ﴿ انه یلهینی القر آن و یلهیك الصفق ان الفاظ کے بارے میں تر آن پڑھنے اور سے میں مشغول تھا جبکہ تم بازاروں میں تالیاں بجانے میں مشغول سے (ابی بن کعب کی مرادیہ ہے کہ حضرت عمر سے مرشخول سے (ابی بن کعب کی مرادیہ ہے کہ حضرت عمر سے مرشخول سے ور ابی بن کعب کی مرادیہ ہے کہ حضرت عمر سے مرشخول رہنے تھے، انہیں قرآن کا اشیاء کی خرید وفروخت کیلئے بولی دینے اور قیمتیں طے کرنے میں مشغول رہنے تھے، انہیں قرآن کا علم نہیں ہے)۔ (سیراعلام العبلاء، جاس کے ۳۹ ترجمہ ابی بن کعب، تاریخ ابن عساکر ج ۲ ص علم نہیں ہے)۔ (سیراعلام العبلاء، جاس کے ۳۹ ترجمہ ابی بن کعب، تاریخ ابن عساکر ج ۲ ص

اگرچه حضرت عمرٌّاس وفت بظاہر خاموث ہو گئے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ قر میں وہ الفاظ نہیں ہے جن کے مٹانے کا حکم انہوں نے جاری کیا تھا، حکمر انوں کی خواہش اور فر ہے ہی قانون بنتے اور نافذ ہوتے ہیں۔حضرت الی بن کعب کی بات برعمل نہ ہوسکا حالا تکہ حضر الی قرآن کے جیداور ثقه عالم تھے جبکہ حضرت عمر بازار میں تالیاں بجانے والے تھے۔ . نمرکورہ بالا روایات و واقعات اور انہی جیسے دیگر بے شار دلائل کا مطالعہ کرنے کے بعد دیوبند کے سر مار فخر امام انعصر علامہ انور شاہ محدث تشمیری نے جو فیصلہ صادر فر ماتے ہوئے لکھا۔ وه مديد قارئين کيا جا تا ہے۔

علامہ انور شاہ محدث تشمیری قرآن میں لفظی تحریف کے معترف تھے مسلك ديوبند كيسرماييا فقار علامه انورشاه تشميري ديني اورعلمي حلقول ميس كسي تعار

کے متاج نہیں ہیں۔ دیو بندی مکتب فکر کے عوام وخواص کوان کی ذات پر فخر ہے کہ ان جیسی شخصیہ

اسی مکتب کی نشروا شاعت میں نہ صرف حصہ دار رہی ہے بلکہ اس مکتب والوں کوان جیسا کوئی شخص

ہی نہیں مصر کی معروف شخصیت علامہ رشید رضا صاحب المنار جن کے علم ونن اور خصوصی نگارشا.

سے پوری دنیا واقف ہے مفتی الدیار مصر شیخ عبدہ کے متاز تلامذہ میں سے ہیں، ندوۃ العلماء۔

جشن علمی میں علامہ، شید رضا کو مدعو کیا گیا تو ایک مختصر وفت کے لیے دیو بند بھی تشریف لائے تو اا شاہ صاحب نے انہیں سیاسامہ پیش کیا تھا۔ چنانچہ علامہ انور شاہ سے ملاقات کے بعد وہ بیر کہنے مجبور ہوئے گه<sup>.</sup>

"والله ما رائيت مثل هذا العالم جليل قط"

'' بخدامیں نے اس جلیل القدر عالم کی مثل کوئی عالم نہیں دیکھا''

اوراس کے بعد بیربھی کہا کہ اگر انور شاہ صاحب سے میری ملا قات نہ ہوتی تو میں پیسجھتا کہ برصغ میں کسی عالم دین سے میری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تفصیلات کے لیے ڈاکٹر پوسف ایش کی کتاب

'' رحلات الا مام محمد رشید رضا'' مطبوعه بیروت دیکھی جاسکتی ہے۔

دیو بند کے امام العصر علامہ انور شاہ محدث کشمیری پہلے دیو بند پھر ڈانھیل میں شخ الحدیث

کے منصب پر فائز رہے۔ سیجے بخاری کی تدریس کے دوران کتاب الشہادت باب 'لا یسئل اهل شہر کے عن المشهادة '' کی تشریح کرتے ہوئے علام محمد انور شاہ شمیری فرماتے ہیں کہ کتب ساویہ میں واقعہ تحریف کے بارے میں اہل سنت کے تین نظریات ہیں۔ پہلا خیال یہ ہے کہ بعض اہل سنت اس امر کے قائل ہیں کہ کتب ساویہ میں لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تحریف وئی ہے، ابن حزم اندلی وغیرہ کا یہی نظریہ ہے۔

دوسرا نظریہ اس طرح ہے کہ یقیناً لفظی ومعنوی تحریف ہوئی ہے مگر انتہائی قلیل مقدار ں، اس سلسلے میں تیسرا نظریہ یوں ہے لفظی تحریف واقع نہیں ہوئی، البتة معنوی تحریف یقینی طور پر وئی ہے۔''

اس کے بعد قرآن کریم میں تریف کے بارے میں اپنا تحقیقی عقیدہ اس طرح بیان کرتے ہیں: ﴿قلت یکون القوآن ایصا محرفا فالله لت بین ﴿قلت یکون القوآن ایصا محرفا فالله لت حریف السمعنوی عیر قلیل فیہ ایصا و الله می تحقیق عندی ان النحریف فیہ لفظی لت حریف الله عن عمد منهم او لمغلطه ﴾ "میں آبتا ہوں کہ اس نظریہ کی بنیاد پر بیلازم آتا ہے کہ قرآن میں بھی تحریف کی ہے۔ اس لیے کہ معوی تحریف تو اس میں بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، کہ قرآن میں لفظی تحریف رقب بھی واقع ہوئی ہے، کہ قرآن میں لفظی تحریف رقب بھی واقع ہوئی ہے، یا تو یہ تحریف آنہوں ﴿ جامعین قرآن صحاب ﴾ نے جان ہو چھ کری ہے یا کی غلطی کی بنیاد پر انہوں نے تحریف کردی ہے ) " (فیض الباری علی صحح البخاری جسم ۳۹۵ طبع و ابھیل) فیدر قار کئی!

دیکھا آپ نے کہ علامہ انور شاہ محدث دیو بند نے اپنے وسیج مطالعہ اور گہرے غور وفکر
کے بعد تحقیقی فیصلہ صاور فرما دیا ہے کہ قرآن کریم کے جامعین اور ناشرین لوگوں نے اس میں یا تو
جان بوجھ کرتح بیف کر ڈالی ہے یا انہوں نے کسی غلطی کی بنیاد پرتح بیف کی ہے لیکن غلطی سے تح بیف
قرآن کا امکان بہت کم ہے۔ اصل بات یوں ہے کہ قرآن میں تح بیف بقول انور شاہ شمیری بعض
اغراض فاسدہ کی بناء پرعمداً کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی جمع وقد وین کے متعلق جتنی احتیاط اور اہتمام

کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی موجود گی میں غلطی ہے تحریف کے «توع کا قول عقلاً نا قابل تعلیم ہے، لہذ مید بات متعین ہوجاتی ہے کہ تحریف جان ہوجھ کراپنی اغراض فاسدہ کی بناء پر کی گئی تھی۔

بی اوجوں ہے کہ رعیب جون بو بھرا پی اسران فاسدہ کا بناء پری کی گیا۔ پیٹمبرا کرم ﷺ نے پہلے ہی ہتا دیا تھا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں۔

تیکمبرا کرم ﷺ نے کیہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں جیموڑ کر جارہا ہوں۔ میزی میں مامالی کے ایک کا ایک کا

قرآن اور اپنی عترت اہل بیت جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے بھی گمراہ نہ ہوگے۔ بہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدانہیں ہول گی۔ حتی کہ حوض کوژیر میرے باس اکٹھی آئیں گی۔

چونکہ امت نے اہل بیت ہے تمسک یعنی ان کی پیروی ہے پینمبر ﷺ کی وفات کے بعد انحراف

اختیار کرلیا، للندااس کالازی نتیجہ بیرے کر قرآن ہے بھی امت الگ ہوگئے۔ جس طرح اصلی رہنمہ

اورامام سے امت منحرف ہوئی اس طرح اصل قرآن سے بھی جدا ہوگئ۔علامدانورشاہ صاحب نے

اسی تمام تلافدہ کے مجمع میں اپنے نظریہ کا اظہار کیا۔فیض الباری کے جامع اور بدون دار العلوم

دیوبند کے شخ الحدیث علامہ بدر عالم میر شی نے بھی شاہ صاحب کے اس نظریہ کولکھ کر اس پر کوئی

تر دیدی تبعرہ نہیں کیا۔ بلکہ فیض الباری کے حاشیہ 'بدر الساری'' میں اس بارے میں بالکل خاموثی اختیار کی۔ چنانچہ السکوت نی الحکم الاقرار کی بناء بران کے شاگرد بدر عالم میر کھی جھی اپنے استاد انور

شاہ کے ہم نظریہ بیں اور جتنے تلامٰہ ہ اس وقت شیخ الحدیث کے سامنے زانوئے تلمذتہ کئے ہوئے

تے، سب کے سب اسی نظریہ کے حامل قراریاتے ہیں۔

ع، سب سب المام رئيسة عالى مراد پائے ہيں۔ هكذا انزلت ، نزلت وغيره الفاظ سے مؤلف كا حقانه استدلال

تعلد الرست، رست و بيره الفاظ مع مولف ١٥مفائد استدلال مولف مؤلف نه استدلال مولف مؤلف نه استدلال مولف مؤلف مؤلف م

بہت سی چندایسی روایات جمع کر دی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ آیت اس طرح نازل ہوئی،

أس مين بدالفاظ بهي شامل تنهيء جواب قرآن مجيد مين مذكور نبين بين -اپنے خيال مين برا تير مارليه

ہے کہ اب شیعہ ان روایات کا انکار نہیں کر سکتے۔موجودہ قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے وغیہ۔۔ ذالك من المهفوات

حالانکدای طرح کے الفاظ می کتب میں جابجاموجود ہے غرضیکہ بع این گنامیت کہ در شہر شائیز کنند چنانچ متدرک الحاکم میں مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس سور ہ نساء کی آیت ﴿ فَ مَ اللہ مَتَ عَتُمْ بِهِ مِنْهُنَ ﴾ کو ﴿ إِلْنَى اَجَلِ مُسَمَّى ﴾ کے الفاظ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا ﴿ لا نیز لها اللّٰه تعالیٰ کذالك ﴾ الله تعالیٰ خاس آیت کوای طرح اتاراتھا۔ امام حاکم نے نقل کرنے کے بعداس روایت کے بارے میں بالتھری کھا ہے: ﴿ هذا حدیث صحیح علی شوط مسلم و لم یخوجاه ﴾ بیحدیث سندشرط مسلم کے لحاظ سے بالکل سیحے ہے۔ (متدرک مع تلخیص ذہبی ج ماص ۲۵ سطح وکن)

مزیدای بات گوابوحیان اندلی نے اس طرح لکھا ہے ﴿و قسال ابن عباس الابسی نصوة هکذا انولها الله ﴾ الله تعالی نے اس آیت متعدکوای طرح ﴿ هِمِنْهُنَّ اِلَّي اَجَلِ مَصْدة هکذا انولها الله ﴾ الله تعالی نے اس آیت متعدکوای طرح ﴿ هِمِنْهُنَّ اِلَّي اَجَلِ مُسْمَعًى .... . ﴾ نازل فرمایا ہے۔ (تفیر البحر المحیط جلد ۳ ص ۲۱۸ طبع دار الفکر بیروت)

جب سند کے اعتبار سے بھی حدیث سیجے ہے اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس آیت کو از لیجی اس طرح کیا تھالیکن موجودہ قرآن میں بیآیت ﴿ الَّبِی اَجُولِ مُسَمّی ﴾ کے بغیر ہے۔ تب یا تو انور شاہ صاحب کی طرح تح یف کے واقع ہونے کو تسلیم کر لویا اگر منسوخ ہونے کی بات کرتے ہوتو پھر از راہ انساف شیعہ کو شنخ کی تاویل کے ذریعے معذور سمجھیں اور معاندانہ پروپیگنڈ ہے ہوئے از آجا کیں۔

بعض روایات میں جو مضمون حدیث اس طرح ہے ﴿ نزلت فی فلان هکذا نزلت ﴾ وغیرہ تمام علاءِ علام پر بیر حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ جو بھی از طریق وی رسول خدا ﷺ پر نازل ہوتا ہے۔ سب کا قرآن ہونا ضروری نہیں ہے لہذا روایت میں بیا کہنا۔ بیرآیت یوں نازل ہوئی یا فلان ہستی کے بارے میں ان الفاظ کے ساتھ خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس سے بیتو ثابت ہوتا ہے کہ بیرقرآن کا حصہ ہے کہ بیرفرمان اللی ہے اور بطور وی نازل ہوئی ہے لیکن بیٹا بیٹ نہیں ہوتا ہے کہ بیرقرآن کا حصہ ہے کہ یہ فرمان اللی ہے اور بطور وی نازل ہوئی ہے لیکن مین ہوتا ہے کہ بیرقرآن کی حصہ ہے کہ بیرفرمان کی اللہ تعالی الذی هو القرآن المعجز کی اگر چرنازل ہوا ہے لیکن وہ تجملہ اللہ تعالی کا کلام نہیں ہے جوقرآن مجزہ ہے۔ (اوائل المقالات ص ۵۵ طبع نجف) اس طرح رئیس المحد ثین کا کلام نہیں ہے جوقرآن مجزہ ہے۔ (اوائل المقالات ص ۵۵ طبع نجف) اس طرح رئیس المحد ثین

شخ صدوق اینے رسالہ اعتقادیہ ص ۷۵ میں ایک حدیث کا مفہوم بتاتے ہوئے فرماتے ہیں ﴿ بِلَنَهُ قُولِ إِنَّهُ قَدْ نُولُ مِن الوحي اللَّهِ لِيسَ مِن القرآنُ مالو جمع الى القرآنُ لَكَانَ مبلغه مقدار سبع عشرة الف آية (اليانقال) ومثل هذا كثير كله وحم ليس

ىقد آن.

بدوی کے طوریر نازل ہوا تھا قرآن کا حصہ نہ تھا کہ اسے اگر قرآن کے ساتھ مجموعی طور یر دیکھا جائے تو ستر ہزار آیات بن جاتی ہیں اس میں اس قشم کے مفہوم کی روایات بہت ہیں یہ سے وی ہیں قرران شیک ہیں۔ u Maghalan a saha sa sa sa

جري فطيق \_

قرآن کریم ایک ابدی دستور ہونے کے اعتبار سے حال زول جس امریر جاری اور منطبق ہوتا تھا آنے والے ہراس امر پرجھی جاری ومنطبق ہوگا جس میں حال نزول کے حالات و شرانظاموجود ہوں۔ اگرزمان نزول کی آیت میں کسی کی مدح ہوتی ہے تو اس فتم کے اوصاف رکھنے والےسب لوگوں پر بدر ح منطبق ہوتی اگر سی آیت عین سی فردی قدح ہوتی ہے تو بدان فتم کے تمام اشخاص پر مدح منطبق ہوگی ۔مفسرین بیال پر ایک کلیہ قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ﴿الْعَبُووْ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ويعنى شان وسبب نزول ير انحفار نبيل بوسكتا بلك لفظ ك

عموم كالحاظ ركهنا موتاب "مثلًا بعض روايات مي ب وسيعلم الدين ظلموا (حق آل محمد) ای منقلب بنقلبون کاس آیت کے وسط میں (حق آل محمد) صرف منظبق ہونے کے اعتبارے نذگورے وہ جزوقر آن ہونے کی دجہ ہے تہیں ہے۔

قرآن کریم کی بعض آیات میں حضرت علیٰ کا نام پڑھا جاتا تھا

﴿عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: كنا نقراء على عهد رسول الله: يـ ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك أن علياً مُولِّي المؤمنين وأن لم تفعل فما بلغت رسالته 🗞

عبداللَّد این مسعود رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول الله ﷺ کے

عهد مين اس آيت كواس طرح پڙھتے تھے۔ ﴿ يَا اِيهَا الرسول بلغ مَا انزل اليك من ربك ان عليا مولى المؤمنين الغ ﴾

اےرسول، اس امری تبلیغ کر دو جو آپ کے رب کی طرف ہے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اس امری تبلیغ کر دو جو آپ کے رب کی طرف بھیجا گیا ہے۔ " معلی مؤمنوں کا مولی ہے، اگر آپ نے بیٹ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کاحق ادا بی تبیس کیا۔ " (تفییر درمنثور، ج ۲ص ۲۹۸ تفییر نتخ القدیر ن ۲ص ۵۵ م

تفير مظبري في ساص ١٥٣، فتح البيان للقنوجي جي ٢٩ص ٢٩٩ طبع بيروت)

اورای طرح کی ایک روایت این مسعود بی سیمروی ہے کہ واللہ مکان یقوا هذا

الحرف وكفي الله المؤمنين القتال بعلى بن أبي طالب و كان الله قوياً عزيزاً ﴾

بيآيت ال طرل پرهي جاتي هي و كفى الله المؤمنين المقتال بعلى بن ابي طالب و كان الله المؤمنين المقتال بعلى بن ابي طالب ك و كان الله هويا عزيزاً الشكافي موكيا مؤمنول كي طرف سة قال بين على بن ابي طالب ك در يع اورالله بعطاقتور غالب "

(روح المعاني ج ام ص ٥٥ اطبع مصر، در منثورج ٥ص ١٩١)

ان بی عبارات کے فقل کرنے پر اکتفاء کیا جاتا ہے اس لیے کہ رج

خیال خاطر احباب جائے آ گینوں کو

حضرت ابن عبائ جھی اس آیت مبارکہ کوای طرح تلاوت کیا کرتے تھے۔ مُلاں یہ بنا کی معتبر کتب بیا لگ دہل اعلان گررہی ہیں کہ رسول اللہ کی معتبر کتب بیا لگ دہل اعلان گررہی ہیں کہ رسول اللہ کی معتبر کتب بیا لگ دہل اعلان گررہی ہیں کہ دسول اللہ کی تعابد کی جاتی تھی۔ پھر رسول کی سے بعد جوقر آن صحابہ کرام نے جمع اور تدوین کرے حضرت عثان کے عہد میں شائع کیا۔ اس میں تو ان الفاظ کا نام ونشان نہیں ہے۔ کس نے پیمبر کے بعد ان الفاظ کو حذف کیا؟ منسوخ کرنا تو اللہ تعالی کے اختیار میں ہے جو پینمبر کی کی زندگی میں ہی ہوسکتا تھا۔ جب آپ نے وفات پائی تو وی قرآن منقطع ہوگئی۔ اب سنخ نہیں ہو سکتا۔ اب مؤلف اپنے ان علاء اور راویوں سے پوچھیں کہ ان آیات میں سے بیالفاظ کیوں نکالے سکتا۔ اب مؤلف اپنے ان علاء اور راویوں سے بوچھیں کہ ان آیات میں سے بیالفاظ کیوں نکالے گے؟ اگر یہ کہتے ہو کہ بیالفاظ تقریری تھے، جوآیات کا حصہ نہ تھے تو شیعہ کتب میں موجوداس طرح

کی روایات کامفہوم بھی بہی ہے کہ الفاظ تفسیری تھے، جو دحی غیر متلوکی صورت میں آبات کے ساتھ نازل ہوتے تھے، اورلوگوں کوسمجھائے جاتے تھے لیکن اصل قرآن کا حصہ نہ تھے۔حضرات انکہ اہل بیت ﷺ ای اصلی تغییر کے جھیائے جانے اور اے ترک کرنے پرامت کومتنبہ کرنا جائے تھے۔ اسی لیے عبد اللہ بن منعود اور عبد اللہ ابن عباس کی طرح آئمہ اہل بیت ﷺ نے مسلسل عوام، مؤمنین اور سلمین کوال حقیقت ہے آگاہ کرنے کا فریضہ ادا کیا، اس لیے کہ اصل حاملین قرآ گ، عترت رسول حضرات اہل بت ہی تھے۔

جُن مقاماتُ اور روایات کی نشاند بی ہم نے کی ہے، پہ بطور تمونے تو مشتے از خروارے ہیں ورنہاس توع کی بے شار روایات موجود ہیں۔ ہم نے اختصار کے پیش نظر انہیں ترک کر دیا ''النَّا چِورِ كُونُو ال كُورُ النِّيِّ

محترم قارئين! از راهِ انصافعُور كرين كه ايك طرف تو مؤلف كے فخر المحد ثين ورئيس المتاخرين امام العصر علامه انورشاه تشميري ايية وسعت مطالعه كي بناءير برملا اعلان أور اقر اركرت ہیں کہ اہل سنت کی گت معتبرہ اور روایات مشہورہ متواترہ سے محقق ہو چکا ہے کہ قرآن کریم میں انہوں نے جان بوجھ کریاغلطی کے تحریف لیعنی کمی اور زیادتی کی ہے۔ بھوجب ﴿فـــانَ اقــرد العقلاء على انفسهم مقبول ﴿ يَعِنْ ' مقرر كا اقرار اس يرجحت موتا بِ-' ان روايات أوركت میں سے چندایک گا ذکر ہم نے گزشتہ صفحات میں کر دیا ہے لیکن نہ معلوم انور شاہ صاحب کے سامنے کوئی رکاوٹ تھی؟ مس چیز کا خوف ان پر طاری تھا کہ اپنے تلامٰہ ہ کی بھری مجلس میں دیو بندیا ڈ ایجھیل کے دارالحدیث میں قرآن مجید میں تحریف واقع ہونے کے اعلان کے یاوجود ''منہم'' کہد کر بات کو گول کر گئے اور تحریف قرآن کے جرم عظیم کے عمداً مرتکب افراد کی نشاندہی تہیں گی۔ نہ معلوم انہیں ایسے مجرمین کے نام بتانے میں کیا چیز مانع تھی؟ حالانکہ انہیں جانبے تھا کہ ان تو ی مجرموں کو نامز دکر کے اُن کی ندمت کرتے اور واضح طور پر بتاتے کہ تحریف قرآن کے مرتکب یہ افرا ، تعلم کھلا کافر اور تربّد ہیں۔ اگر بیٹین بنا سکے تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ تحریف قرآن کے

گھناؤنے اور عظیم جرم کے مرتکب کچھا سے لوگ ہیں جن کو انور شاہ اور ان کے ہم مسلک لوگ اپنے محبوب رہنما اور قائد سمجھ بیٹھے ہیں۔اگر انور شاہ صاحب محرفین قرآن یعنی قرآن میں کی بیشی کے مرتکب افراد کا نام نہیں بتا سکتے تھے تو اس کفریہ جرم کا اقرار کیوں کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ انور شاہ اور ان کے ہم ندہب لوگ بھی اس جرم میں شریک چلے آئے ہیں۔اس لیے اعتراف جرم کے باوجود محرمین کی نشاند ہی نہیں کی ورند انہیں چاہے تھا کہ ان مرتدین کی نشاند ہی کرکے ان بر کفر کا فتو کی نام بنام لگاتے تا کہ توام مسلمان ان کے شرسے بھی جاتے اور اصل قرآن اور حقیقی رہنما تلاش کرئے۔ بنام لگاتے تا کہ توام مسلمان ان کے شرسے بھی جاتے اور اصل قرآن اور حقیقی رہنما تلاش کرئے۔

جن روایات کی بناء پر انور شاه صاحب نے تقریباً تیرہ سوسال بعد ہی سبی ، اعتراف جرم

کیا ہے۔ وہ سبانی یا جعلی ومصنوی بیش بلکہ اہل سنت کی معتبر کتب اور مستند علاء کی روایات اور بیانات ہیں جن کی روایات اور بیانات ہیں جن کی روایات ان مجر بین کے کیانات ہیں جن کی روایات ان مجر بین کے کفر وار قداد کا تھم بھی جاری کر دیتے تو ہمارے مخاطب کی کمرٹوٹ جاتی لیکن ایک معلوم مصلحت کی وجہ سے انہوں نے اس سے آگے اپنی زبان روک لی دائی لیے کہ خطرہ تھا کہ اس سے آگے بڑھتے تو خودا نور شاہ محدث پر احمق مُلُوانے کفر کا فتو کی صادر کر دیتے۔ تاہم پر انور شاہ صاحب کی جلالت علمی کا رعب ہے گدائی وقت سے لے کرآئ جی تیک تمام مُلان ان کے خلاف زبان نہ کھول سکے بلکہ

ان كى تريف مين رطب الليان بين -

كياشراب خورخلفاء كي خاطر قرآن بدل ديا گيا؟؟ دار دان دي داند

مندرجہ بالاعنوان کے تحت مؤلف لکھتا ہے کہ
"مترجم اور تحتی مقبول احمد دہلوی" قول مترج" کاعنوان قائم کرے لکستا ہے "معلوم
ہوتا ہے کہ جب قرآن میں اعراب لگائے کے جی تو شراب خور خلفاء کی خاطر ﴿ يعصرون ﴾ کو
﴿ يعصرون ﴾ سے بدل کرمعنی زیروز رکیا گیا ہے یا مجبول کومعروف ہے بدل کرلوگوں کے لیہ
ان کے کرتوت کی معرفت آ سان کر دی ہم اپنے امام کے جم ہے مجبور ہیں کہ جو تغییر ریافگ کر دیں
تم اس کو اس کے حال پر رہنے دو اور تغییر کرنے والے کا عذاب کم نہ کروہان جہاں تک ممکن ہو
لوگوں کو اصل حال ہے مطلع کردو۔۔۔ " (خطیات جمل ص 199)

(تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري ج ااص ١٥٩)

اسی طرح مُلال نے سورۃ احزاب کے سورۃ البقرہ جننے طویل ہونے کی روایت امام جعفر صادق اللہ کے حوالے سے نقل کرکے اہل اسلام پر الزام تحریف عا کد کرنے کی کوشش کی ہے۔ عالا کلہ گزشتہ صفحات میں ان کی کتب معتبرہ کے حوالے سے بتایا جا چکا ہے کہ ابی بن کعب اسی امر کے قائل تھے۔ یہ مؤلف کی علمی بے مائیگی کا منہ بولٹا جموت ہے جے چھپا کروہ عالم اور محقق ہونے کا مدی بنا بیٹھا ہے۔ گھر کاعلم ہی نہیں اور دوسروں پر الزام عائد کیے جارہے ہیں، اسے ہی کہتے ہیں 'النا چورکوتو ال کو ڈائے''۔ نعو ذ باللّه من سوء الفہم و التعصب

# مؤلف کواپنے کفر کا اعتراف کرنا جاہئے

مضف مرائ قارئین کوغور کرنا جا ہے کہ جب ہم بدامر پاید ہوت تک پہنچا چکے ہیں کہ مؤلف کے معتمد علاء اور مشدروایات سے تقریباً تواتر کے ساتھ بدمنقول ہے کہ موجودہ قرآن کریم میں اے ابتدا جمع اور تدوین کرنے والوں نے عمراً تحریف یعنی کی بیشی کی ہے اور تحریف قرآن پر مؤلف اور اس کے اسلاف نواصب کا پخته ایمان ہے لیکن تقیہ نہیں بلکہ منافقت سے اپنے اس عقیدہ

کو عام مسلمانوں سے چھپاتے ہیں اور اس گھناؤنے اور قتیج نا قابل معانی جرم کا الزام النا مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ گذشتہ صفحات میں درج نا قابل تر دید حوالہ جات اور بیانات کی موجود گی میں احمق ناصی مُلاں کے لیے اس جرم کے الزام سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے نہ ہی اس کے جموٹے بہانے درخوراعتناء ہو سکتے ہیں۔ ہاں! اس جرم کی سز ایعنی کفر وارتداد کے فتوئی سے اسی صورت مؤلف اور اس کے اسلاف کی اسلاف کے اسلاف کی سے اسلاف کی سے اسلاف کے کفر وارتداد کا اعلان و اقرار کریں اور ان سے بیزاری کا اظہار کریں۔ جنہوں نے منصرف تحریف قرآن کا ارتکاب کیا ہے بلکہ تحریف شدہ قرآن کو ہی اصلی قرآن بتا کر پوری امت کو گھراہ کرنے کی خدموم کوشش کی ہے۔ اگر نواصب میں عقل ہوتو وہ ضرور ہمارے مطالبہ کو مان کر اس پر عملدرآ مدکریں کین عقل و انصاف کی ایک رتی بھی انہیں نصیب نہیں ہوئی ورنہ یہ کیوں عداً اپنی عاقب خراب کر کے جنم کا ایندھن سنتے۔

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اہل بیت اللہ اور ان کے پیروکاروں کو چودہ سو سال سے قرآن کی حفاظت اور اصل اسلام کی اشاعت کی خدمت کا موقع فراہم کیا۔ ماضی میں بھی قرآنی تعلیمات پرعمل کرکے انہوں نے شع حق کو روشن رکھا اور عصر حاضر میں جدید ناصبیت اور یہودیت کے مقابلہ میں اسلام کی حفاظت کے لیے انہیں ہی منتخب کیا ہے۔ ونیائے ناصبیت نے چودہ سوسال سے قرآنی احکام کو معطل کرکے اپنی خواہشات کی پیروی کی ، اصلی قرآن اور حاملین قرآن اور حاملین قرآن یعنی اہل بیت پرظم وستم کے پہاڑتو ڑے۔ منبروں سے سب وشتم کی بوچھاڑ کی ، اہل بیت مرآن یعنی اہل بیت کے پاک نفوں پر ایسے حملے کرنا کتنی جسارت اور جرات کا کام ہے اللہ تعالیٰ ایسے گھاخوں اور بے اور وی سے محفوظ رکھے۔

ہے ادب محروم مانداز فضل رب تعالی ستم ظریفی ہے ادب کی انتہا ہے کہ ع

ب ادب نها نه خود را داشت بر

بلك آتش در نهم آفاق زد

مختر م قار کین! ناصی ہزار کوشش کریں لیکن بیقر آن اور اہل بیٹ کوختم نہیں کر سکتے نہ انہیں ایک دوسرے نے جدا کر سکتے انہاں ایک دوسرے نے جدا کر سکتے ہیں۔ خالق کا تناہ نے اصلی قرآن اور حاملین قرآن کی حفاظت کا وعد فرمایا ہے اس لیے نواطب کی تحریفاتی کوششیں اور قل و غارت گری کامیاب نہیں ہوسکتی۔

اس کے نواطب کی تحریف قرآن کا معقد ومرتکب ہوکر اللہ تعالی اور اس کے رسول

ای طرح بیر بروہ تواطب مریف مران ہستفد و سرسب ہو مراہدتان اور اسلام میں کوئی کمی چھوڑ دی تھی۔ " کو جھلا کئے تیں ان انکے زعم باطل میں اللہ ورسول نے قرآن اور اسلام میں کوئی کمی چھوڑ دی تھی۔ اندوں اسلام میں کوئی کی جھوڑ دی تھی۔

بعض بے فائدہ با نیں شامل کی تھیں۔ (معاد اللہ) اس لیے نواصب اور ان کے اسلاف تحریف

﴿ قَرْ اَنْ كَىٰ يَتِعْ مِنْ كُلِّ مِنْ مُصَوِّدِ إِنْ مِمْلِ شَرُوعَ كُرُدِيا لِيكِنِ اللهُ تَعَالَى نِهِ قَرآن اوراسلام كى حفاظت الدى بندوبيت كردُيا ہے۔علامہ اقبال نے كياخوب اس مكته كی طرف اشارہ كیا ہے۔

رمز قرآن از حنین آموظیم ز شرر او شعله ها اندوظیم

\* دوسرے مات فکر کی معتبر کتابوں کی طرح بعض شیعه کتب میں بھی ایسی روایات ، پادا

جاتی ہیں جن میں بعض ہے بادی النظر میں تح بیف مفہوم ظاہر ہوتا ہے مگر شیعہ ان روایتوں کے تحد کوئی نظریہ قائم نہیں کرتے بلکہ ان روایتوں کی یا توجیہ کرتے ہیں کہ ان سے مراد تح بیف نہیں ہے او

وی سریده میں رہے ہیمہ ن رائیدی کی دیا ہے۔ اس میں اس کھے کر میکسر مستر دکرتے ہیں۔ اہل تشکیع کے اُل میں اہل تشکیع کے اُل میں اہل تشکیع کے ایک میں دیا ہے۔ ایک میں میں دیا ہے۔ ایک میں میں دیا ہے۔ ایک میں دیا ہ

ہاں اجتباد کا دروازہ کھلا ہے اور متحرک اجتباد ہونے کی وجہ لے کوئی کتاب حرف احرابیں ہے۔
کتاب ہرروایت قابل بحث و تحقیق ہے اور تمام اسلامی نصوص تحقیق و تدقیق کے قابل ہیں۔ چنا

اصول کافی اگر چہ کتب شیعہ میں ہے مشہور کتاب مجھی جاتی ہے مگر اس میں مختلف اٹھا دیت موج

ہیں بعض احادیث اگر پھی جہتدین کے نزدیک صحیح السند ہیں تو ضروری نہیں کہ دوسرے مجہتدین نظر میں بھی صحیح السند ہوں۔اہل تشیع قرآن کریم کے ہر حکم کومن حیث الصدور صحیح سمجھتے ہیں۔قرآ

کریم کے علاوہ ہر کتاب کی ہر روایت اور بات کو اس وقت صحیح تصور کرتے ہیں کہ جب وہ سند ا متن کے لخاظ سے بھی درست ہو۔ ہم اصول کافی کی ہر حدیث کوشیح نہیں مانتے بلکہ اس میں بعظ

#### Presented by www.ziaraat.com

ضعیف اور مرسل روایات بھی موجود ہیں۔ اس بنا پر اہل تشیع نے اپنی چار کتابوں کو ہمیشہ کتب اربعہ کے نام سے بام سے موسوم کیا ہے جس طرح اہل سنت اپنی چھ بنیادی کتابوں کو''صحاح ست'' کے نام سے یاد کرتے ہیں اہل تشیع نے بھی بھی اپنا کتب کوصحاح اربعتہ کے الفاظ سے تعبیر نہیں کیا چنا نچہ محق علی الاطلاق علیامہ السید حامد حسین لکھنوگ نے اصول کافی کواضح الکتب کہنا ممنوع قرار دیا ہے اور اپنی شہرہ آفاق کتاب''استقصاء الافحام'' کے تقریباً آٹھ صفحات پر مشمل طویل بحث میں اپنے اس مدعا کو مدلل توضیحات سے مبر ہن اور ثابت کیا ہے لکھتے ہیں

﴿ اطلاق اصبح الكثب مطلقاً بے تقیید بعدیت قرآن بر كافی هم ممنوع است يعنى این هم مدعاء غیر ثابت است كه اهل حق كافی را به اصبح الكتب تعبیر می كنند

''اصول کانی کو بغیر کسی قید کے مطلقاً قرآن کریم کے بعد اصح الکتاب کہنا بھی ممنوع ہے اور اال حق یعنی شیعہ کی جانب سے اصول کانی کو اصح الکتب سے تعبیر کرنا ہرگز ثابت نہیں ہے۔''

(استقصاءالا فحام ج اص الممطبوعه لدهيانه)

شیعه کا متفقه اصول ہے کہ جوحدیث یا روایت قرآن مجید کے اصول پر پوری اترتی ہے اسے لیس اور جومخالف قرآن ہوں انہیں رد کر دیں کیونکہ وہ قابل عمل نہیں رہیں۔ یہلا مغالطہ

مؤلف نے چند پُر فریب مغالطے اور بے سرو پا خدشات وشبہات پیش کیے ہیں جن کا ازالہ از حدضروری سمجھا گیا ہے بنابری ہم نہایت اختصار کے ساتھ ان شکوک واو ہام اور مغالطات کا قطعی دلائل سے قلع قمع کرتے ہیں۔ چشم انصاف کھول کر ملاحظہ سیجیے اور اصل حقائق سننے کے لیے گوش برآ واز رہنے کی ہمہ طور کوشش کریں کہ ج

شاید تر جائے تیرے دل میں میری بات

مرنہ مانے کا علاج تو دنیا کے کسی حکیم کے پاس بھی نہیں سے چنانچی مؤلف یول رطب

اللمان ہوتا ہے کہ:

''قرآن جو جرائیل لائے تھے وہ سترہ ہزار آیات پربٹی تھا'' اصول کافی صفحہ اے ایم بیا ہے جامام جعفر صادق اللی سے دوایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: جوقرآن جرئیل محمد ملتی اللی ہے بیات شیعوا لائے تھے اس میں سترہ ہزار آیتیں تھیں۔اب قرآن مجید میں چھ ہزار چھسوسولہ آیتیں ہیں شیعوا کے امام جعفر صادق کے ارتباد عالی ہے معلوم ہوا کہ دس ہزار تین سوچوراس آیتیں نکال ڈالی سکیں کے امام جعفر صادق کے ارتباد عالی ہے معلوم ہوا کہ دس ہزار تین سوچوراس آیتیں نکال ڈالی سکیں

ر خطبات بین من ۵۵ الله علی میرے پیش نظر ہے مندرجہ بالا روایت اس باب الجواب ۔ اصول کافی طبع لکھنو ساتا ہے میرے پیش نظر ہے مندرجہ بالا روایت اس باب

ستائیسویں روایت ہے۔اس کے بارے میں علامہ جلس نے مراۃ العقول جلد دوم ص ۲۳۵مطبو قدیم ایران میں لکھائے:

﴿السابع العشرون مجهول ﴾ "اس باب كي تناكيسوي روايت مجهول إلى

ایک مجهول روایت کومورد استدلال تهرانا اصول روایت اور درایت کے سراسر خلاف

ٹانیا: قرآن کریم کی آیات کی تعداد بغیر ہم اللہ کے ۱۲۳۲ اور ہم اللہ سیت ۵۰

بیان کی جاتی ہے جبکہ ابن عباس کے زویک آیات کی تعداد ۱۹۱۲ مروی ہے اور عبد الله بن مسع کے زویک ۱۲۱۸ آیات بین اور به تعداد جو بتائی جاتی ہے اس پر بھی سب کا اٹفاق نہیں ہے چناخ علامہ سیوطی نے مختلف اقوال و آراء اپنی کتاب ''الاتقان نی علوم القرآن'' جلد اول صفحہ ۱۲ برتح

کیے ہیں کہ:

舎

舎

**会** 

مدنی قاربوں کے مطابق ۱۲۱۳ آیات ہیں۔ ملی قاربوں مے مطابق ۱۲۱۲ آیات ہیں۔

شامی قاریوں کے نزدیک ۲۲۵۰ آیات ہیں۔

ھ بھر يول كے زويك ١٢١٦ ييں

ار مراقبول کے زوریک ۱۲۱۲ آیات ہیں۔ ایس کا تعرف کے ایک کا ۲۲۲ آیات ہیں۔

يه برايك كومعلوم بكرآيات قرآن كى تعداد من قديم الليام سے اختلاف چلاآر

ہے جس میں پہلا اختلاف تو اس میں ہے کہ آیت کہتے سے بین؟ علاء نے آیت کے گئ معنی بیان کے ہیں۔ علامہ سیوطی نے آیت کے چی معنی درج کئے بیں جن میں ہے آیت کا ایک معنی جملہ بھی ہے اور صرف لفظ 'فقل '' بھی ایک آیت ہے بلکہ الوعمر کا بیقول ہے کہ ''مدھ امتان '' بھی ایک آیت ہے علاء اہل سنت نے ''والنجم '' اور ''والعصو '' وغیرہ کو بھی آیت شار کیا ہے اور بیر باث بھی ذہن شین کر لینی جا ہیے کہ آیتوں کے ساتھ بیگول گول نشان نہ رسول اللہ اللہ کھی کے جم سے گئے ہیں اور نہ ہی اس تعداد ہے متعلق نی کریم کھی ہے کہ کے ہیں اور نہ ہی اس تعداد ہے متعلق نی کریم کھی ہے کہ کے ہیں اور نہ ہی اس تعداد ہے متعلق نی کریم کھی ہے کہ کے جی اس ور نہ ہی اس تعداد ہے متعلق نی کریم کھی ہے کہ کے جی اور کی ہے۔

### دوسرا مغالطه

(الف) ''ابوبسيرامام جعفر صادق الفيلا سے روایت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ﴿ من يبطع اللہ و رسول من و لاية على و و لاية الائمة من بعده فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ ای طرح نازل ہوا ہے اب قرآن مجید میں ﴿ فعی و لایة علی و و لایة الائمة من بعد ﴾ کے الفاظ نہیں میں ان الفاظ کے بغیر آیت کا مطلب سے کہ جو خص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا مگر ان الفاظ کے اضافہ کے ساتھ آیت کا مطلب سے ہوگا کہ کامیا بی کا وعدہ صرف ان احکامات ہے متعلق نے جو حضرت علی اور دیگر ائر کی امامت سے تعلق رکھتے ہیں۔

(ب) امام محمد باقرالطی سے روایت ہے کہ جرئیل اس آیت کو محمد ملی ایک اس طرح لے کر آ کے تھے (به انفسهم ان یکفروا بما انول الله (فی علی) بغیا ﴾

(اصول کافی ص ۱۲م جلدا)

اب قرآن مجید میں ''ف علی '' کے الفاظ نہیں ہیں بغیر اس لفظ کے اس آیت میں خدا کی ہر نازل کی ہوئی چیز کے انکار کی ندمت تھی مگر اس لفظ کے ساتھ صرف امامت علی کے انکار کی ندمت ہوئی۔

(ج) ای کتاب کے باب ندگور میں امام جعفر صادق اللہ سے روایت ہے اللہ تعالی کا قول ہے ہوں اس کتاب و اقع الکافرین (بولایة علی) لیس له دافع پائی طرح اللہ کی فتم جر کیل میں اپنی کی ایک طرح اللہ کی فتم جر کیل میں اپنی کی ایک کا لفظ اس

وقت قرآن كريم كى آيت مين نبين بين إخشات جيل ص ١٨٢٥ تا١٨١)

الجوالب معلوم ہونا جاہیے کہ محولہ بالا بیسب روایتیں اصول کانی کے ایک ہی باب ﴿فیه نکتْ

و نتف من التنزيل في الولاية ﴾ كي إلى \_

اولاً ان روایات میں ہے کوئی ایک روایت بھی صحیح السندنہیں ہے بلکہ بدسب کی سب

ضعیف اور مجهول روایات ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے: مراۃ العقول شرح اصول کافی جلد اول صفحات

۵۱۳، ۱۳۵، ۳۲۸ اور ۳۲۹ مطبوعه قدیم ایران په

للذاالي روايات سے استدلال كرنا پر لے درج كى حماقت ہے كيونكه بيروايات اب

ضعف کی وجہ سے قابل استدلال نہیں ہیں۔ نیز ان روایتوں کے بالمقابل وہ روایات جوعرم تحریف

قرآن پردلالت كرتى بين النيخ راؤيون اور تعداد كے لحاظ ہے بہت زيادہ بين اور عند الفقهاء،

قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جس روایت کے راوی کثیر تعداد میں ہوں اس کوتر جیجے دی جائے گی اور قبوا کیا جائے اور اس کے بالمقابل (قلیل راویوں والی) روایت کومتر وک قرار دیا جائے گا۔

و المعلم الاصول المطلب التاسع صفحة الم الطبع لكهنو

کاش که آب این می فقه کی مشهور کتاب از د الحقار علی الدر الحقار ، جلد اول ص ۲

"مطلب لا يجوز العمل بالضعيف حتى لنفسه" كامطالعدر في زحت أواراكر ليت

ان روایات ضعیفہ ہے استدلال کی ہرگز جرأت نہ کرتے مگر مع مستحدہ ہے ۔ استعمال کی ہرگز جرأت نہ کرتے مگر مع

جنہیں ہو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں

على سبيل التنزل الرچان روايات ك مختف كوشون سے جوابات ديے جاسكتے ہيں اا

ے قطع نظر کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا جائے ہیں کہ اگر ان کوتنلیم کر ہی لیا جائے تو جن روایا۔ میں یہ موجود ہے کہ فلاں آیت اس طرح نازل ہوئی تھی الی روایات کو اختلاف قر اُت پرمحول

جائے گا۔مطلب نیے ہے کہ ایک اہل بیت کی قرائ کے مقابل دیگر قاریوں کی قرائ اس طرح۔

جیرا کرحفرت عرشورہ جمد کی آیات میں جائے ﴿فاسعوا الّی ذکر اللّه ﴾ کے ﴿فامض الّی ذکر اللّه ﴾ کے ﴿فامض الّی ذکر اللّه ﴾ یرما کرتے تھے۔ (صحیح بخاری جلد ۳، صفح ۱۲۵) اور بقول علامہ سیوطی کے مر۔

Presented by www.ziaraat.com

دم تک ﴿ فامضوا ﴾ ہی پڑھتے رہے۔ ( کذافی کنزالعمال جلد اصفحہ ۱۸۵ طبع دکن )

جن روایات میں میروارد ہے کہ فلاں آیت یوں نازل ہوئی تھی تو الی روایات کوتفسر و

تاویل پرمحول کیا جائے گا۔ اس شم کے الفاظ مثلاً هکذا نیزلت بطور تفییر بیان کیے گئے ہیں اور اس طرح کے تفییری الفاظ صحابہ کرام کے مصاحف میں موجود تھے۔ چنانچہ اس موضوع پر ابن ابی اس طرح کے تفییری الفاظ صحابہ کرام کے مصاحف کے نام ہے ایک مستقل کتاب تالیف کی ہے اور بفصلہ تعالی داؤد البحتانی نے کتاب المصاحف کے نام ہے ایک مستقل کتاب تالیف کی ہے اور بفصلہ تعالی مہارے کتب خانہ میں موجود ہے اور علاوہ ازیں ان روایات لفظ 'فلی ''بطور تفییر اور بیان کے لیے ہمارے کتب خانہ میں موجود ہے اور علاوہ ازیں ان روایات لفظ 'فلی ''بطور تفییر اور بیان کے لیے آیا ہے جواجز ائے آیات میں نہیں ہے۔ اگر بطور تفییر واقع نہیں ہے تو ان حسب ذیل عبارتوں کا

جواب ديجئے۔

(۱) عبدالله بن مسعوداس آیت کواس طرح پر صفت ہے۔ ﴿ و کفی بالله المؤمنین القتال بعلی بن ابی طالب ﴾ (تفیر ورمنثورجلد ۵ صفح اواطع مصر) اس آیت یس "بعلی ابن ابی طالب "بطورتفیر واقع ہوا ہے یااصل آیت میں داخل تھا؟ اور ابن عباس کے نزویک بیرآیت اس طالب "بطورتفیر واقع ہوا ہے یااصل آیت میں داخل تھا؟ اور ابن عباس کے نزویک بیرآیت اس طرح تھی۔ ﴿ النبی اولی بالسوق میں انفسہ مو هو اب لھم و ازواجه امهاتهم ﴾ طرح تھی۔ ﴿ النبی اولی بالسوق میں انفسہ مو هو اب لھم و ازواجه امهاتهم ﴾ (کز العمال صفح و کن سیر اعلام الدلاء جی اص که المجع بیروت) اس آیت میں موجود الفاظ و دھو اب لھم "بطورتفیر ہے یا تنزیل؟ م

الله و يقول الواسخون في العلم آمنا به (اتقان أي تربي) آيت (وما يعلم تاويله الا الله و يقول الواسخون في العلم آمنا به (اتقان في علوم القرآن جلدا مفير الطبح ممر) الرآيت من لفظ "يقول "بطور تفير من يا تزيل ؟ اور پحر سورة فتح كي آيت "اذ جعل الدين كفروا في قلوبهم الحمية الحمية الجاهلية ولو حميتم كما حموا نفسه لفسد " (كز العمال جلد اصفح ٢٥٩) فقره "ولو حميتم كما حموا نفسه لفسد " كااضاف كوكر موا؟

سهو مسلم الله والرسول المحود الحن ويوبندى ﴿ فان تنازعتم في شئى فردوه الى الله والرسول (س) بقول مولاً نامجمود الحن ويوبندى ﴿ فان تنازعتم في شئى فردوه الى الأمر منكم "تحريف به ياتفير به؟ والى الأمر منكم الأمر منكم قائل ويندك (ايضاح الادليص ٢٩٤ مطبع قائل ويوبند)

ان کے علاوہ اور کئی مثالیں موجود ہیں۔اب فرمایئے ایسے الفاظ اجزائے قرآن ہیں یا بطور تفییر کے واقع ہوئے ہیں؟ اگر سب بچھ بطور تفییر وارد ہوئے ہیں تو اصول کافی کی بدروایات بھی محمول یہ تفسیر ہیں۔

بس اتی سی بات تھی جے افسانہ کر دیا

تبسرا مغالطه

مؤلف نے جناب غفران ماب سید دلدارعالی کی کتاب "عماد الاسلام" کے حوالے ہے درج ذیل عنوان باندها ہے:

''متاخرین علاءِ شیعہ کے مجتبد اعظم مولوی دلدارعلی کا دعویٰ تحریف قر آن اس کے بعد بیہ سرخی لگائی ہے کہ اللہ اللہ

" حضور على بن مصلحت ك طور يراصلي قرآن جهيادياء" (خطبات جيل م ١٩٥) الجواب : جناب رئيس محققين غفران ماب كي مشهور عالم تصنيف عما والاسلام في علم الكلام طبع قدیم کھنو جو تین صخیم جلدوں پر مشمل ہے اس کی جلد سوم کتاب العوق میرے سامنے موجود ہے۔ محوله عبارت اس کے ص ۳۸ پر موجود ہے حالا تک سید مرحوم نے بیرعبارت بطور احمال تحریر کی ہے تو

بموجد اذا جداء الاحتسمال بطل الاستدلال ، جب احمال بيدا بواتو استدلال باطل بوكيا ب اور ہالاك خاطب نے بعد والى عبارت بھى حذف كردى ہے جو بيہے:

﴿ أَمَا الرويات العامية الدالة على بعض التصرف العثماني فيه فقد مر شطر

اہل سنت کی روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن میں تصرف کیا ہے۔ (عماد الاسلام، جسم سم سم طبع لکھؤ)

سركار غفران ماب في اى كتاب جلدسوم ٢٦ تا ٨٥ صفحات يرعقلي ونقلي ولاكل عدم. تحریف اور دیگر آسانی کتب پر قرآن کریم کی آفاقت و برتری کو اجاگر کرے ملحدین اور دشمنان اسلام کی طرف سے اٹھائے گئے شہمات کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور قرآن کریم کی عدم تحریف کے بارے میں شیعہ نقط نظریان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

﴿فَذَا الَّذَى تَلُونَا عَلَيْكُ مِن كَلَامِ الأصحابِ يشهدُ عَلَى ابين الوجوه ان ما قلنا بتواتر ما بين الدفتين من وقت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الى زماننا هذا هو المطابق للحق و الصواب ﴾

علاءِ شیعہ کے اقوال جوہم نے بیان کئے ہیں نہایت بدیمی طور پر اس امر کی شہادت دیتے ہیں گہرہ موجود وقتی کی مرابق ہے جو دونوں وقتیوں میں موجود ہے اس کا توار رسول اللہ اللہ اللہ کے عہد سے ہمارے زمانہ تک ثابت ہے۔''

(عماد الاسلام، جسم اس المع لكهو)

خلاصة بحث: دمندرجه بالا حقائق سے معلوم ہوگیا کہ علاءِ اہل حق کی انظار عالیہ بیں وہ روایات جوموہم تحریف ہیں وہ صغیف السند یا مودک ہیں اس لیے وہ نا قابل النقات ہیں شیعہ دیمن عناصر نے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف یہودیوں کے اشارے اور تاکید کے ساتھ ایک خطرنا کے مهم شروع کردھی ہے ای لیے تمام مسلمانوں پرخواہ شیعہ ہوں یا اہل سنت تحریف قبر آن اور دیگر بے بنیاد الزامات عاکد کرکے اسلام کو نقصان پہنچاتے کے دریے ہیں اپنے مکروہ عقاکد کو چھپانے اور مسلمانوں کی توجہ اپنی سازشوں سے ہٹانے کے کے انتہائی سرعت کے ساتھ دوسروں پر باطل اور جھوٹے بہتان لگاتے ہیں۔ تعلیمات آل رسول کے مقابل ان توجہات کو سقیم انتقال محص ہی درخور اعتبات کو تھیم انتقال محص ہی درخور اعتبار و انتقات کا تصور بھی تمیں کر سکتا۔ مولا نا معتبار و انتقات کا تصور بھی تمیں کر سکتا۔ مولا نا حیل اللہ ین روی نے اپنے ایک شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا سے جلال الدین روی نے اپنے ایک شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا سے کار یاکان سرا قیاس از خود مگیر

گذشتہ صفحات پر کی گئی بحث ہے معلوم ہوا کہ اہل سنت پرتح یف قرآن کا الزام عائد کرنے کے لیے بہت مواد موجود ہے لیکن ہم ان پراس قسم کے غیر ذمہ واراندالزام عائد کرکے کمتب قرآن کو مخدوث کرنانہیں چا ہے۔ اس کے برعکس اہل تشیع نے ایس روایات کو تطعی طور پرمسر دکیا

ہے لیکن سم بالائے سم تو بہ ہے کہ پھر بھی شیعہ کوتر یف قرآن کا قائل قرار دے کرمسلسل مطعون کیا جاتا ہے اور نہ ہی کی نظر بید کے قائم کرنے سے پہلے ان کے موقف کا مطالعہ کرنے کی زحمت گوارا کی جاتی ہے۔ صرف چند روایات پرنظر بڑی تو پورے مذہب پر الزام عائد کر دیا جبکہ مذہب اس روایت کے مطابق موقف نہیں رکھتا۔

### علاءِ الل سنت سے شیعہ نقطه نظر کی تائید

مندرجہ بالا تحقیقات افقہ سے معلوم ہوا کہ تحریف قرآن کے بارے میں جہور شیعہ کا عقیدہ واضح ہے کہ وہ قطعاً کمی قتم کی اس میں کی و زیادتی کے ہرگز قائل نہیں ہیں اس میں وہ سب پچھ ہے جو بذریعہ جریل بطور وی پیغیر اسلام کھی پر نازل ہوا لہذا جمہور شیعہ کی طرف تحریف قرآن کی نسبت ویتا ہی ایک علط لا یعنی تخیل ہے بلکہ ان کا ایمان بالقرآن ایک ایس نا قابل انکار حقیقت ہے کہ جس کا اہل سنت کے اہل انصاف جید مقتی علاء بھی اقراد کیے بغیر نہیں رہ سکے چنا نچہ مصر کے جلیل القدر اہل سنت کے مثل اور جامع الاز ہر مصر کے براسے عالم شخ محمد غزالی شافعی مصری مصر کے جلیل القدر اہل سنت کے مقتی اور جامع الاز ہر مصر کے براسے عالم شخ محمد غزالی شافعی مصری موسلے بائی تا بیان الفیار افسوس کرتے ہوئے ہی تو تو ہی کہا دائسوس کرتے ہیں اللہ تشیع پر تحریف قرآن کی جھوٹی تہت لگانے والوں کی اس غیر شرعی حرکت پر اظہار افسوس کرتے ہیں ایک بین فرماتے ہیں:

التهم جزافا غير مبالغين بعواقبها دخلوا في ميدان الفكر الاسلامي بهذه الاخلاق التهم جزافا غير مبالغين بعواقبها دخلوا في ميدان الفكر الاسلامي بهذه الاخلاق المعلولة فاساء واالى الاسلام و امته شر اساء ة سمعت واحدا من هولاء من يقول في مجلس علم ان للشيعة قرانا آخر يزيد و ينقص عن قراننا المعروف فقلت له اين هذا المقرآن؟ ان العالم الاسلامي الذي امتدت رقته في ثلاث قارات ظل من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا بعد ان سلخ من الزمن اربعة عشر قرنا لا يعرف الامصحة واحدا مصبوط البداية والنهاية معدود السور والآيات والالفاظ فاين هذا البقرآن الاحر؟ ولماذا لم يطلع الانس والنجن على نسخة منه خلال هذا الدهر الطويل؟ لماذا ايساق هذا الافتراء؟ و لحساب من تفتعل هذا الاشاعات و

تبلقي بيئ الاغرار ليسوء ظنهم باخوانهم وقد يسوء ظنهم يكتابهم؟ ان المصحف واحد يطبع في القاهرة فيقدسه الشيعة في النجف او في طهران و يتداولون نسخة ابين ايندهيم و في بيوتهم دون ان يخطر ببالهم شئ بتة الا توقير الكتاب و منزله جل شانه و مبلغه صلى الله عليه وسلم فلم الكذب على الناس و على الوحي؟ ﴾ '' مجھے بعض لوگوں برسخت افسوس ہوتا ہے جو بلا تحقیق بات کر جاتے ہیں اور نتائج کی برواہ نہ کرتے ہوئے تہتیں باتک دیتے ہیں۔ یہ لوگ فکر اسلامی کے میدان میں داخل ہو گئے مگر انہوں نے اسلام اور امت مسلمہ کے حق میں سخت گتا فی کی ہے۔ میں نے ایک محفل میں آیک شخص کو سیا کہتے ہوئے سنا ہے کہ شیعوں کا ایک اور قرآن ہے، جو ہمارے معروف قرآن ہے کم وہیش کھے۔ میں نے اس سے کہا وہ قرآن کہاں ہے؟ عالم اسلام تین براعظموں پر پھیلا ہوا ہے اور رسول اللہ الله کی بعثت سے لے کر آج تک چورہ صدیاں گزر چکی ہیں اورلوگوں کوصرف ایک ہی قرآن کا علم نے جس کا آغاز واختام اور سورہ و آیات کی تعداد معلوم ہے۔ پیددوسرا قرآن کہاں ہے؟ اس طویل عرص میں کسی انسان اور جن کواس کے کسی ایک نتیج پر بھی اطلاع یا آگا ہی کیول نہیں ہوئی ال سے اپنے بھائیوں اور اپنی کتاب کے بارے میں بدگمانیاں چیلتی ہیں۔ قرآن ایک ہی ہے جو اگر قاہرہ میں چھپتا ہے تو اسے نجف اشرف اور تہران میں بھی مقدس سمجھا جاتا ہے اور اس کے نسخ ان کے ہاتھوں اور گھروں میں ہوتے ہیں۔ اس کتاب کو نازل کرنے والے اور اس کے مبلغ کے بارے میں سوالے عرف واق قیرے کوئی اور بات ان کے ذہن میں نہیں آتی پھرا سے بہتان لوگوں اوروجي يركيون باند في جات بين "النسرة المسالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة Robert March 1888 ( وفاع عن العقيدة والشريعة ، صفح ٢٦٥ ، ٢٦٥ ، طبعه حسان قاهرة ، وعداء ) (١) الل سنة ك عالم حقق مولانا رحت الله كيرانوي بافي مدرسة صوية مكم عظم سعودي عرب كَنْ مَعْرِكَة إلا را تصنيف" اظهار الحق" ومسلمانون كي جانب عدره عيسائيت اور ابطال تثليت مين کھی جانے والی کتب میں ہے ایک امتیازی حیثیت کی حامل ہے وہ اس کتاب میں منتشرقین کی

جانب سے شیعہ ریخریف قرآن کے عقیدے کے بارے میں اٹھائے گئے سوال کا جواب دیتے

بوت ال كاب كى جلام، ٩٠،٨٩ "النفصل السرابع في دفع شبهات القسيسية الواردة على الاحاديث النبوية "مطوع في طنطنيه ملى الإلى رقمط النبي المحديد عند جمهور علماء الشيعة الامامية الاثنى عشرية محفو عن التغيير و التبديل ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه فقوله مردود غير مقبو

م ﴾ ''قرآن مجيد جمهورعلماء شيعة امامية الثاعثرية كے تغير اور تبديل نز ديك محفوظ ہے

روں بیدہ ہروں کی طرف تر آن کی نسبت دیتا ہے اس کی بات علاءِ امامیہ کے بزویک مردود ا شخص شیعوں کی طرف تر یف قرآن کی نسبت دیتا ہے اس کی بات علاءِ امامیہ کے بزویک مردود ا نا قامل قبول ہے۔''

اس کے بعد عدم تحریف کے سلسلے میں شیعہ کے جلیل القدر اور نامور علاء کے اقوال تصریحات نقل کرنے کے بعد بطور نتیجہ کلام لکھتے ہیں:

وفظهر ان المذهب المحقق عند علماء الفرقة الامامية التناعشرية ان القرآن الذ انزله الله على نبيه هو ما بين الدفتين وهو ما في ايدى الناس ليس باكثر من ذلك و كان مجموعا مولفا في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و حفظه و نق الوف من الصحابة و جماعة من الصحابة كعبد الله بن مسعود و ابي بن كعب غيره ما حتموا القرآن على النبي عده حتمات و يظهر القرآن و يشهر بهذا الترتي عند ظهور الامام الثاني عشر رضى الله عنه و الشر ذمة القليلة التي قالت بوقو التغير فقولهم مردود .... و بعض الاخبار الضعيفة التي رويت في مذهبهم لا يرج

ب مشلها عن المعلوم المقطوع على صحته (الى ان قال) وقد قال الله تعالى انا نه من نزلتنا الذكر و انا له لحافظون في تفسير الصراط المستقيم الذين هو تفسير معت عند علماء الشيعة اى و انا له لحافظ ون له من تحريف و التبديل و الزيادة

النقصاق ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّاللَّا اللَّالِيلَّا الللَّاللَّا اللَّاللَّمُ

واس معلوم ہوا کہ وہ مسلک جوعلاء شیعہ امامید اثناعشری کے زویک ثابت ہے

یمی ہے کہ قرآن جواللہ تعالی نے اپنے رسول کی پر نازل کیا تھا وہ یمی ہے جولوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور وہ اس سے زیادہ نہیں ہے اور بیر رسول خدا کی گئے کے زیانے بیل خود ان کے اہتمام سے جع کیا جا چکا تھا اور مرتب ہو گیا تھا اسے عبد اللہ بن مسعود اور انی بن کعب کے علاوہ لا تعداد صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کی کے سامنے کی مرتبہ تم قرآن کیا حفظ اور نقل کیا۔ قرآن اسی تر بیب کے ساتھ بار ہویں امام (حضرت مہدی اللہ اللہ) کے ظہور کے وقت نمایاں اور مشہور ہوگا۔ اور وہ بعض صعیف روایات جوان کے مذہب بیل مروی ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان کی وجہ ہے ایک فابت شدہ صحیح حقیقت سے دست برداری کی جائے وہ (شیعہ ) اس پرزور ویتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تقیم صراط المستقیم ہیں جوشیعوں کے ہاں معتبر تقیم سے اللہ اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تقیم طراط المستقیم ہیں جوشیعوں کے ہاں معتبر تقیم ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تقیم طراط المستقیم ہیں جوشیعوں کے ہاں معتبر تقیم ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تقیم طراط المستقیم ہیں جوشیعوں کے ہاں معتبر تقیم ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تقیم طراط المستقیم ہیں جوشیعوں کے ہاں معتبر تقیم ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تقیم طراور کی وہیشی ہے محفوظ رکھے

علمی بردیانت اور خیانت کا ارتکاب

ہم اپنے قار کین کی قوجہ کومت سعودی عرب کے ایک موقر ادارہ 'الس شاسة العدامة الادارات البحدوث العلمية و الافتاء و الدعوة والارشاد الرياض المملكة العربية السعودية '' کی جانب ہے شاکع کردہ کتاب'' اظہار الحق'' کی طرف دلانا چاہج ہیں۔ عربی میں تحریر کی گئ حضرت علامہ رحمت اللہ کیرانوی کی اس معرکة الآراء تصنیف کا پہلا ایڈیش محرم الحرام میں اللہ بحری مطبوعہ عامرہ سلطانیہ استانہ (قطنطنیہ) ہے شاکع ہوا اور بعد ازاں ترکی، فرانسی ، اگریزی اور گراتی میں اس کے ترجے بھی مختلف اوقات میں سامنے آئے رہے اور حال ہی میں کراچی ہے جسم حال ہی میں ادوو ترجم کراچی ہے حضات میں ادوو ترجم کراچی ہے جبکہ عربی کراپی متعدد ہار فتاف اسلامی مما لک ہوئی میں ادوو ترجم کراچی متعدد ہار فتاف اسلامی مما لک سے شاکع ہوگر منصر شہود کریف کے ساتھ شاکع ہوئی ہے جبکہ عربی کراپی میں ناشرین کی جانب ہے اس میں کی خیاف اور تحریف کرجو تی ہوئی انہ ہیں کیا گیا۔

ایڈیشن میں انتہائی علمی بد دیانتی اور فرقہ وارانہ تعصیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے تقریباً اڑھائی صفحات پر مشتل وہ متن جذف کرویا گیا ہے جس میں فاضل مصنف نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ اہل شیعہ عدم تحریف قرآن کے قائل ہیں جبکہ اصل کتاب اور اس کے تمام تر اجم میں پیمتن مسلسل شائع ہوتا جلا آ رماے۔

💴 سعودی اشاعتی ادارے کی جانب ہے گی گئی اس سعی لامشکور کا واحد مقصد مسلمانوں کے

ایک بڑے اورمسلمہ مسلک (اہل تشیع) سے نفرت اور عناد کے اظہار کے علاوہ اور کیجھنہیں ہے چنانچدای محدود فرقه وارانهٔ اور غیر شرعی مقصد کے حصول کے لیے دخی الہی کومشکوک اور متنازعہ بنانے

ہے بھی در بغ نہیں کیا گیا جو ایک نا قابل برداشت جرم ہے۔

میں علاء کرام اور سکالروں ہے تو قع ہے کہ اسلام دشنی اور علم کثی پرجی اس طرزعمل پر اینے جذبات متعلقہ سعودی اشاعتی ادارے تک ضرور پہنچا کیں گے تا کہ فرقہ وارانہ نعصّات کے زیر

اثر اسلام کے مفادات کونقصان پہنچانے کے مذموم روش کی روک تھام ہو سکے کتاب'' اظہارالحق'' کے شاکع شدہ وہ نسنے جن میں حذف شدہ متن موجود ہے

ار مطبعه عامره سلطانداستاند (قسطنطنيد) بحرم الحرام ١٢٢ ا بجرى .

٢\_ مطبعه الحجر الفاخر قاهره، ربيع الثاني ٣٩٣ ، بجرى \_

ساف دار الطباعة العامره التنبول، ربيع الأول ١٣٠٥ بجرى .

المطبعة الخيرية معر بادارة السيدعر حسين الخشاب واستا بجرى

٥- المطبعة العلميه قاهره بادارة السيدعم بإشم الكتبي علاات اجري

٧- المطبعة المحوديه بثارع الصنادقية قاهره بإداره الشيخ محرموي، جمادي الثاني ١٣١٤ جري ـ

ك مكتبه الوحده العربية الدار البيضاء المغرب، ربيع الاول ٣٨٣ جرى \_

۸۔ مطابع منارة اظهارالحق بمصر ، ۱۳۹۸ ججری

9- مطبع دارالتراث العربي للطباعة والنشر قاهره، ١٣٤٨ بتقيق ذاكثر احد جازي البقاء

ا۔ (بائبل سے قرآن تک اردو ترجمہ اظہار الحق) مکتب دار العلوم كراجي نمبر الله يوسك كوا

(٣) بالكل أى طرح بغداد كے ايك معروف محدث نعمان ابن محمود آلالوى البغدادي صاحب تفسير روح المعانی نے بھی اپنی مشہور كتاب "البحواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح "علام، صفحه ١٣٢ تا ١٣٧ واضح لكھا ہے كہ شيعه اماميه برگز برگز تحريف قرآن كے قائل اور معتقد نہيں ہيں اور جو خص بھی ان پر تحريف قرآن كا الزام لگا تا ہوہ جھوٹا اور كذاب ہے۔

(۴) مصری مشہور اسلامی درسگاہ الازہر یو نیورٹی کے شعبۂ کلیۃ شریعۃ کے سرپرست علامہ شخ محد المد نی المصری اہل تشیع ہے عقیدہ تحریف کی نفی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وايات في كتبهم كما زوى مثلها في كتبنا و اهل التحقيق من الفريقين قد زيفوها و المنتوا بطلانها و ليس في الشيعة الامامية او الزيدية من يعتقد ذلك كما انه ليس في السينة من يعتقد ذلك كما انه ليس في السينة من يعتقد ذلك كما انه ليس في السينة من يعتقد ذلك كما اله ليس في السينة من يعتقده و يستطيع من شاء ان يرجع الى مثل كتاب "الاتقان" للسيوطي السنتي ليرى فيه امتال هذه الروايات التي ننضرب عنها صفحا و قد الف احد المصريين في سنة ٨٩ ء كتابا اسمه "الفرقان" حشاه بكثر من امثال هذه الروايات السقيمة المدخولة المرفوضة ناقلالها عن الكتب المصادر عند اهل السنة (الى ان السقيمة المدخولة المرفوضة ناقلالها عن الكتب المصادر عند اهل السنة (الى ان والله الله فلان؟ فكذالك الشيعة الامامية انها هي روايات في بعض رواها فلان او لكتاب الفه فلان؟ فكذالك الشيعة الامامية انها هي روايات في بعض كتبهم كاالرويات التي في بعض كتبنا \$

''شیعہ امامیہ کے بارے میں یہ کہنا کہ معافی الله شیعہ قرآن میں کی کے قائل ہیں تو ان روایتوں کی بناء پر جوشیعوں کی کتابوں میں موجود ہیں جیسا کہ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں لیکن شیعہ کی دونوں محققین نے ان روایتوں کے نا قابل انکار رواور ان کے بطلان کو واضح کیا ہے۔ شیعہ امامیہ اور زید بیمیں سے کوئی ایسانہیں ہے جو ریحقیدہ رکھتا ہو۔ جیسا کہ اہل سنت میں بھی ایسانہیں

جس کا عقیدہ قرآن میں تحریف کا ہو۔ شیعہ پرتحریف کی تہمت لگانے والوں کوعلامہ سیوطی کی تفسر اتقان جیسی کتاب کو بڑھنا جاہئے کہ اس میں تحریف پر ولالت کرنے والی روایات کو دیکھیں اگر ہم اس فتم کی روایات کو تسلیم ہیں کرتے۔ایک مصری عالم (محمد عبد الطیف ابن الخطیب) نے ۱۳۸ میں دوالفرقان 'نام کی کتاب لکھی ہے جس میں اس قتم کی بہت می روایات کو اہل سنت کی کتابو نے نقل کیا ہے۔۔۔۔ تو کیا اس بناء پر بیربات کی جاسکتی ہے کہ اہل سنت قرآن کے نقتی ۔ منكر ہيں؟ يا ان روايات كى بناء يرجے فلال نے نقل كيا ہے يا فلال كتاب جے فلال نے لكھا : اہل سنت نقص قرآن کے قائل ہو گئے؟ یہی بات شیعوں کے بارے میں بھی کی جاسکتی ہا لیے جیسے ہماری بعض کتابوں میں الی روایتی موجود بین اسی طرح شیعوں کی بھی بعض کتابوں! اليي روايتين موجود بين - " (رسالة الاسلام، جلد النشاره نمبر، صفحة ١٨٨ وصفحة ٣٨١ طبع مصر) (٥) برصغير كمشهور محقق حكيم نجم الغني خان رابيوري في اي كتاب "غدابب الاسلام صفحه ٨ طبع لكصور على جهال التشيع كعقيدة قرآن كاذكركيا بيووال بوي صراحت علي عين: ''ا ثناعشر یہ کمی وبیشی کے قائل نہیں اور لیہ جومشہور ہے کہ شیعدا ثناعشر میہ کہتے ہیں کہ ص نے دن پارے قران مجید کے گم کر دیئے اور بعض شیعہ حسنین اور سور ہ فاطمہ وسور ہ علی پڑھا کر بال بدجبلاء كي كي بي آج تك سلف في خاف تك كوئي محقق الثاعشري بيعقيد ونبيس ركمتا ہے۔ چنانچہ علائے اثنا عشری اس خیال کی برائے اپنی کتابوں میں بروی شدو مدے کر بين شيخ صدوق ابوجعفر محمر بن على بابويه اپنے رسالہ عقائد میں کہتے ہیں کہ جوقر آن اللہ نے حضا رسول کو دیا تھا وہی ہے جواب لوگوں کے پاس موجود ہے شاس میں پچھم ہوا ہے شازیادہ تفسیر البیان میں ہے کہ جوا ثناعشریوں کے زدیک معتبر تقبیر ہے سید مرتضی کہتے ہیں کہ جوقر آن عہد علیه الثلام میں تھا وہی اب بھی ہے بلا تفاوت، قاضی نور اللد شوستری اپنی کتاب مصائب النوام میں لکھتے ہیں کہ میربات جوشیعہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ وہ قرآن میں تغیروتبدل کے ہیں سو پیلطی ہے محققین شیعہ میں ہے کوئی بھی اس کا قائل نہیں اور جو کوئی کے کہ اس کا کیا ا ہے؟ علامه صادق شرح كافي كليني ميں لكھتے ہيں كه بيقرآن اس طرح امام مهدى تك سالم رب

محد بن الحن آملی کہتے ہیں کہ جوروایات پر ذرا بھی نظر کرے گا یقینی طور پر جان جائے گا کہ قرآن میں بچند وجوہات کی ، زیادتی ناممکن ہے۔

(کذانی مزیل الغواشی شرح اصول الثاثی ،صفحه ،طبع ملتان) (۲) جامعه ملیه اسلامیه علی گڑھ کے تاریخ اور دیگر علوم اسلامیه کے استاد پروفیسر محمد اسلم بیراجپوری اپنی کتاب "تاریخ القرآن" میں بذیل عنوان "شیعه اور قرآن" عدم تحریف کے بارے

یں علاءِ شیعہ کی تقریحات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

''سیان علاء امامیہ کے اقوال ہیں جواہل تشیع میں مقبول اور مستند ہیں اور ان اقوال میں نہ کسی تاویل کی گنجائش ہے نہ میہ کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے تقیہ سے کہا ہے کیونکہ ان میں سے حض ایسے ہیں جنہوں نے علاء اہل سنت کی تر دید میں رسائل لکھے ہیں ان کی نسبت تقیہ کا گمان کہیں جا سکتا اور ابوجعفر فتی کی کتاب''الاعتقاد'' اور ملامحن کی ' تقییر صافی'' میہ دونوں کتا ہیں سیعہ کے نصاب درس میں داخل ہیں اس لیے یہ خیال نہیں ہوسکتا کہ وہ اپنے عقیدہ کے خلاف اپنے فرقہ کو قطیع دیں گے۔ ( تاریخ القرآن ، صفحہ ۲۲ تاصفی ۲۲ باصفی ۲۵ بھی )

(2) شخ النفسر دارالعلوم دیوبند شخ الحدیث جامعه اسلامیه و ابھیل حضرت علامه شمس الحق افغانی الماء دیوبند میں بلند مقام رکھتے ہیں پاک و ہند میں جن علاء دیوبند کے علم پر اعتاد کیا جاتا ہے اور ان کوعوام وخواص میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان میں آپ بھی سرفہرست ہیں۔ آپ امعہ عباسیہ بہاد لپور میں شخ الجامعہ کے منصب پر فائز رہ چکے ہیں۔ ''علوم القرآن' کے نام سے ایک کتاب تالیف فرمائی ہے۔ یہ کتاب بیٹاور یو نیورٹی میں ایم اے کے نصاب میں شامل کرلی گئی ہے۔ این اس کرلی گئی ہے۔ این اس کتاب تالیف فرمائی ہے۔ یہ کتاب بیٹاور کو نیف قرآن' کے تحت رقمطراز ہیں۔

'' مستشرقین جب ہرطرح قرآن کی تحریف ثابت کرنے میں عاجز آگئے تو ہڑے دُورو ور سے میلکھ دیا کہ مسلمانوں کا بڑا فرقہ تحریف قرآن کا قائل ہے اور وہ شیعہ ہے ادراس انداز سے کھا ہے کہ گویا تحریف قرآن شیعوں کا مسلم عقیدہ ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے شیعوں کا فدہب وہی ہے جوسنیوں کا ہے کہ قرآن مکمل طور پر محفوظ ہے اس میں ایک کی کی بیشی نہیں ہوئی جس کے لیے شیعوں کی متعدد کتابوں کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔۔۔الخ-''

اس کے بعد علماءِ شبیعہ کے اقوال نقل کئے اور پھربطور نتیج تحریک کہ

''ان متند حوالہ جات شیعہ کے بعد ریہ تقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ شیعہ میں چند نا قا اعتبار افراد کے سواکوئی بھی تحریف یا قرآن میں کی و بیشی ہونے کا قائل نہیں۔ مزید تفسیر نعم آلوی کی کتاب''الحق اب الفسیع لما لفقه عبد المسیع ''میں ملاحظہ کی جائے۔قرآن تحریری اور دماغی دونوں طرح محفوظ ہے اور الفاظ قرآن اور مطالب قرآن دونوں مجموع ہیں۔''

(علوم القرآن، صفحه مها تا اسام طبع لام

(۸) مشہور مفسر علامہ عبد الحق حقانی وہلوی جن کی سب سے اہم تصنیف فتح المنان فی تن القرآن المعروف تفییر الحقانی جو تنیم آٹھ جلدوں پر مشتل ہے اور برصغیر کے اردو تفییری سرماییہ

امل سنت کے زودیک میں ایک امتیازی شان رکھتی ہے اور بالخصوص آس کے مقدمہ کی توصر میں علامہ انور شاہ تشمیری نے مدالفا ظرم کر کھے کہ

''اگر چهاس کی نظیر ممکن ہے لیکن واقعے نہیں''

موصوف نے شیعہ کے نظر نیمام تحریف سے متعلق آپنے موقف کو بڑے واضح الفاظ

اس طرح پیش کیا ہے کہ
"" ج تک سلف سے لے کر خلف تک کوئی محقق شیعہ بلکہ کوئی اہل اسلام بھی ہے ؟

( کہ قرآن میں کمی، زیادتی وتحریف ہوئی) نہیں رکھتا چنانچہ علاءِ شیعہ اس خیال کی برأت کتابوں میں بڑی شدو مدسے کرتے ہیں۔۔۔۔۔الخے''

یں برن مدومد سے بین المستقبیر حقانی، جلدا، صفحہ ۳۳، مطبوعہ دیو (مقدمہ تفسیر حقانی، جلدا، صفحہ ۳۳، مطبوعہ دیو

(٩) عالم الل سنت اور اخوان المسلمين كے ظيم مفكر علامه استاد محد سالم النبهاني مصرى

کرتے ہیں:

وان المصحف الموجود في مساجد و بيوت اسنة هو نفسه الموجود

مساجد و بيوت الشيعة ﴾

"جوقرآن ہم اہل سنت کے پاس موجود ہے بالکل وہی شیعہ مساجد اور گھروں میں موجود ہے۔" (السنة المفتری علیها، صفحہ ۲۰ طبع مصر)

پهر صفحي نمبر ۲۶۳ پر لکھتے ہیں:

''نقة جعفرليا اثنا عشريه اس قرآن مجيد مي تحريف كے قائل كو كافر سجھتے ہيں جن ك

بارے میں صدر الاسلام سے بل كرآج تك امت كا اجماع ہے۔"

(۱۰) شاه عبد العزيز محدث د ہلوي شيعه كتابون ميں موجود ائمه ال بيت الله كى عدم تحريف قرآن

مے متعلق روایات کے بارے میں اپنی کتاب تعفد اثناعش پیصفی ۲۱۵مطبوعہ کھنو میں لکھتے ہیں:

پس در جمیع روایات امامیه موجود است که همه اهل بیت همیں قرآن را می خوانند و بعام و خاص و دیگر وجوه نظم و تمسك می کردند و بطریق اشتهاد می آوردند و آیات او را تنفسیر می کردند تفسیر که منسوب است به امام حسن العسکری رضی الله عنه که همین قرآن است لفظ به لفظ و صبیان و جواری و خدم و اهل و عیال خود را همین قرآن می فرمودند بخواندن در تمان امری کردند و بنا برین امور شیخ ابن بابویه در اعتقادات خود ازین عقیده کاذبه دست بردار شده و فارغ خطی داده ازین جهت اگر او را صدوق نامند نجا است .

پی تمام روایات امامید میں موجود ہے کہ تمام اہل بیٹ اسی قرآن کو پڑھتے تھے ای عام و فاص اور وجود نظم سے تمسک فرماتے اور اسی قرآن کی جید سے اشتہا دلاتے رہے وہ فظ اسی قرآن کی تفسیر فرماتے اور جو تفسیر شیعہ امام حس عسکری کی جانب منسوب ہے وہ فظ اسی قرآن کی تفسیر ہے اور بچیوں ، فلاموں اور اہل وعیال کو آبی قرآن کی تعلیم قرماتے ۔ نماز میں اسی کے بور شیخے اور بچیوں ، فلاموں اور اہل وعیال کو آبی قرآن کی تعلیم قرماتے ۔ نماز میں اسی کے بڑھنے کا تھم دیا ہے انہی امور کی بناء پرشخ این بابویہ اپنی کتاب ''الاعتقادات' میں تحریف قرآن

کے عقیدہ کا ذیہ ہے وتتبر دار ہوئے اور اسے فارغ خطی دے دی اسی بناء پر اگر انہیں صدوق کہا حائے تو درست اور بحاہے۔''

اس طرح شاہ صاحب ای تخد کے صفحہ نمبر ۵۹۲ میرمزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے

﴿قِ آن محدكه بلاشيه از حضرات ائمة بزد انشان منقول بالتواتر

است و همیشه آن حضوات او را به نیت عبادت و دیگر اتمه او را تفسیر کرده

اند و در كلام خود استشهاد بآيات و الفاظ آن مي آوردند ﴾

قرآن مجید بلاشبه حضرات اسمدامل بیت نے تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے اور ہمیشہ سے مہ

حضرات اسی قرآن کونماز میں اور نماز کے غلاوہ تلاوت فرمایا کرتے تھے اور جضرت امام حسن عسکری

اور دیگر ائمہ اہل بیت نے اس قرآن کی تفسیر کی ہے اور اپنی گفتگو میں ای قرآن کی آیات اور الفاظ

ہےاشتہادلایا کرتے تھے۔

(۱۱) نائة قريب كے ايك مشهور سيرت نگار علامة بلي نعماني نے اخبار الضياء لا مور ٩ اكتوبر

١٩١٢ء مين اين اليك مضمون ' قرآن كاخدا حافظ برتر تيب قرآني "ك ذيل مين لكها بيرك.

' دحقیقت به ہے کہ شیعوں کی حالت اور ان کی روایات قرآن مجید کے محفوظ رہنے کی

سب سے بردی دلیل ہے۔ علامہ طبری جومشہور اور متندشیعی مفسر بین تفییر مجع البیان میں لکھتے

ہیں۔۔۔وراور متعدد موقعوں پر لکھائے کہ قرآن کی صحت کاعلم ایبا ہی ہے جبیبا کہ شہروں کاعلم

بڑے بڑے واقعات اورمشہور کتابوں اورعرب کے رون اشعار کاعلم کیونکہ قرآن کی نقل و حفاظت

ك اسباب غايت كثرت في تصاوران حدتك ينج تص كدادركي چيز كے سے نہيں گئے اس ليے

کہ قرآن بنوت کا مجرہ اور علوم شرعیہ اور احکام ویدیہ کا ماخذ ہے اور علمائے اسلام نے اس کی

حفاظت اور جماعت میں انہا ورجہ کی کوشش کی یہاں تک کر قرآن کے اعراب، قراکت، حروف آیات کے اختلاف تک انہوں نے محفوظ رکھ اس لیے کوئر قیاس ہوسکتا ہے کہ اس احتیاط شدیا

ك موت ال من نقصان يا تغير آن يائي -سيدم تضلى في يهي كها ب كدقر آن مجيد آ مخضرت

Presented by www.ziaraat.com

ﷺ کے زمانہ میں پڑھا جاتا تھا اور لوگ اس کو حفظ کرتے تھے اور آنخضرت کوسناتے تھے۔'' پھر ۱۱۱ کو پر ۱۹۱۷ء کے اخبار لا ہور کے صفحہ اسکالم نمبرا میں لکھتے ہیں:

' موجودہ قرآن کو محفوظ چلے آنے کے متعلق تمام اہل اسلام کی روایتیں پہلے نقل ہو چکی میں۔اہل تشیع کے معتقدات کی تشریح بھی گزشتہ نمبر میں ان کی سب سے مشہور تفییر (مجمع البیان علامہ طبر سی) کے حوالہ نے ہو چکل ہے۔''

(۱۲) المل سنت کے ایک متاز وانثور جناب ڈاکٹر اسرالااہد کا ایک مقالہ 'شیعہ سی مفاہمت کی اہمات ' کے عنوان سے روزنامہ پاکتان ۲۰ شی ۱۹۹۱ء میں شائع ہوا اور ان کے اپنے ' اوارہ مرکزی خدام القرآن لا ہور' کی جانب سے پھر شیم واضافہ کے ساتھ کا بی صورت میں بھی شائع ہوکر خراج تحسین حاصل کرچکا ہے جو تقریباً ۱۳۳۱ صفحات پر شمل ہے جس میں موصوف نے پاکتان میں نظام خلافت کے قیام اور اسلامی قوانین کے نفاذ کی ناکامی کا سب سے براسب شیعہ سی محاذ آرائی کو قرار دیا اور انہوں نے شیعہ بی مفاہمت کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا ' شیعہ سی مفاہمت ہو جانب کی مقاہمت ہو جانب ایک بہت برای پیش رفت ہوگ۔' اس مقالے میں شیعہ سی مفاہمت ہو جانب ایک بہت برای پیش رفت ہوگ۔' اس مقالے میں شیعہ سی مفاہمت ہو جانب ایک بہت برای پیش رفت ہوگ۔' اس مقالے میں ایک جگہ وہ اہل تشیع کے ایمان بالقرآن کے بارے میں کھتے ہیں ۔

"جہاں تک کتاب اللہ کا تعلق ہے تو اگر اہل سنت کے بال اہل تشیع کے بارے میں سے شکوک وشہات موجود ہیں کہ وہ قرآن کو بھی صحیح نہیں مانتے ، بعض کتابوں میں اس کے حوالے بھی دیے گئے ہیں لیکن اہل تشیع کا عمومی موقف یہ ہے کہ ہم اسی قرآن مجید کو برحق مانتے ہیں۔ ہمیں ان کا یہ موقف تناہم گرتا جا ہے ہے کہ ان اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین کا یہ موقف تناہم کرتا جا ہے ہے گا متند موقف بہر حال یہی ہے کہ وہ بھی اس قرآن کو تسلیم کرتے میں ہے کہ وہ بھی اس قرآن کو تسلیم کرتے ہے۔

(۱۳) حضرت مولا نامفتی محمشفیع سابق مفتی دار العلوم دیوبند کی زیر نگرانی، شخ اکبرسهار نپوری استاذ الحدیث دار العلوم کراچی کے ترجمه اور جسٹس محمد تقی عثانی کے حواثی و شرح اور تحقیق کے ساتھ

ایک علمی کتاب ''اظهار الحق'' کا اردوتر جمه بنام'' پائیل سے قرآن تک'' جس کا اہتدا سینودمفتی محمد شفیع صاحب نے تحریر کیا ہے اور حال ہی میں مکتبہ دارالعلوم کراچی سے شائع ہوئی ہے جو انہی بزرگوں کی کاوٹن کا نتیجہ ہے۔ اس کتاب میں عنوان'' قرآن کی حقانیت پر شیعہ علماء کے اقوال'' کے

ذمل میں پڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے۔

" فقیقی جواب بدہے کہ قرآن مجیدتمام اثناعشری علاء کے نزدیک تغیر وتبدل سے محفوظ

ہے اور اگر کوئی شخص قرآن میں کسی کمی اور نقصان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا قول ان علاء اثنا عثری

کے نزویک مردود اور نا قابل اعتبار ہے۔'' 💴

ا المائل مع قرآن تك جلد الصفحه وطبع مكتبه دار العلوم كراجي ) اس کے بعد صفحہ اسے صفحہ اسک عدم تحریف قرآن پر اہل تشیع کے جید علماء اعلام کے

اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ بعدازیں یوں فیصلہ دیتے ہیں کہ:

''ان گزشتہ شہادتوں کے پورے طور پریہ بات ثابت ہوگئ ہے کہ محققین علاء شیعہ کا شج

منہب یہی ہے کہ وہ قرآن جس کو اللہ تعالی نے اپنے پیغیر کرنازل کیا تھا وہ بالکل وہی ہے جواس

زمانے میں مجموعے کے طور پر لوگوں کے ماتھوں میں موجود ہے اس سے زائد بالکل نہیں ہے اور ب کہ حضور علی کے مبارک دور میں جمع اور مدون ہو گیا ہے اور براروں صحابی نے ایس کو یاداور نقل کیا

صحابیہ کی بیری جماعت نے جن میں عبداللہ بن مسعودٌ اور ابی کعت بھی شامل ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کو بورا قرآن سنایا اور بارہویں امام کے ظہور کے وقت بھی قرآن اس ترتیب کے ساتھ ظاہر اور پورا ہوگا اور جوبعض ضعیف روایتیں تحریف کی نسبت ملتی ہیں وہ ان قطعی اور بقینی روایات

کے مقابلے میں قطعی اعتبار نہیں رکھتیں جو قرآن محفوظ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔''

(۱۲) حصرت خواج من نظامی نے مناوی وہلی ۲۵ اگست کے 191 ویر نہایت عمدہ الفاظ میں اپ نظریه کا اظہار کیاہے کہ:

" تمام جمہور شیعہ موجودہ قرآن مجید کو کامل واکمل مانتے ہیں۔ چنانچے لکھنؤ کے ایک مجتبا صاحب (غلام علی نقی ) کی ایک واضح کتاب موجودہ ترتیب کی تائید میں پڑھی ہے جواردوز بان میر ہے اوراس کے مصنف بھی موجود ہیں اور کتاب بھی موجود ہے۔''

(10) حضرت مولا نا مظہر الدین بلگرای فاضل جامعۃ الازہر اور فاضل مظاہر علوم سہار نبور جو عرصہ دراز ہے مسلم یو نبورٹی علی گڑھ کے شعبہ دینیات میں خدمات سرانجام دے رہے ہیں اور اب کئی سال ہے اس شعبہ کے مستقل صدر ہیں۔ انہوں نے اپنی تالیف' عیون العرفان فی علوم القرآن' صفحہ الم تا ۱۲ ممطبوعہ کراچی عنوان' حفاظت قرآن کے بارے میں مشہور شیعی علاء کے دلاک' کے ذیل میں شیعہ کے عدم تحریف کو واضح کیا ہے۔ اور اس کتاب کی ابتداء میں حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمٰن صاحب عثمانی ندوۃ المصنفین اور پروفیسر سعید احمد صاحب اکبر آبادی فاضل دار العلوم دیو بند سابق ڈین فیکلٹی دینیات مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کی اس کتاب کی تعریف و توصیف میں گرافقدر تقاریظ اور آراء موجود ہیں جواس کتاب کی اہمیت کومزید اجا گرکرتی ہیں۔

(١٢) علامة واكثر حامد حفى داؤد استاذ ادب عربي قاهره، سابق پروفيسر جامعه عين الشمس مصر، حال يروفيسر الجزائر يونيورشي الجزائر لكصة بين:

وان الشيعة و هم اتباع المذهب الجعفرى لا يكفرون الصحابة ولا يدعون الربوبية لآل البيت (الى ان قال) ولم يغير و انصوص القرآن او يحرفوا الكلم عن مواضعه ولم يبتدعوا مذاهب خارجة عن مفاهيم الاسلام

'' ہے شک جوشیعہ ند ہب جعفری کے پیروکار ہیں وہ صحابہ کی تکفیر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ اہل بیت کی ربوبیت کے قائل ہیں اور وہ نصوص قرآن کے ہرگز قائل ہیں اور دہ نصوص قرآن کے جرگز قائل نہیں ہیں اور نہ ہی انہوں نے اسلام کے مفاہیم سے جداکسی اور مفہوم کو ایجا دکیا ہے۔'' قائل نہیں ہیں اور نہ ہی انہوں نے اسلام کے مفاہیم سے جداکسی افر مفہوم کو ایجا دکیا ہے۔'' (الصحابة فی نظر الشیعہ ،صفحہ ۲۵، طبع مصر)

(۱۷) معروف سکالراور دانشور مصنف مولانا وحید الدین خان جو دبلی میں قیام پذیرییں آپ کی متعدد کتب شائع ہو چکی ہیں اپنی تصنیف''عظمت قرآن' کے''باب حفاظت قرآن' کے ذیل میں قرآن کی حفاظت کے بارے میں بحث کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

"ان علیا جمعه (قیامة) شیعه وسی دونوں کے نزدیک بالا تفاق قرآن کی آیت

ہے۔۔۔ آج جو قر آن مسلمانوں کے درمیان رائج ہے اس کی صحت میں کئی فرقہ کا کوئی اختلاف نہیں حتی کی محقق شیعہ علاء بھی اس معاملہ میں منفق ہیں ہے۔''

(عظمت قرآن، صفحه ۸ ، طبع دارالنذ كيرلا مور)

ان کےعلاوہ اہل سنت کے درج ذمل جیدعلاء مثلاً:

احمد ابراجيم بيك استاد يشخ شلتوت در "تاريخ التشريخ اسلاي" صفحة ٢١ طبع قامره-

علامه من عاطف الدين در "المسلمون من هم" صفحه ٩٨ عليع مصر

علامه محرعلی ایم اے لا ہور در'' جامع القرآ ن' صفحہ الاطبع لا ہور۔

مولا تاغلام وتنكير آنجماني در "امام البريطان" مصفحه ۵ طبع لا مور

غلام احمد بيزويرة ور''غدام ب عالم كي آساني كنامين 'صفحة ١١٨ طبع لا يوريه

لهام محمد ابو زهره مصری در ''الا مام الصادق'' صفحه ۲۰۰۱ طبع مصر في اس حقيقت كا دوتوك

الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ شیعہ قطعی طور پرتحریف قرآت کے قائل نہیں ہیں۔ و ہسک ذا ہے۔

and the second of the second o

المقصود في هذا المقامي

## ناصبیت نے امت گوفر آن کے بدلے کیا دیا؟

گزشته صفحات میں دی گئی وضاحت سے محترم قار مین کو معلوم ہون چکا ہے کہ نواصب نے اپنی اغراض فاسدہ کی بناء پر قررآن کریم گوتغیر و تبدل اور تحریف کا نشانہ بنایا، دوسری طرف عترت رحول علی کے خلاف دہشت گردی اور جنگ و جدل کی پالیسی اپنائی ، آئ سلسلے کو آگے بڑھائے ہوئے ان ظالم اور خونخو ارسفاک نواصب نے برسر منبرعترت رسول کے خلاف لین طعن اور تیزا بالاگ کی غلیظ مہم شروع کی ، تا کہ علم مسلمان عترت رسول میں ہے مخرف ہوجا کیں ۔

جب نواصب تریف قرآن کی نشرواشاعت میں مصروف تصاور اہل بیت علیم السلوة و السلام کے خلاف زہر بلا پرو بیگندہ بھی بوری شدت سے جادی تھا تب انہوں نے بیٹیم السلام گار شادات کے بالتقائل جعلی احادیث تیاد کرکے ان کی بنیاد پر ایک فقہ کوروائ دیا۔ اپنے باطل مقاصد کی خاطر مولو یوں اور درویشوں کو تریدا جنہوں نے الن نواصب حکر انوں کی خواہشات کی محیل کے لیے روایات وضع کیں اور فاوئ جاری کے۔ اتبیں مسائل واحکام کے مجوعہ کو ڈاکٹر اسرار احمد نے "فقہ ملوکیت" قرار دیا ہے۔ یعنی بیسارا مجموعہ فقہ ناصبی بادشاہوں کی زیر گرائی ان کی خواہشات کے مطابق وجود میں آگر مروج ہوا۔

اسی طرح ائر فواصب کے نصائل میں بے شار روایات وضع کر کے اطراف واکناف عالم میں مشہور کی گئیں تاکہ اصلی رہنماؤں کی جگہ جعلی رہنماؤں کو متعارف کرایا جائے۔ ان امور کی مزید وضاحت کے لیے تو الگ ایک کتاب کی ضرورت ہے تاہم یہاں صرف شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا ایک اعترافی بیان نقل کر دیا جاتا ہے تاکہ قار کین کواطمینان ہو جائے۔ چنا نچ لکھتے ہیں ا

وجنياب مرتضوي وسائر ائمه اطهار در حق نواصب اشقيا بملاحظه

شرارت و بد ذاتى و خباثت و بد طينتى آنها و نظر بغلبه ظاهري آنها كرده كلمات لعن آميز در ضمن اوصاف عامه مثل غصب و ظلم و بغض اهل بيت و تغير سنت رسول و احداث بدعات و اختراع احكام مخالفة شريعت و امثال ابن صفات می فرمو دندگ

حضرت على الرتضليّ اورتمام اعمداطهارٌ نے بربخت نواصب کی شرارت بدواتی ، خیاثت اور پلیدی کو ملاحظہ کرئے اور ان کے ظاہری غلبہ کو مرنظر رکھتے ہوئے ان کے عموی مذموم اوصاف مثلًا غصب ظلم، بغض الل بیت ، تغیر سنت رسول، بدعات کی ترویج، شریعت کے مخالف احکام کی البياد اور اس طرح كے ديگر مكروه اصاف كے ضمن ميں نواحب كے حق ميں لفن آميز كلمات ارشاد فرمائے۔'( تخفهٔ اثناعشریه بھر ۸ طبع ثمر ہند)

جس طرح نواصب نے ابتدائی عہد اسلام میں فریب کاری اور تطفیف وتلبیس سے کام لیتے ہوئے خودساختہ ندہب رائج کر دیا اور حقیقی رہنماؤں کے مقابل میں جعلی رہنما کوظل اللہ بنا کر بین کردیے۔ ای طرح آج بھی نواصب این ان خبیث اور نایاک حرکتوں سے بازنیں آئے۔ مؤلف اسینے اسلاف کی طرح حق کومٹانے اور باطل کی ترویج اورنشر واشاعت کے لیے وروغ مافی اور کذب بیانی سے جھوٹے برو پلکنڈے میں مصروف ہے، حسب سابق اس کی پشت بناہی موجودہ

دور کے بیودی کررے ہیں۔

مؤلف کی بر دیانتی اور مج فہمی

مؤلف نے "خطبات جیل" کے صفحہ ۲۱۲ پر ایک عنوان قائم کر کے اپنی شافت اور جہالت كا اظهاركيا ہے۔ان كا قائم كرد وغوان اس طرح ہے:

واسلامی تغلیمات کے رعکس تعلیمات رہنی اون کی ران کے برابرموثی کتاب علی کا تعارف شيعه کي زباني"

اس کے ذیل میں اصول کا فی کی ایک طویل روایت پیش کی ہے جس کا خلاصہ رہے کہ

زرارہ نے امام محمد باقرالی سے واوا کی وزافت کے باب میں سوال

فرمایا کہ اس سلسلے میں تمام لوگوں نے اپنی رائے سے شریعت سازی کی ہے سوائے امیر المؤمنین اللہ کے، اس سے امام نے قرمایا کہ میں شہیں کتاب سے بید مسئلہ پڑھ کر سناوں گا، ووسرے دن زرارہ آپ کے پاس گیا تو آپ نے اپنے بیٹے جعفر صادق "کو تھم دیا کہ زرارہ گوصحیقہ فرائض پڑھ کر سناو، پھر امام جعفر صادق " نے اسے پڑھ کر سنایا، یہ کتاب اوٹ کے ران کے برابر موٹی تھی۔ زرارہ پہلے سے میراث کے مسائل (سرکاری ندہب کے مطابق) جانتا تھا، لیکن ای کتاب میں سرکاری ندہب کے مطابق) جانتا تھا، لیکن ای کتاب میں سرکاری ندہب کے خالف احکام و مسائل من کر خیران ہوا اور جب امام محمد با تراسی نے اس سے اس کتاب کے بارے میں رائے لی تو اس نے کہا کہ بی تو عام لوگوں کے ندہب کے بالکل خلاف ہے، امام نے فرمایا کی فیان اللہ ی رائیت و الله یا زرارہ ہو الحق اللہ ی رائیت بالکل خلاف ہے، امام نے فرمایا کی فیان اللہ ی رائیت و الله یا زرارہ ہو الحق اللہ ی رائیت و برون اللہ گے الماء اور علی اللہ کے باتھ کی تحریر دیکھی جو تو نے دیکھا ہے وہ بالکل حق ہے تو نے رسول اللہ کے املاء اور علی اللہ کے باتھ کی تحریر دیکھی ہوتو نے دیکھا ہے وہ بالکل حق ہے تو نے رسول اللہ کے املاء اور علی اللہ کے باتھ کی تحریر دیکھی ہوتو نے دیکھا ہے وہ بالکل حق ہوتو نے رسول اللہ کے املاء اور علی اللہ کے باتھ کی تحریر دیکھی ہوتو نے دیکھا ہے وہ بالکل حق ہوتو نے دیکھا ہوتا کو تعرب کے املاء اور علی اللہ کے باتھ کی تحریر دیکھی ہوتو نے دیکھا ہے وہ بالکل حق ہوتو نے دیکھا ہوتا کی تھا ہوتا کی تعرب کے باتھا کی تحریر دیکھی ہوتا کے دیکھا ہوتا کی تعرب کی تحریر کی تعرب کی ت

بنا تو زرارهٔ کواس کتاب میں شک ہوالیکن پھرندامت ہوئی اورافسوں کیا کہ کتاب کا باقی حصہ بھی دیکھ لیتا تو بہتر تھا۔ (خطبات جیل ہص۲۱۲ تا ۲۱۲)

الجواب مؤلف نے روائی خیات کاری ہے کام لیتے ہوئے روایت کا آخری حصر ترک کر دیا ہے۔ جس میں جناب زرارہ کی ندامت اور کتاب کے بقیہ حصہ کونہ دیکھتے ہوئے افسوں کا اظہار ہے۔ جس طرح دیگر مسائل میں نواصب نے صراطِ متنقیم کوٹرک کیا ہے ای طرح میراث کے مسائل میں بھی اپنے ہے علم حکر انوں کی پیروی کی اور اپنی رائے ہے جعلی احکام خالف اسلام گھڑ کر مسائل میں بھی اپنے ہے جا میں پہلے ان جعلی مسائل میراث کے عالم ہے ہوئے تھے۔ اس لیے جب انہوں نے اس کتاب میں پنیمبر اسلام گھڑ کے اطلاء کردہ اور حضرت علی القیاد کے ہاتھ سے لکھے انہوں نے اس کتاب میں پنیمبر اسلام گھڑ کے اطلاء کردہ اور حضرت علی القیاد کے ہاتھ سے لکھے ہوئے مسائل ملاحظہ کے تو عام لوگوں (نواصب) کے مسائل سے مختلف نظر آئے تو اسے تیجب ہوا لیکن بعد ازاں وہ مطمئن ہوگیا۔ یہ پوری کتاب ہی فرائض (مسائل میراث) پر مشمل تھی یا دیگر مسائل بھی ای میں موجود تھے ہوئی میں سے ایک صحیفۃ الفرائض ایک باب کے طور پر شامل تھا۔ مسائل بھی ای میں موجود کھے ہوئی میں سے ایک صحیفۃ الفرائض ایک باب کے طور پر شامل تھا۔

موًلف کے لیے اون کی ران کے برابرموئی کتاب باعث جیرت ہے۔ لیکن ان احتوال کو معلوم ہونا چاہئے گذاس زمانے میں دور حاضر کی طرح کاغذ اور پرلیں مشینیں نہ تھیں بلکہ چڑوں بڑیوں، درختوں کے چیلگوں وغیرہ پر کھر کر انہیں باہم جوڑ کر کیڑے کے تقان کی طرح کسی ایک بلاؤک کے فتارے کے تقان کی طرح کسی ایک بلاؤک کے فتارے یا چھٹے پر لپیٹ لیتے تھے۔ اس کی موٹائی اونٹ کی ران جیسی یا کم وہیش ہو گئی ہو انہا طرح اس چیڑے و غیرہ کی لمبائی کھولئے پر گئی گڑ مثلاً سر گزیاس ہے کم وہیش ہو گئی ہو ایمی طرح اس چیٹل موٹائی مانند ہیں، علم کی ہو ایمی ان کے بیان سے تیل گزری۔

دیگر مسائل کی طرح مواریث میں بھی تواصب کے حکمرانوں نے اپنی رائے سے احکا ا جاری گئے، اس لیے حضرت امام محمد یا قرائطی نے جتاب زرارہ ہے کہا تھا کہ حضرت امیر المحقومین النظی کے علاوہ سب لوگوں نے اس سلسلے میں اپنی رائے سے شریعت سازی کی ہے چنا نچے شاہ ولی اللہ دبلوی لکھتے ہیں:

وعن الشعبى قال سئل ابو بكر عن الكلالة فقال انى ساقول فيها برئاء اراه ما حلا الوالد فلما طعن عمر قال الكلالة ما عدا الولد فلما طعن عمر قال الكلالة ما عدا الولد فلما طعن عمر قال انى استحى الله ان اخلاف ابا بكر.....

شعبی ہے مردی ہے کہ حضرت ابو بکڑے کالہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہا ''میر جلد ہی اس بارے میں اپنی رائے ہے کوئی فیصلہ کروں گا، پھر کہا کہ کلالہ وہ وارث ہیں جو باپ بے کے علاوہ ہوں جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو کہا بیٹے کے علاوہ وارث کلالہ ہے، جب حضرت عمر زخمی کیا گیا تو کہا: مجھے اللہ ہے شرم آتی ہے کہ کلالہ کے بارے میں ابو بکر کی رائے کے خلاف فتو ا دوں۔' (ازالیة الحظاء مقصد اول ص م کا مطبوعہ سمبل اکیڈمی لا ہور)

عالیقدر قارئین! آپ نے ملاحظہ فرمالیا کہ کس طرح اپنی آراء کو دین بنا دیا گیا اور هیا شریعت اسلامیہ ہے بہرہ حکمرانوں نے سرکاری ند جب کوعوام کے ذہنوں میں رائخ کر دہ جناب زرارہ بھی پہلے پہلے ایسے ہی جعلی مسائل و فرائض کے عالم بنے ہوئے تھے جب حقیقہ منکشف ہوئی تو آئییں جیرت ہوئی لیکن ذرا تر دد کے بعد ندامت کا اظہار کرکے اصلی شریعت اسلامیہ کے مطابق فرائض ومسائل کوتتلیم کرلیا۔

جناب زرارہ کا تعارف کراتے ہوئے مؤلف نے اپنی حماقت کا پیرائز ورصرف کر دیاہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ جناب زرارہ پیدائش شیعہ نہ تھے بلکہ پہلے عامتہ الناس میں سے بعنی سرکاری ند ہب کے بیروکار تھے لیکن بعد میں انہوں نے غد ہب تشیع اختیار کیا، جیسا کہ علامہ مجلس کے ای روایت کی تشریح کرتے ہوئے مراقہ العقول کی جلد ۲ ص ۲۵۲ پر اس کے اصل محرکات کو لکھا

جب الم المسلط في ان كاس نظريه كار ديد كى ليكن اشاره سے كام لياتواس نے دل ميں يہ بيو چاكہ يہ بوڑھا شخص تو مناظرے كے طريقے سے ناواقف ہے، ليكن اس كے بعدا بام نے اسكے سامنے ایك دليل پیش كى جس سے وہ مبہوت ہو گيا اور اپنے موقف كى نلطى كا اعتراف كرليا۔ مؤلف نے اپنى روايق اور نبلى بد ديا تى، خيانت كارى اور فريب كارى كو بروئ كار لاتے ہوئے روايت كاس جے كوذكر بى نہيں كيا۔ چنا نجي الاعلم انب بالمخصومة "كے بعد متصل بى مندرجه ذیل الفاظ ہیں .

﴿قال لى فقال يا زرارة ما تقول فيمن اقر لك بالحكم اتقتله ما تقول فى حدمكم و اهليكم اتقتلهم قال فقالت انا و الله لا علم لى بالخصومة

راوی کہتا ہے کہ اہام نے فرمایا: اے زرارہ! جو شخص تیرے تھم کا اقرار کرے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو اسے قبل کرے گا؟ تم اپنے خادموں اور گھر والوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا تم انہیں قبل کرو گے؟ زرارہ کہتا ہے کہ اب میں نے کہا: میں ہی ہوں جے مناظرے کے فن کا کوئی علم نہیں ہے۔' (اصول کا فی میں ے کہا کھنو)

مراة العقول میں علامہ مجلس نے افادہ فرمایا ہے کہ زرارہ کا قول 'لا عسلسے کسسکہ باقرانی کے سالم حصومة '' قول نفس ہے یعنی ان کے دل میں میہ خیال گزراہ کین جب امام محمد باقرانی کے استدلال سے مطمئن ہوگیا تو اپنے دل میں ہی کہا کہ مناظرے کاعلم تو دراصل مجھے نہیں ہے۔ چنا نچے

دل میں اس طرح کے خیال کا گزرنا کوئی گناہ نہیں ہے بالخصوص جبکہ ابھی تک زرارہ نے نیا نیاتشوچ اختیار کیا تھا ابھی وہ مسائل سکھ رہاتھا اور پرانے مسائل کوچھوڑنے کی کوشش میں تھا۔

مؤلف کی انتہائی حیاسوز خیانت اورتح یف

مؤلف نے صرف نقل روایت ہے مطلب برآ ری کی ناکام کوشش کی ہے جیبا کہا ہے باطل مدعا کے اثبات کے لیے حصرت امام جعفرصا دق الفاقلا کے خاص صحافی جناب زرارہ کی مذمت میں بہروایتیں نقل کی ہیں کہ

"رجال کشی میں روایت ہے کہ زرارہ صاحب نے امام جعفر صادق پر لعنت کی ۔ الفآظ رُوايت بريِّ كَه عَنْ مُحَمَّد بن عَيْسَلَى عَنْ يَوْنَسَ بن عَبْدَ الرَّحَمَٰنِ عَنْ ابن مَسْكَانَ قال

سمعت زرارة بقلو رحم الله ابا جعفر و أما جعفر ففي قلبي عليه لعنت.... النح

محدین عیسی سے روایت ہے وہ اوٹس بن عبد الرحل سے وہ این مسکان سے روایت كرتے بيں وہ كہتے ہيں ميں نے زرارہ كويہ كہتے ہوئے سنا كہاللہ ابوجعفر بعني امام باقرير رحم كرے مگرجعفر پرتو میرے دل میں لعث بھری ہوئی ہے۔۔۔۔''

"اسی رجال کشی میں امام جعفر صادق کا زرارہ پرلعنت کرنا بھی منقول ہے۔ امام موصوف كالفاظ روايت من بيب كم كذب على كذب والله على لعن الله زرارة رزاره مير اویرافتر اکرتا ہےاللہ کی قشم اس نے میرےاویرافتر اء کیا ہےاللہ لعت کرے زرازہ پر۔''

(خطبات جیل م ۲۱۸،۲۱۸)

الجواب \_ رجال کثی کے حوالے ہے خیانت کارمؤلف کا پیفل کرنا کہ زرارہ نے امام جعفر

صادق العلم بر (معاذ الله) فيرا باري اور العنت كي بي سراس غلط ب حالاتك رجال كتي كي اصل عبارت میں پر لفظ نہیں ہے بلکہ 'لفعة " ہے چنانچہ روایت کے اصل الفاظ لیے ہیں : ﴿ سُمُعَمَّدُ

زرارة يقول رحم الله ابا جعفر و اما جعفر فان في قلبي عليه لفتة ﴾ بين نے ساكرزار

یہ کہہ رہاتھا اللہ رخم کرے ابوجعفر پر کیل جعفر تو ان کے بازے میں میرے دل میں کچھ میل ہے۔'' (رجال تشي عن اسلام مطبوعه كريلا عن ٩٦ مطبوعه تمييني

Presented by www.ziaraat.com

جس طرح مؤلف کے اسلاف نے قرآن وسنت میں تحریف کا ارتکاب کیا ای طرح اس نے بھی' لفتہ'' کے لفظ کو تبدیل کر کے لعنت بناویا۔ الا لمعند اللّٰه علی الکا ذہبین کیکن تج کہا گیا ہے کہ:

> بئے حیا باش و هرچه خواهی کن لین بے حیاین جاو پر بوری مین آئ کرتے چلے جاو

جناب زرارہ کے بارے میں مؤلف نے دوسری روایت رجال کئی سے بی نقل کی ہے بلکہ صحیح تو بہت کہ عبدالشکور کلمنو کی کے رسالہ سے خوشہ چینی کی ہے اس نے جناب زرارہ کی مدمت کے لیے جو روایت نقل کی ہے اس کی سنداس طرح ہے: ﴿ حدثنی ابو جعفو محمد بن قولویه قال: حدثنی مجمد بن ابی القاسم ابو عبد الله المعروف بما جیلویه عن زیاد بن ابی المحلال قال قلت لابی عبد الله " ع" ﴾ اس روایت اوراس میں کی دوسری روایات پر نقدو شعر و کرتے ہوئے علامہ مامقانی نے ان کی دھیاں بھیر کررکھ دی ہیں چنا تی القال جلد دوم ص سرم مطبوعہ مرتصور نیجف میں بوی تفصیل سے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں ا

والنجواب عن هذه الاحبار مامر من كون ذالك و نحوه من مولينا الصادق عليه السلام تقية حفظاً لزرارة و عرضه كما بينه لابينه الحسن و الحسين على ان فى ذيل النجبر الاول ما يشهد بكونه من المجعولات و كيف ينكر زراره و بصيرته و المحال ان جلالته و غزارة علمه مما يعترف بها الموالف و المخالف حتى ابو حنيفة و اشباهه و ربما ناقش ابن طاوس في سند الحبر الاول بفوله الذي يظهر ان الرواية غير متصلة لان محمد بن ابى القاسم كان معاصراً لابى جعفر محمد بن بابويه سنة احدى و ثمان و اربعين احدى و ثمان و اربعين و يبعد ان يكون زياد بن ابى الحلال عاش من زمان الصادق عنى لقى محمد بن بابويه المقاسم معاصر ابى جعفر محمد بن بابويه بل ذكر شيخنا في كتاب الرجال ان زياد بن ابى الحدال من رجال محمد بن بابويه بل ذكر شيخنا في كتاب الرجال ان زياد بن ابى الحدال من رجال محمد بن بابويه بل ذكر شيخنا في كتاب الرجال ان زياد بن ابى الحدال من رجال محمد بن بابويه بل ذكر شيخنا في كتاب الرجال ان زياد بن ابى الحدال من رجال محمد بن على الباقر عليه السلام و مات الباقر عليه السلام

Presented by www.ziaraat.com

سنة مائة و اربع عشرة و هذا اكد في كون السند مقطوعاً ﴾

ان روایات کا جواب پہلے گزر چکا ہے کہ بیرخبر اور اس طرح کہ دوسری روایات اما

صادق الطَّيْعِ سے تقيةً وارد ہوئى ہیں ان كا مقصد زرارہ كى جان اور عزت كى حفاظت تھا جيسا

آ ب نے اس کے دو بیٹوں حسن اور حسین پراس حقیقت کو واضح کر دیا تھا تا ہم پہلی روایت کے ضم

میں بعض الیمی چیزیں ہیں جو اس امر کی شہادت دیتی ہیں کہ بیرروایات من گھڑت ہیں آپ کے

طرح زرارہ اوراس کی بصیرت کی ندمت کر سکتے ہیں حالانکہ اس کی جلالت اور وسعت علمی اس م تک پنچی ہوئی ہے کہ ہر موافق ومخالف کواس کا اعتراف ہے حتی کدابؤ حقیفداوراس جیسے لوگ ج

سب پن اون سے مدہر وہ میں رہائے وہ میں این طاوؤس نے پہلی روایت کی سند پر جرح کی ۔ جناب زرار اُگا کی جلالت علمی کے معترف ہیں ابن طاوؤس نے پہلی روایت کی سند پر جرح کی ۔

بناب روروہ می باد ہے کہ بیروایت غیر مصل لیعنی منقطع ہے اس لیے کہ محمد بن ابی القاسم تو ابو<sup>جع</sup>

محدین بابویه متوفی ۳۸۱ ها معاصرتها جبکه حضرت امام جعفر صادق الطیق ۱۳۸ صبی فوت موئ

امر عقل سے بعید ہے کہ زیاد بن ابی الجلال امام جعفر صادق الناسی کے زمانے سے لئے کر زندہ ہو ا کہ (چوتھی صدی بھری میں) ابوجعفر محمد بن بابویہ کے معاصر محمد بن القاسم سے ملاقات کی ہوء ؟

و سند کے منقطع ہونے میں زیادہ قوی ہے۔

صحفه، جفر، جامعداور مصحف فاطمه كاتعارف.

مؤلف کی خماقت اور بے حیائی کا ایک اور مظاہرہ ملاحظہ سیجئے۔

" قرآن کے مقابلہ میں علم وعرفان کے نایاب گوہروں پرمشتل شیعہ کا نصوراتی خز صحیفہ، جفر ،ستر گز کے جامعہ اور مصحف فاطمہ کا تعارف' (خطبات جیل ،ص ۲۱۹)

چیقہ بھر ہمر تر سے جامعہ اور سے کا میرہ خارت کر سبک میں ہی اور کی بناء پر علم کی باتوں کو سمجھنے سے قطعاً قاصر ہے الجواب میں مؤلف اپنی وسعت حمالت کی اور کی بناء پر علم کی باتوں کو سمجھنے سے قطعاً قاصر ہے

المنظام و کرتے اور ایس علم اور اہل علم کا تشخر اڑانا ان کا محبوب مشغلہ ہے اس غباوت کا معطام و کرتے ہوئے مندرجہ بالاعنوان کے تحت اصول کافی کی روایت نقل کرکے برعم خولیژ

ثابت كرنا جا ہتا ہے كہ گويا بيكم كے خزائے قرآن كے مقابل ميں ہيں۔ حالا كلہ يبي علمي كو ہر قرآن کی حقیقی تشریح وتفسیر ہیں۔ چنانچہ اصل روایت ہیہ ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق اللیں ہے يوجها كه شيعوں كأخيال ہے كه رسول الله ﷺ نے حضرت على الطبيع كوابياعلم كا درواز وتعليم ديا تھا جس سے آگے ہزار دروازے کھلتے ہیں آپ نے اس امرکی تقیدیق کی ، اس فخص نے استے علم پر خیرت کا اظہار کیا تو آ ہے نے فرمایا بیتو کوئی بات ہی نہیں، پھر فرمایا کہ ہمارے پاس الجامعہ ہے جس كى لمبائى رسول الله على ك باتھ سے ستر باتھ ہے، خود رسول الله على في يدكاب لكھوائى اور حضرت علی اللیلائے نے اپنے ہاتھ ہے لکھی، اس میں تمام حلال وحرام اور انسانوں کی ضروریات کے تمام مسائل کی تفصیل ہے حتی کہ فراش کی دیت بھی اس میں مذکور ہے، پھر آئے نے اس شخص کی احازت سے اسے چنگی بھری اور فرمایاحتیٰ کہ اس کی دیت بھی اس جامعہ بیں مذکورہے ہیں کہتے ہوئے آپ غصے کی حالت میں تھے، پھرآپ نے فرمایا: ہمارے پاس جفر بھی ہے، یہ چڑے کا ایک ظرف ہے جس میں انبیاء اور اوصیاء کاعلم ہے اور بنواسرائیل کے گزشتہ علاء کاعلم ہے، پھر فر مایا کہ ہمارے لاً سم مصحف فاطمه ملیکلاً بھی ہے، بیرالیامصحف ہے جس میں تمہارے قرآن سے تین گنا زیادہ مواد ہے، کیکن اس قرآن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے، پھر فرمایا کہ علم ما کان و ما یکون بھی ہمارے لاس ہوتا ہے، اس شخص نے اس پر بھی جیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بی تو علم ہے، لیکن آتے نے فرمایا: بدکوئی خاص علم نہیں ہے تو اس نے کہا: پھر علم ہے کیا؟ فرمایا: علم اسے کہتے ہیں جو لیل و ا انہار میں، امرے بعد امر، واقعہ کے بعد واقعہ حتیٰ کہ قیامت تک ہر ساعت کے اور ہر لمحہ طاہر ہونے ا السلے امور کو کہتے ہیں (ان سب کاعلم بھی ہمارے پائی ہے)۔ (اصول کافی ہم ۲۷۱)،مطبوعہ کھنو) ملال کی حماقت تو اس حد تک براھی ہے کہ اس کی وجہ سے ملاں جہالت کی گہری پہتیوں ایں جاگراہے، ورنہ بہت سے علماءِ اہل سنت پیغمبر اسلام ﷺ کی طرف سے حضرت علی الطبیع کوعلم کا یبا دروازہ تعلیم دینے کی روایت مروی ہے جس سے مزید ہزار ابواب مفتوح ہوتے ہیں مثلاً فخر لدین زازی نے سورہ آل عمران کی آیت ۳۳ کے ذیل میں جعرت علی اللی کا ایک ارشاد نقل کیا مِ جُلْ مِنْ آبٌ نَے فرمایا: ﴿ اعلى مِنْ رسولِ اللَّهُ صلَّى اللَّهُ عليه وسلمَ الف باب من

العلم و استنبطت من كل باب الف باب ﴿ 'رسول الله صلى الله هايد وسلم نے مجھے علم كے ہر ايواب تعليم فرمائے پھر عين نے ہر باب سے مزيد ہزار باب استنباط كئے۔''

(تفسير كبير، ج ٨، ص ٢٦، مطبوعه قديم مص

جہاں تک ستر گز لمیائی والی کتاب الجامعہ کا تعلق ہے، تو اس میں کوئی حیرت یا تعجب

جہاں تک ستر کر کمبابی واق آماب الجامعہ کا سے جھوٹے جھوٹے معاملے میں شرع ؑ ہات نہیں ہے، پیغیبرا کرم ﷺ نے امت کی جھلائی کے لیے جھوٹے جھوٹے معاملے میں شرع ؑ

بات این ہے ہیں ہرا ترم میں ہے اس میں میں ہوں ہے ہوئے۔ بیان کر کے حضرت علی الفیلیلا کے ہاتھوں تحریر کروا دیا تھا تا کہ بیامام امت کی رہنمانی کرے گا، کیا

امت کی بوشمتی کہ اس نے اصل امام اور اصلی اسلام سے انحراف اختیار کر لیا، ورنہ دنیا کے ا

قانون میں چنگی بھرنے اور ناخن کی خراش کی دیت کا ذکر موجود ہے؟؟ مسلمانوں کے پار قانون نام کی کوئی شے ذکور ہی نہیں ، اللہ تعالی اور اس کے رسول نے امت کو آخری حد تک عبرا

انصاف پرینی قانون عطا کیا کین جاہل حکمرانوں نے اپنی خواہشات کو قانون بنالیا اورامت کو

حقیقی عدل وانصاف ہے محروم کر دیا۔ لمبائی ستر گز ہونا کوئی اچینھے کی بات نہیں اس دور میں کتا چیزوں ، درختوں کے چھلکوں وغیرہ پر لکھ کر لیپ لی جاتی تھیں اس کتاب جامعہ کو کھولنے پر الر

چرطوں، در حتون کے چھلوں و غیرہ پر کھے کر بابیائی کی جاف میں ان مناب جاسفار و سے پہر لمبائی ستر گز ہو سکتی ہے۔ موجودہ زمانے کی کمپیوٹر کتابت والی سی کتاب کے اوراق کو منتشر کر

طوالت میں جوڑا جائے تو اس کی لمبائی میلوں تک جاسکتی ہے۔ پیچلد بندی کا کمال ہے کہ کاغذ کے تکڑوں کو تھوڑی سے ضخامت میں جمع کر دیتی ہے۔ واضح ہو کہ روایت میں ''ستر گز'' کے ا

تے ہروں توطوری سے عامت یں مل حروی ہے۔ وہ الله کا ایک محیفہ جس کا اللہ کا ایک محیفہ جس کا ا

رسول اکرم ﷺ کے ہاتھ ہے۔''

کتاب الجفر کے بارے میں علماءِ اہل سنت کی واضح تصریحات جفر کے بارے میں اہل سنت کے چیزاہل علم محققین نے بڑی شدومہ سے اس کتا

بالا جمال تذكره كيائي بم صرف چند علاء كے نقطة نگاه بير وقرطاس كرنے كى سعادت حاصل كر

ين چنانچ علامه ابن خلاون مغربي ايخ مقدمه من لكهة بين ﴿ واعدام ان كتاب الجفو اصله ان هارون بن سعيد العجلى وهو راس الزيدية كان له كتاب يرويه عن -

الصادق وفيه علم ما سيقع لاهل البيت على العموم و لبعض الاشخاص منهم على الخصوص وقع ذالك لجعفر و نظائره من رجالاتهم على طريق الكرامة و الكشف الذى يقع لمثلهم من الاوصياء و كان مكتوبا عند جعفر في جلد ثور صغير فرواه عنه هارون العجلى و كتبه و سماه الجعفر باسم الجلد الذى كتب فيه لان الجفر في اللغة هو الصغير و صار هذا الاسم علما على هذا الكتاب عندهم و كان فيه تفسير القرآن و ما في باطنه من غرائب المعانى مروية عن جعفر الصادق و هذا الكتاب لم تتصل روايته و لا عرف عينه و انما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل ولو صح السند الى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه او من رجال قومه فهم اهل الكرامات وقد صح عنه ان كان يحذر بعض قرابته بوقائع تكون لهم فتصح كما يقول وقد حذر يحيى ابن عمه زيد من مصرعه و عصاه فخرج و قتل بالجوزجان يقول وقد حذر يحيى ابن عمه زيد من مصرعه و عصاه فخرج و قتل بالجوزجان كما هو معروف و اذا كانت الكرامة تقع لغير هم فما ظنك يهم علما و دينا و آثارا كمن النبوة و عناية من الله بالاصل الكريم تشهد لفروعه الطيبه .....

جاننا چاہیے کہ کتاب جفر کی اصل ہے ہے کہ ہارون بن سعید جو زیدیے کا رہنما تھا کے پاس
ایک کتاب تھی جے وہ جعفر صادق " ہے روایت کرتا تھا اس میں اہل بیت کو پیش آنے والے واقعات کا عموی علم بھی تھا اور ان میں ہے خاص اشخاص کے بارے میں ہونے والے واقعات کا علم بھی تھا، جیسا کہ اس میں خصوصی طور پر اہام جعفر صادق " اور ان جیسے بزرگوں کا وہ علم ہے جو آئیبی بطریق شف و کرامت حاصل ہوا جو ایسے اولیاء کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق النظام کے بار سے علم جنر ایک جیوٹے بیل کی کھال میں لکھا ہوا تھا۔ آپ ہے ہارون مجلی نے اسے روایت کیا، بیاس بیعلم جنر ایک جیوٹے بیل کی کھال میں لکھا ہوا تھا۔ آپ ہے ہارون مجلی نے اسے روایت کیا، ماس کیا مام جعفر ایک عنوان بن گیا ، اس کتاب جفر میں قرآن کی تفسیر اور اس کے خرائب معانی امام جعفر صادق ہے مروی تھے۔ اس کتاب کی روایت مصل میں ہے نہ اصل کتاب دیکھی گئی ہے اس کے سادق سے مروی تھے۔ اس کتاب کی روایت مصل میں ہے، اگر اہام جعفر صادق " تک اس کی سند

سیح فابت ہوجائے، تو یہ کتاب ان کے نام یاان کے فاندان کے بعض افراد کی وجہ سے متند ہوا کر لیے آپ لوگ اہل کرامات ہیں، اہام جعفر صادق النگیلا ہے بیصحت کے ساتھ فابت ہے کہ آپ اپنے بعض اقرباء کو آئندہ کے بعض واقعات سے بیخے کی تلقین کرتے تھے، چنا نچہ جیسا آپ کہ اسی طرح درست ہوجا تا آپ نے آپ یکا زید کے بیٹے بیلی کوفل ہوجانے سے ڈرایا تھا اس نا اس طرح درست ہوجا تا آپ نے آپ نے اپنے بیلی ڈیل ہوجانے سے ڈرایا تھا اس نا آپ کی بات نہ مانی، خروج کیا تو جوزجان میں قتل ہوگیا جیسا کہ معروف ہے، جب کرامت دوسر سے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جن کا علم دین اور آ فار نبوت اور عنایت الہیہ سے ماخوذ ہے کیہ بزرگوار تو اصلی کریم سے متعلق ہیں جو اپنے کی کیا دون ہو ہوا کے بارے میں آپ کی کیا دائے ہے جن کا بارے میں آپ کی کیا دائے ہے جن کا بارے میں آپ کی کیا دون ہوا تو اصلی کریم سے متعلق ہیں جو اپنے کی رمی ہوا تا اس کا علاء میں اس کوفی اس کریم ہوتا اس کا علاء میں اس کوفی اس کوفی بھیزت و بصارت سے عاری انسان دن کورات کئے یہ مصر ہوتو اس کا علاء اس کوفی کی بھیزت و بصارت سے عاری انسان دن کورات کئے یہ مصر ہوتو اس کا علاء اس کی کی بات کیا کی کورات کئے یہ مصر ہوتو اس کا علاء اس کریم کی کورات کئے یہ مصر ہوتو اس کا علاء اس کوفی کو ایس کری کی کورات کئے یہ مصر ہوتو اس کا علاء اس کری کورات کئے یہ مصر ہوتو اس کا علاء کی کانسان دن کورات کئے یہ مصر ہوتو اس کا علاء کری انسان دن کورات کئے یہ مصر ہوتو اس کا علاء کی کورات کو کرائی کی کورات کی کورات کی کی کورات کی کورات کو کی کورات کی کورات کی کورات کی کورات کی کورات کی کی کورات کورات کی کورات کی کورات کی کی کورات کی کورات کو کورات کی کرائی کورات کورات کی کورات کی کری کی کورات کی کورات کی کورات کی کورات کورات کورات کی کورات کی کورات کورات کی کورات کورات کی کری کری کورات کی کورات کورات کی کورات کی کورات کی کورات کورات کی کورات کورات کی کورات کورات کورات کی کورات کورات کورات کورات کورات کورات کورات کورات کورات

خالف المحتاب محمی المحت و و بن وعده کی گی کتاب ہے کہ ہرمؤمن کی صورت جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ کتاب جفر اور جامعہ ہے جو ہراس چیز پر مشتل ہے جس کے ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے یہ کتاب آخری زمانے میں امام مہدی آخرالز مان کے پاس ہوگ ، اس کو اس کی جفیقت کے ساتھ صرف وہی پڑھیں گے۔ جفر لوح قضاء ہے جوعشل کل ہے اور جامعہ وہ لوح قدر ہے جونفس کلی ہے، بس کتاب جفر اور جامعہ کا معنی یہ ہے کہ یہ دونوں کتابیں ماکان وما کیون کے علم پر مشتل ہیں۔ " (تفیر ابن عربی بھامش عرائس البیان ، ص ۱۲ المعج نولکشور)

مؤلف کوجمافت کے دبیز بردوں سے نکل کر دیکھنا جائے کہ بیاس روایت میں ندکورعلمی گوہر نایاب شیعوں کا تصوراتی خزانہ ہے یا ایک زندہ حقیقت ہے جسے محقق علاء وصوفیاء اہل سنت سلم کی میں

تتلیم کرتے ہیں۔

مزید برآ س کتاب شیم الریاض شرح شفاللخفاجی ج۱، ص ۱۳۱، طبع مدیند منوره، قلیولی شیخ احد شهاب الدین قلیوبی م 1۱، طبع نول نثور، اور کشف الطنون عن اسامی الکتب و الفنون للحاجی خلیفه ج اص ۳۹۵ مطبوعه در سعاوت تسطنطنیه میں برسی وضاحت وصراحت کے ساتھ مصحف فاطمہ اور جفر و جامعہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فلیواجع المیها۔

فروع كافى كى غيارت سے اغماض "جہالت يا بدديانى"

مؤلف کا عنوان 'الوبصیر کے کمالات و حالات' کے ذریر عنوان یول عذر انگ پیش کرتا ہے کہ 'الوبصیر صاحب ایک بڑے بھاری بزرگ ہیں بیصاحب بزرگان اٹل بیت پر افتر ایردازی بین بڑے مشاق تھے فروع کافی جلد دوم ص ۱۸۱ بیل ہے کہ بیصاحب شراب بیل پائی ملا کرنوش بیل بڑے مشاق تھے اور کہتے تھے آل گڑ نے ہمیں اجازت دی ہے رجال کئی مطبوعہ ایران ص ۱۱۷ بیل ہے کہ ایک مرتبہ بیصاحب جناب امام جعفر صادق سے ملنے گئے انہوں نے جب اندر آنے کی کہ ایک مرتبہ بیصاحب جناب امام جعفر صادق سے ملنے گئے انہوں نے جب اندر آنے کی اجازت نہ دی تو ابو بصیر نے فرمایا کہ میرے ساتھ مجوروں کا مجراطبق ہوتا تو یقیناً اجازت مل جاتی اس پر ایک کتا آیا اور ابو بصیر کے منہ میں پیشاب کر گیا پھرامام جعفر صادق سے بعد امام موئی کاظم کے ایک فتو کی کو غلط بنایا اور کہا کہ ایمی ان کاعلم کامل نہیں ہوا۔' (خطبات جیل ،ص ۲۲۳،۲۲۳)

الجواب مولف كا يكفنا كه الوبسير براكان الل بيت برافتر ابردازى بين بهت مشاق تها بهن براوجل مع فقيقت بير كه فود طال انتها درجه كامفترى اوركاذب مهات غلط اورضي بجورة اور يج بين تميز بي نبيس معالاتكه فروع كافى كى روايت كه الفاظ ال طرح بين في كسان اب بصير و اصحابه يشربون النبيذ و يكسروته بالماء فحدثت بذالك ابا عبد الله عليه السلام فقال لني و كيف صار الماء يحلل المسكر مرهم لا يشربوا منه قليلا و كنيراً قلت أنهم يذكرون ان الرضا من آل محمد يحلله لهم فقال و كيف كاد يحلون آل محمد المسكر و هم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا ففعلت فامسكوا عو شربه فاجتمعنا عند ابى عبد الله صلوت الله عليه فقال له ابو بصير ان ذا جاء نا عند بكذا و كذا فقال صدق يا ابا محمد ان الماء لا يحلل المسكر فلا تشربوا منه قلي

جناب الوبعير الوراس كے ساتھى بنيذ پينے تھے، اس كى شدت كو كم كرنے كے ليے اس بيا في ملا ليا كرتے تھے، بين نے يہ بات الوعبد اللہ القيلا كو بتائى تو آپ نے فرمايا: پانى كس طرح مسلم كو حلال كوسكنا ہے، انہيں عكم دو كه اس بيل قليل يا كثير مقدار بين نه بيكين، بين نے كہا كہ وہ كے بين كه آل محمد بين سے ايك بينديده شخصيت نے اسے ان كے ليے حلال قرار ديا ہے، آپ بين فرمايا: آل محمد نشر آور چيز كو كس طرح حلال قرار دے سكتے بين حالا نكه وہ خود اس كي تھوڑى يا زيا فرمايا: آل محمد نشر آور چيز كو كس طرح حلال قرار دے سكتے بين حالا نكه وہ خود اس كي تھوڑى يا زيا الوعبد اللہ القاملا كے پاس الحقے ہو گئے تو ابو بھير نے آپ سے پوچھ ليا كہ يہ تحق آپ كی طرف مقدار نہيں كر سكتا اس بين مسكر كو حلال نہيں كر سكتا اس بين سكتا كو اس بين مسكر كو حلال نہيں كر سكتا اس بين سے تھوڑى يا زيادہ مقدار مت بيو۔ "

(فروع کانی کتاب الاشربه باب ان رسول الله تحرم کل مسرقلیلا و کیشرقدی ۴ بی ۱۸۱، مطبوعه لکه در درج کانی کتاب اور دهو که دری سے اس کی نقل بی در درج بی اور دهو که دری سے اس کی نقل بی درج بی سے دیات کی سرشت میں شامل سے حالا تکہ جناب ابو بصیر العلمی میں ایک عمل کر دہے۔

جب انبیس واضح عمم ملاتو انبول نے نبیذ ہی بینا چھوڑ دیا لیکن ذرامؤلف اپنے بردرگوں کاعمل ملاحظہ کرنے کے لیے امام محد شیبانی کی فقہی مسائل پر شمل کتاب الآ فارکا آئینہ دیکھ لیتے تو یہ بنیاد الزام لگانے کی برگز جمارت نہ کرتے ، چنا نچر مروی ہے کو احبر نیا اب و حدیقة عن حماد عن ابراھیم ان عمر اتی باعر ابی قد سکر فطلب له عدراً فلما اعیاه ذهاب الاعقل قال احسبو فاذا صحا فاجلدوه و دعا بفضلة فصلت فی اداوته فذاقها فاذا بنبید شدید احسبو فاذا صحا فاجلدوه و دعا بفضلة فصلت فی اداوته فذاقها فاذا بنبید شدید محمد یحب الشراب الشدید فشرب و سقی حلساء وه ثم قال هذا اکسرو بالماء آذا علیکم شیطانه

حصرت عرائے پاس ایک اعرابی کولایا گیا جو نشے کی حالت میں تقا،اس نے معدرت کی ایک اعرابی کولایا گیا جو نشے کی حالت میں تقا،اس نے معدرت کر ایک ایک اعرابی کولایا گیا جو نشے کی حالت پر آئی اس کی عقل شکا نے نہیں ہے، حصرت عرائے اس کے برتن میں سے بچا ہوا شراب منگوایا، اسے چکھا تو پہند کو ایک دیمتنا قسم کا نبیز شدید ہے، چنا نچر حضرت عرائے نیانی منگوا کر اسے پتلا کر لیا، حالانکہ خود حضرت عرائے نے خود بھی بیا اور اپ ہم مجلوں حضرت عرائے نے خود بھی بیا اور اپ ہم مجلوں کو بھی پلایا پھر کہا کہ جب اس کا شیطان تم پر عالب آجائے (زیادہ گاڑھا ہو) تو اس کو پانی سے تو رائے کرو سے کہ کرو سے کہ کا کہ جب اس کا شیطان تم پر عالب آجائے (زیادہ گاڑھا ہو) تو اس کو پانی سے تو رائے کرو سے کہ کرو سے کہ کا کہ بیا کہ جب اس کا شیطان تم پر عالب آجائے کرو کرو گاڑھا ہو کہ کرو گاڑھا ہو کہ کرو گاڑھا ہو کہ کرو گاڑھا ہو کہ کرو گاڑھا ہو گاڑھا ہو کی کرو گاڑھا ہو گ

ملان صاحب غور کرلیل آئمة الل بیت الله کا نو است رام قرار دیتے ہوئے اپنے پیروکاروں کواس سے دورر ہنے کی تلقین کی اور جناب البوب پینے تھے، بلکہ انہیں تو گاڑھے تم کی شراب دیا ہیں آپ کے حصرت عراس کو بڑے شوق سے پیتے تھے، بلکہ انہیں تو گاڑھے تم کی شراب (نبیذ) سے محبت تھی، خود پیتے اور دوسروں کو بھی بلاتے تھے، محلہ عبارت کے متصل ہی لکھا ہے۔ کو قال محب مد هذا قول ابی حدیقة کی حضرت عمر کی پیروی میں امام البوسلیف نے بھی آپ کو گوان کے تقود پیواور دوسروں کو بلاؤ دوستو لیکن بے حیائی اور ڈھٹائی سے انتہ الل بیت بھی اور اور ان کے تقود پیواور دوسروں کو بلاؤ دوستو لیکن بے حیائی اور ڈھٹائی سے انتہ الل بیت بھی اور ان کے تقود پیواور دوسروں کو بلاؤ دوستو کی سے حیائی اور ڈھٹائی سے انتہ الل بیت بھی اور ان کے تقی پیروکاروں پر الزام تر انتی کر دہے ہو۔

اور ان کے تقی پیروکاروں پر الزام تر انتی کر دہے ہو۔

جناب ابوبصير ﴿ كَي مَرِمت والى روايت كالمركل جوابِ

ملاں نے جناب ابوبصیرؓ کا ایک اور واقعہ لکھ کر ان کی ندمت کی نایاک کوشش کی \_ اس واقعه كامفصل ومدل جواب علامه مامقاني" نے تحریر کیا ہے۔ جنانجہ لکھتے ہیں: ﴿ و الحواب عن ذلك أو لا انه لم يعلم كون ابي بصير هذا هو البحدي با ق سمعت من صاحب المعالم الجزم بوروده في الضوير و ثانياً أنه لم يعلم رجو التصميس في قوله الاذن إلى الامام عليه السلام لم يعلم كونه غرضه الطعن بل لع غرضه امر صحيح و هو التاسف على عدم تقديم هدية نظرا الى قوله سبحانه يا إيا البذيين امنوا الثا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجويكم صدقة الاية و الى بعض ، ذكرناه اشتار المولى الوجيد ( ") بقوله لعل غرضه التعريض باليوات أو المزاج اياه تشغر الكلب لما كان فيه من سوء ادب في الجملة او وقع اتفاقاً هذا هو الكلام و كل واحدو أحدمن الاحبار الذامة و الجواب الإجمالي عني الجميع الأهذه الاحيا لا تبلغ في الدم مبلغ الاحبار الدامة الواردة في حق زرازة من اللعن و الطعن نبحوهما فكما رفعنا اليدعن تلك وحملناها على محامل ولو يعيدة نظرا الى جلاا زرارة وعدم مقاومتها للاحبار المادحة فكذا الحال في هذه الاحبار فطرحها ا تاويلها ولو بالحمل على خلافها واهرها متعين و كون البحتري في اعلى درجار

اس کا جواب ہیے ہے کہ اولا تو اس ندکور ابو اصیر کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ابوافیر بختری بی ہے۔ یا کوئی اور ہے؟ بلکہ میں نے صاحب معالم سے بڑ ما نیہ ناہے کہ بیوا و ضریر کے ساتھ بیش آیا تھا، شانسان اس کے قول 'الاون' میں ضمیر کا رجوع امام کی طرف بہ معلوم نہیں ہوسکا، نہ بی اس کی غرض طعن کرنا معلوم ہوسک ہے، بلکہ شاید اس لفظ کے کہنے کا مقص ایک درست امر ہو، جواللہ تعالی کے فرمان ﴿ یَالَیْهَا الَّذِیْنَ (مَنُوْآ اِذَا نَاجَیْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُر بَیْنَ یَدُیْ نَدُوْآ اِذَا نَاجَیْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُر بَیْنَ یَدُیْ یَدِید بیش نہ کرنے بین یَدی نہو کُمْ صَدَقَةً ﴾ (سورة مجادلہ، آیت ۱۲) کی طرف نظر کرے بدید بیش نہ کرنے

الثقة امر واضح مبين ﴾

الم سف کے طور پر اس کلمہ کا اظہار کیا ہو، علامہ مجلسیؓ نے انہی بعض امور کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہم نے ذکر کئے ہیں کہ ثابد اس کی غرض دربان پر تعرفیض کرنا ہے اس سے نداح کرنا ہوء ﴿ شے عَسَر الكلب ﴾ (كتے كے بيتاب كرنے) سے مرادية موكدان لفظ ميں بياد في كا ببلوتھا يا بيمل اتفاقا واقع ہو گیا ہو، مذتو ہرایک مذمت کرنے والی زوایت کا علیحدہ علیحدہ جواب ہے، کیکن اجمالی جواب پہ ہے کہ پیخبریں اس حد تک نہیں پہنچتی جس حد تک جناب زرارہؓ کی ندمت میں وار داخیار ہیں، ہم نے ان کے بھی دوست محامل تلاش کر لئے ہیں، جبکہ بختری کے تقامت کے اعلی درجہ پر فائز ہوتے میں کوئی شک نہیں ہے، سیامر بالکل واضح اور متعین ہے.... "

و بين المراجع و المراجع و المراجع و المنطق المقال من ٢٠٩م من الواب الفاعي)

مولوی عبدالشکورلکھنوی بدویانتی اور خیانت میں شہرہ آفاق تھا ای کی پیروی کرتے ا بوت بداگام مؤلف نے جھوٹ اور گراہی پھیلانے کی کوشش کی ہے اگر راولوں برجوں ہوتے ے دین کی بنیادی کمزور ہوتی ہیں تو آپ کے محدثین وفقہاء میں سے کوئی ایک بھی سلامت نبیل ب الله الحال الحراج كي جرح في التفاف نبين كياجا سكتاه بالخصوص جب اليصالور عمده محامل ہرسال شب قدر احکام کے اترقے پر اعتراض

و المرابع المول كي بات ب كما السا الساوك مذيبي قائد بن بين جنول في قرآن كريم کا مطالعہ بھی نہیں گیا، اس اور اور سے الفاظ قرآن کی صورت دیھی ہے معافی تک ان احتول کو رسائی کی صلاحیت می نہیں ہے ال ہی میں سے ایک مالاے مخاطب مؤلف ہیں اگر بی غی ناصی قرآن كريم كوير فض اور مجھنے كى كوشش كرتا اوراس ميں علمي صلاحيت ہوتى تو اس عنوان كومور دطعن eric kalang kalang bahasa kalang kalang

مؤلف نے اصول کانی فضائل شب قدر کے باب ص ۱۵۱ میں سے ایک روایت کا عرا

نقل كيا ب جريب من الله المدول في ليلة القدر الى ولى الامر نفسه بكذا وكذا و في امر الناس بكذا و كذا كرليلة القدر مين خودول امر (امامٌ) كي طرف بيسب المورنازل كئ

جاتے ہیں اورعوام الناس کے بارے میں سب حوادث کی تفصیل اتاری جاتی ہے۔''

الصافی کی عمارت نقل کرنے میں وجل وفریب

اس کے بعد مؤلف نے علام فلیل آور فی کی کتاب الصافی شرح اصول کافی ہے ایک

عبارت خودتونقل نہیں کی ۔ شایداس نے ریے گئاہے دیکھی تک مذہبواور یقیبنا اپنے گزشتہ خیانت کاراور

دغا باز ملاؤں کے عَبَارت یوں نقل کرتا ہے:

''اورعلامه خليل قزويني صافى شرح كافى كتاب الوحيد مطبوعه نول بشور ،ص ٢٢٧ مين لكهة بين ·

﴿برای هر سال کتابے علیحدہ است مراد کتابے ست که دراں تفسیر

احكنام حوادث كه محتناج الية امام است تأسأل ديكر نازل شوند بال كتاب ملائيكه و روح در شب قدر بر امام زمان الله تعالى باطل ميكند بال كتاب

آنچه را که می خواهد اعتقادات امام خلائق و اثبات میکند در آنچه میخواهد

الااعتقادات

"برسال كيك كتاب عليحده بمراداس في وه كتاب بي جس مين إن احكام حوادث كي تفصیل ہوتی ہے جن کی حاجت امام کوسال آئندہ تک ہوتی ہے اس کتاب کو لے کر فرشتے اور

روح شب قدر میں امام وقت پر نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب میں امام کے جن عقائد کو

عابتا ب باطل كرديتا ب اورجن عقائد كوعابتا ب قائم ركمتا ب "(خطبات جل م ٢٢٥،٢٢٣) الجواب ۔الصانی شرح اصول کانی مطبوعہ لکھنؤ میرے پیش نظرے چنانچہ علامہ قزویٰ کی مندرجہ

بالاعبارت كتاب الوحيونيين بلكه كتاب التوحيد مين ہے، نيز صفحه ٢١٧ يرنبين ہے بلكہ صفحه ٢٢٩ ير

موجود ہے، بہر حال بیاتو معمولی اغلاط ہیں جن ہے در گر رکیا جاسکتا ہے لیکن مؤلف اور اس کے

اسلاف نے ایک انہائی فتیج شرارت کی ہے، ان کے ندہب ناصبیت کے اصل بانی یہود بھی ایا ہی كيا كرت تحديد بين ان نواصب في الييخ كرم فرما إساتذه يجود سي عاصل كيا بيم، چنانجدان

بِ ایمان خانمین نے ''برامام زمان'' تک فاری عبارت فقل کرے اس کے بعد تقریباً تین سطرین

عداً باطل مقصد کو بورا کرنے کے لئے ترک کرویں اور پھر' الله تبعدالی باطل میکند" ے

Presented by www.ziaraat.com

آ گے عبارت کو پچھی عبارت سے جوڑ دیا۔ جس سے اصل عبارت کا مطلب پچھ کا پچھ ہوجاتا ہے،

یہ کام یہودی مولوی کیا کرتے تھے ان کے پیروکار ناصی بھی ان سے پچھ پیچھے نہیں ہیں، مؤلف
نے اپنے سابقہ دہنماؤں سے آ تکھیں بند کر کے اس خیانت کارانہ حرکت کو قبول کرتے ہوئے نقل
کردیا، ہم الصافی شرح کافی کی وہ عبارت نقل کرتے ہیں جے نواصب نے اپنے منفی عزائم کی تکمیل
کے لئے ترک کردیا ہے اور اتنی بڑی خیانت اور کروہ حرکت کی کہ جس کے آگے اہلیس کی گردن بھی
خم ہوجائے چنانچے اصل عبارت درج ذیل ہے۔

﴿برای هر سال کتابی علیحده هست مراد کتابی است که در آن تفسیر احکام حوادث که محتاج الیه اصام است تا سال دیگر میشود و نازل میشوند بان کتاب ملائکه و روح در شب قدر بر امام زمان نه بعنوان وحی و الا لازم می آید که هر اصام بنی باشد بلکه بعنوان تحدیث بمعنی تذکیر مقدمات معلومه بترتیب منتج تا استنباط از قرآن شود چنانچه در سورة الدخان و سورة القدر است و بیان می شود در کتاب الحجه "در حدیث هشتم" باب چهل و یکم که باب فی شان انا انزلناه فی لیلة القدر و تفسیر باست چه الله تعالی باطل میکند بان کتاب آنچه را که می خواهد از اعتقادات امام خلائق که چیش ان استنباط از قرآن داشته و اثبات میکند در او انچه را که میخواهد از اعتقادات بوسیله استنباط از قرآن چنانچه گفته در سورة نساء لعلمه الذین

 ر کھے والے مولوی احتثام آلدین مراد آبادی کی کتاب 'نسصیحة الشیعه '' سے قبل کی ہے کتاب 'نسصیحة الشیعه '' مطبوع مکتبہ صدیقیہ ملتان ہمارے پیش نظر ہے، اس کتاب کی تھے اور حواثی و تخریخ کا کام مولوی عبد الشکور لکھنوک نے انجام دیا ہے۔ اس کتاب کے ص ۲۳۸، ۲۳۷ پر اس طرح خیانت کاری کے ساتھ قطع و برید کر کے الصافی شرح اصول کانی کی بھی عبارت نقل کی ہے میں مولوں کا کاری کے الیت اسلان پر اعتماد کرتے ہوئے نقل کر دیا ہے

آنچہ استأد ازل گفت تمان می گویم

اس بيه جارينا خوانده في علم كوكيا معلوم تلاك راتحد اسكراسلاف ني كتني بري خنانت اوردهو که بازی کی ہے جس شخص کی عمداً ایک بھی خیانے کاری ثابت ہوجائے وہ دائمی طور پر نا قابل اعماد اورجهونا ثابت موجانا عيد كوني مجي حق يرست اور ديانت داراتسان السيالوكول بر اعتلانبین كرسكتا، بلكهان كابورا دين جي نا قابل اعتلام وجاتا ہے، اگر مؤلف اور اسكے معواؤں ميں قرا مجر بھی دیانت موجود ہے تو انہیں جا بھے کہ وہ ان خائن ملاوی ہے تیرا و بیزاری کا اعلان کرتے موتے حق کی جاتب رجوع کریں «ورنہ آستھیں بند کرکے ملاں اختشام الدین (اور ملاں عبدالشکور کھنوی ہے المبیع باتیان مذہب بہود واکابراوالمب کے ساتھ جہنم میں جائے کیلئے تیار این ۔ تو سے مرام دعلامہ قروی آی کاب میں بیاتا رہے ہیں کہ فرشتے اور دوی شب قدر میں امام زمان محل الله تعالى فرجه الشريف يران حوادث كراحكام لات بين جوحوادث ونيا من دوسر سال تک وقوع پذریہوتے ہیں لیکن پیوی نہیں ہوتی، بلکہ پیڈیاد دبانی ہوتی ہے،اور گزشتہ سال کے بعض احکام وحوادث میں تغیر و تبدل موتا ہے، بیتشریعی احکام نہیں بلکہ تکوینی امور ہوتے ہیں سورة وخان اورسودة القدر مين اس امركي جانب اشاره كيا كيات بعض حوادث اوراكمور كے باب ميں ا مام من بين آئ كا يد الله الله الله الله واقعدان طرح بين آئ كا يا مثل فلان أدى كى زندگی اجھی طویل ہے، بیرائے گزشتہ سال کے نازل شدہ حوادث کی روشیٰ میں ہوتی ہے لیکن نے حال مين ان مين تبديلي آجاتي ہے۔

جبکہ جالل ملاؤں نے لیڈ باورکزانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالی ہر سال تثریعت کو تبدیل

Presented by www.ziaraat.com

کرتے ہیں، اس طرح انہوں نے اہل حق پر الزام تراثی اور بہتان طرازی کی کوشش کی ہے جس سے ان کے اپنے مکروہ و خائن چروں سے نقاب المنظ کئے ہیں۔

اگرعوام الناس میں غیرت ایمانی کی گوئی رفتی ہوتو اتن تھلی خیات اور کذب بیانی کے طاہر ہوجانے پران ملاؤں سے بیڑاری کا اظہار کرتے ہوئے تن کی طرف رجوع کرلیں۔ اس لئے کہ اسے براری کا اظہار کرتے ہوئے تن کی طرف رجوع کرلیں۔ اس لئے کہ اسے بروے خائن ومنافق لوگ کسی طرح بھی قابل اعتاد نیوں بیاں، ان ملاؤں کا اسلام اور ایمان سے دور کا واسط بھی نہیں ہے، بیدوانستہ یا ناوانستہ یہود کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔ علماء اہل سنت کا اعتر اف حق

الل سنت مفسرین نے بھی سورۃ الدخان اور سورۃ القدر کی تغییر بین ای سے ماتا جاتا مفہوم اور دوایات بیان کی ہیں، چنا نچے علامہ شہر احمد عثانی سورۃ الدخان کی آیت ﴿ إِنَّ اَلْمَوْ لَفِي كَيْلَةٍ مُسُارِ كَةٍ إِنَّا كُنَّا مُمُلَدِو بَنَ فِيهَا يُفُرَقَ مُحُلُ اَمْرٍ حَكِيْمٍ اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا ﴾ (ہم نے اس کو اتارا برکت والی رات بین ،ہم ہی ڈرانے والے بین سارے انظام جو حکمت اور مصلحت بر بنی اتارا برکت والی رات کوان کا فیصلہ ہوجاتا ہے، یہ فیصلہ ہاری طرف سے ہوتا ہے) کی تقییر بیان ' آمسرًا مِنْ اِیسان کی رات کوان کا فیصلہ ہوجاتا ہے، یہ فیصلہ ہاری طرف سے ہوتا ہے) کی تقییر بیان ' آمسرًا مِنْ الله علیہ الله الله میں الله میں ہوتا ہے کہ وہ شعبان کی چدر مؤیل سے اس کام کی ابتداء اور شب کی چدر مؤیل الله المام کی ابتداء اور شب کی بندر مؤیل الله المام کی ابتداء اور شب کی بیدر مؤیل ہوتا ہوتی ہوتا ہے کہ وہ شعبان کی چدر مؤیل ہوتا ہوتی ہوتا ہوت

مشهورمفسرعلاؤالدين على بن محمد بغداق المعروف بالخازن اين تفسير مين لكصفه بين . ريستان الريستان المعروف الخاران المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروب المعروب المعروب المعروب

وكل امر حكيم اى محكم قال أن عباس يكتب من ام الكتاب في ليلة القدر ما هو كانن في السنة من الخير و الشر و الأوزاق و الآجال حتى الحجاج يقال يحج فلان و يحج فلان و قيل هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها امر السنة و ينسخ الاحياء من الاموات و روى البغوى بسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطح

الأجال من شعبان الني شعبان حتى الاالرجل لينكح ويولد له وقد حرج اسمه في الموتى وعن ابن عباس ان الله يقضى إلا قضية في ليلة النصف من شعبان و يسلمها اللي اربابها في ليلة القدر ، الحجل احر حكيم يعنى محكم امركا فيصل بوجاتا ب (جس مين تغيرو تبدل نہیں ہوتا) ابن عباسؓ نے کہا ہے کہ پورے سال میں جو اچھے برے واقعات ہونے والے ہوں، لوگوں کے رزق اوران کی عمریں وغیرہ لیلتہ القدر بین ام الکتاب سے لکھ لئے جاتے ہیں حتی کہ رہبھی لکھا جاتا ہے کہ فلاں فلال شخص جج کریں گے رہبی کہا گیا ہے کہ پیشعبان کی نصف رات ے اس میں سال کے تمام حوادث کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے، مرنے والوں اور زندہ رہنے والوں کی علیجہ و فیرشین تیار ہو جاتی ہیں۔ بغوی نے اپنی سند ہے نبی اگر م صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کیا ہے گذا یہ نے فرمایا: ایک شعبان ہے آئندہ شعبان تک کے شلتے لوگوں کی عمروں اور زند گیوں کا تطعی فیصلہ ہوجاتا ہے، حتی کہ ایک شخص شادی کرتا ہے اور این کے ماں بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس سال اس کا نام مردوں میں درج کیا جا چکا ہوتا ہے اس عیاس سے مروی ہے کہ اللہ تعالی شعبان کی نصف رات کوتمام فیصلے کر لیتے میں اور لیات القدر میں ان فیصلوں کے احکام و تفاصیل نافذ کرنے والول كي حوال كر ديت بين -" (تفيير فازن ، ج ٢ ، ص ١٢٠، مطبع التقدم العلمية مصر- معالم التريل بغوى جوامش خازن، ص ١٢٠ تفسير ابن كثير، ج ٢٠، ص ١٣٥، ١٣٨، طبع مصطفل البابي مصر تفسير مظيري ج ٨ بص ٦٨ ٣ ملوج ندوة المصنفين وبلي)

شعبراحم عثانی کہتے ہیں کہ یہ فیصلے تکویی امور پر متعین فرشتوں کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں، پھر یہ فرشتے سال بھرانہیں موقعہ بافذ کرتے ہیں، عبداللہ بن عبال ہے مروی ہے کہ ان امور کے ارباب لیمنی جولوگ ان کے نافذ کرنے پر مقرر ہیں ان کے سیرد یہ فیصلے کر دیئے جاتے ہیں۔ اس امر پر صرف فرشتے ہی مقرر نہیں ہیں بلکہ جوانسان کامل فراشتوں ہے بھی افضل ہیں، وہ ان تکویی و نقذ بری امور کے نافذ کرنے اور ان کی تفصیلات جانے میں فرشتوں کے اوپر تگران مقرر ہیں۔

، مستعمل کی اللہ تعالیٰ کا سالانہ بجٹ ہے، جسے نافذ کرنے کے لئے اس کا نمائندہ لینی جیف

ا یگزیکٹوفرشتوں اور دیگر ارواح سعیدہ کی فوج کے لئے مستعد ہوتا ہے اور سال بھران الہی فیصلوں پراپنی گرانی میں عملدر آمد کراتا ہے۔

اس امری تفصیلی بحث تو ہم نے امامت اور اس سے متعلقہ اختیارات کے باب بیس کر دی ہے لیکن بہاں چریاد دہانی کے لئے ایک دو حوالے پیش کر دیے ہیں، چانچ شاہ المعیل دہلوی اپنے پیرومرشد سیدا حمد دہلوی نے قال کرتے ہیں کہ'اسی طرح انسانی افراد میں سے کامل لوگ تدبیر کرنے والے فرختوں کی ساری خدمتوں کا مصدر ہو سکتے ہیں مثلاً جہادیا دعا کے ساتھ کفار کے ہلاک کرنے کی خدمت جو فرشتگان خضب سے متعلق ہے جہاد اور دعا کے ذریعے اس کامل انسان سے ظاہر ہوجاتی ہے اور اعلی درجہ کے منافع پینچانے کی خدمت جو فرشتگان رحمت کے متعلق ہے اس سے حاصل ہوتی ہے اور تیج واذکار اور بجا آور کی عبادت کی جو خدمت فرشتگان مسب سے سے خاہر موجاتی ہے اور تیج واذکار اور بجا آور کی عبادت کی جو خدمت فرشتگان مسب سے خدام وی سے متعلق ہے اس سے صادر ہوتی ہے اور پڑھنے پڑھانے اور ارشاد و تلقین کی جو خدمت فرشتگان مسب حیث خدام وی سے متعلق ہے اس سے مادر ہوتی ہے اور سلطنت عاولہ اور خلافت کرئی کے قائم کرنے خدام وی سے متعلق ہیں اس سے ہوا کرتی ہیں اور باتی خدمتوں کو حدمتوں کو خدمتوں کی جو خدمتیں ملاء اعلی کے فرشتوں سے متعلق ہیں اس سے ہوا کرتی ہیں اور باتی خدمتوں کو جھی اس پر قیاس کرنا چاہئے۔'' (صراط مستقیم صوب ای اور خوبیند)

ایک اور مقام پراس امر کومزید واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''حاصل کلام اسی راستے کے امام اور اس گروہ کے بڑرگ ان فرشتوں کے زمرے میں شار کئے ہوئے ہیں جن کو ملاء اعلیٰ کی طرف سے تدبیر امور کے ہارے میں الہام ہوتا ہے اور وہ اس کے جاری کرنے میں کوشش کرتے ہیں کہن کہن ان بزرگوں کے حالات کو بزرگ فرشتوں کے احوال پر تیاس کرنا چاہیے''

(صراطمتقیم ص ۲۸)

مؤلف اوراس کے پیشرواپنی ٹادانی ہے اس معاملے کو غلط رنگ دے کر پیش کرتے ہیں۔ اور عوام الناس کو گمراہ کرنے کی سعی نا فرجام کرتے ہیں حالانکہ مندرجہ بالا شرعی حقائق کی روشن میں صراحت کے ساتھ معلوم ہوگیا ہے کہ لیلتہ القدر کو آئندہ سال میں پیش آئے والے تمام حوادث کی

تفصيلات طے كروى جاتى بين اور پھرانبين آمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كے سيروكر ويا جاتا ہے، جواینے ماتحت فرشتوں سے سال بھر ان احکام کی تغیل کراتے ہیں، اہل سنت علاف اس گا اعتر اف کرنے ہیں سیداحد بریلوی اورمولا نا اسلمیل دہلوی نے اس امر کواجمالی نہیں بلکہ تقصیلی طور یر بیان کر دیا ہے، ہماری مندرجہ بالا کاوش صرف اس غرض ہے ہے کہ جن سامنے آ جائے اور یہود کے آلہ کار ناصبی ملاؤں کے دجل وفریب کا بردہ جاگ ہوجائے، تا کہ عام مسلمان ان کے دھوکہ میں ندآ سمیں اور سیمجھ لیں کدان ناصبی ملاؤں کا غرجب اور سب بچھ ہوسکتا ہے لیکن اسلام اورا بمان

ہےان کا کوئی واسط نہیں ہے۔ خانوادهٔ نبوت یا جوتی گھرانہ (معاذ اللہ)

مولف ن جهالت الجادي اور كتاخي يرمني درج بالاعتوان كر تحت أي بيشروناصي مل احتثام الدين كي قع حاشع أو ئار الل بيت الله كالمعلم نجوم كه بارت من الاشادات كو مور دطعن وتشنيخ بنايا ہے، حالانکه رية وايک علمي اور سائنسي بحث و تحقيق ہے، جالل اور گؤار ملان کوائن · (1986年)

سرکرانعلق؟ سرکرانعلق؟

مؤلف نے اختیام الدین مراد آبادی کی نقل بغیر عقل مارتے ہوئے اصول کافی کی کتاب الروضه ص۱۵۳ ہے اس سلسلے میں آلیک دوایت درج کی ہے جس کا ترجمہ بھی ملان نے نقل کیا ہے جس کا خلاصہ سے کہ علی بن حیس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق الله سے علم جوم کے بارے میں سوال کیا تو آئے نے فرالمان سیعلم حق ہے، اللہ تعالیٰ نے مشتری سارے کوانیانی شکل میں زمین پر بھیجا تو اس نے پہلے عجم کے ایک شخص کوعلم بخوم کی تعلیم دی،لیکن وه شخص کامل نه بهوسکا، پیمر هندوستان کےایک شخص کو پیام سکھایا تو وہ کامل ہوگیا،اب بیعلم ہندوستان میں ہے''اسکے بعد ایک روایت درج کی ہے جس کا مفہوم سیہے کہ علم نجوم کماحقہ کوئی

نہیں جانیا کوائے عرب کے ایک خاندان اور ہندوستان کے ایک خاندان کے۔ (ظات جل، ۲۲۸٬۳۲۷)

الجواب الشرتعالي كايك بركزيده نبي حفزت ادرلين الطيعة متح جوحفزت نوح العليلا الكي

ہزار سال پہلے ان کے اجداد میں سے تھے مبعوث برسالت ہوئے ان کے متعلق قرآن مجید میں بالنفصیل تذکرہ موجود ہے چنانچہ ارشاد ہوا: ﴿ وَ اَذْکُورُ فِی الْکِتْبِ اِدْدِیْسَ اِنَّهُ کَانَ صِدِیْقًا نَبِیْ اَوْ مَا مَا اَدَر کی ہوئی اللہ کا اور کے بیتے اور بھر نے انہیں اعلیٰ مقام پر بلند کیا) (سورہ مریم، آیت ۵۱ و ۵۷) اور یہ حضرت نی سے اور بھم نے انہیں اعلیٰ مقام پر بلند کیا) (سورہ مریم، آیت ۵۱ و ۵۷) اور یہ حضرت آدم النظامی کے بعد پہلے بی ورسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمیں صحیفے نازل فرمائے کتب تفاسیر میں یہ مذکور ہے کہ آپ علم نجوم اور علم حساب کے موجد ہیں جیسا کہ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں البوحیان اندلی لکھتے ہیں:

وهو اول من نظر في النجوم و الحساب و جعله الله من معجزاته ... \*
"اوراورليس النظام سب سے پہلے انسان بیں جن کواللہ تعالی نے علم نجوم اور حماب بطور مجزه عطا کیا۔" (تفیر البحر المحیط ج اص 199 طبع بیروت)

علم کا مقابل جہل ہے اور جہل فی نفسہ نقص وعیب ہے تو لا محالہ علم فی نفسہ حسن و کمال ہوگا۔ دیکھیئے شاہ عبد العزیز دہلوی نے تغییر فتح العزیزج اص ۴۴۸۵طبع دہلی میں لکھا ہے:

﴿ درین جاباید دانست که علم فی نفسه مذموم نیست هر چونکه باشد ﴾ " یہاں جانا چاہئے کعلم جیا بھی ہونی نفید برانہیں ہوتا۔"

اس کے بعد انہوں نے ان اسباب کا تفصیلی بیان کیا ہے جن کی وجہ سے کی علم میں برائی آئی ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ (۱) تو قع ضرر ہ (۲) استعداد عالم کا قصور سرا علوم شرعیہ میں

ي جَاعُور كُرُنا من شاء التفصيل فليزاجع اليها \_

جہاں تک آئے کہ وہ اللہ تعالی کی جانب ہے منصوص امام خلائی تھے، تو وہ شرعی علوم میں سند کی حیثیت رکھتے تھے اس لئے کہ وہ اللہ تعالی کی جانب ہے منصوص امام خلائی تھے، کیمن اس کے ساتھ ساتھ ریاضیات فلکیات ، ارضیات ، حیوانیات ، خیا تات ، خیا تیات ، طبعیات ، کیمیا ، طب اور ویگر علوم وفنون مفیدہ میر بھی اللہ تعالی نے انہیں کامل طور پر نوازا تھا، انکہ اطہار القلیل علوم اولین و البخرین کے وارث تے علم نجوم نقصان وہ علوم میں نے نہیں ہے ، جیسے حر ، کہانت اور اس طرح کے بعض دیگر علوم ہیں ، علم نجوم نقصان وہ علوم میں نے نہیں ہے ، جیسے حر ، کہانت اور اس طرح کے بعض دیگر علوم ہیں ، علم نجوم فلکیات کا ہی ایک حصہ ہے ، جس ہے آئندہ کے حوادث اور واقعات پر استدلال کیا جاتا ہے کیم فلکیات کا ہی ایک حصہ ہے ، جس ہے آئندہ کی کوس طرح متاثر کرتا ہے ، قرآن حکیم نے بھی بار اس طرف متوجہ کیا ہے ، فراند اور انداز ہوتا ہے کہ اس بائی کے عظیم و خیرے میں مدوجہ زیاج ، فراند انداز ہوتا ہے کہ اس بائی کے عظیم و خیرے میں مدوجہ زیدا کردیتا ہے لیکن سمندر پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اس بائی کے عظیم و خیرے میں مدوجہ زیدا کردیتا ہے لیکن سمندر پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اس بائی کے عظیم و خیرے میں مدوجہ زیدا کردیتا ہے کہ اس بائی کے عظیم و خیرے میں مدوجہ زیدا کھیں کے خواد اللہ تعالی نے اس میں رکھی ہیں میں معلی سال میں ان انداز ہوتا ہے کہ اس بائی کے عظیم و خیرے میں مدوجہ زیدا کھی ہیں معلی معلی اللہ میں ان میں رکھی ہیں معلی معلی میں انداز ہوتا ہے کہ اس بائی کے عظیم انداز ہوتا ہے کہ اس بائی کے علی انداز ہوتا ہے کہ اس بائی کے عظیم انداز ہوتا ہے کہ اس بائی کے عظیم میں انداز ہوتا ہے کہ اس بائی کے عظیم میں انداز ہوتا ہے کہ اس بائی کے عظیم میں انداز ہوتا ہے کہ اس بائی کے عظیم میں انداز ہوتا ہے کہ اس بائی کے علی اس بائی کے علی انداز ہوتا ہے کہ اس بائی کے اس بائی کے عظیم میں کھی ہوں کی میں کھی ہوں کے اس بائی کے اس بائی کے اس بائی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کر کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو

علامة بلسي الله المدخلة فرادين الجنان عن الرواية كاشرة كرت بوك كصيبين:

هو في كتاب منتهى المطلب التنجيم حرام و كذا تعلم النجوم مع اعتقاد انها موثر
او ان لها مدخلا في التاثير بالنفع و الضرر و بالجملة كل من يعتقد ربط الحركاد
النفسانية والطبيعية بالحركات الفلكية و الاتصالات الكوكبية كافر، و احد الاجر
على ذالك حرام و اما من يتعلم النجوم ليعرف قدر سيرا لكواكب و بعده و احواا
من التربيع والكسف و غيرهما فانه لاباس به كتاب منتصى المطلب عن بي المنتقاد على الرائد

ہونے میں اسے کوئی دخل حاصل ہے حوام ہے جو شخص بھی نیا عقاد رکھتا ہے کہ نفسانی اور طبعی حرکتوا اور کرداروں کا فلکی چالوں اور کوا کب کومنازل سے اتصال ہے تو ایسا شخص کا فر ہے، اس ( کے سکھ سکھانے اور اس کے ذر بی تیانے کی راجرت لینا حرام ہے، لیکن جو شخص اس لیے علم نجو سکھے کہ وہ کواکب کے چلنے کی مقدار اور ان کے حالات جان لیے کہ کب بیا کھے ہوتے ہیں او کب کسوف وغیرہ ہوتا ہے تو مقصد کے لئے اتنا سکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔''

(مراة العقول، جسم مراه و مراه العقول، جسم و مراه و تعمارات الله و الله و تعمارات و الله و ال

جس نے تیری تصدیق کی اس نے قرآن کی تکذیب کی اور اللہ کی استعانت سے لا پرواہ ہوگیا، پھر حضرت علی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے لوگو، علم نجوم سکھنے سے بچو، مگر انتا جس سے خشکی اور سمندر میں راہ تلاش کی جاسکے، اس لئے کہ اس کا نتیجہ کہانت ہے، منجم کا بمن کی طرح کا بمن کی مانند ہے اور کا بمن جادوگر کی طرح ہے اور جادوگر کا فرکی مثل ہے اور کا فر دوزخی سے ۔''

نہیں معلوم کہ مؤلف نے کون سے الفاظ سے اخذ کیا ہے کہ ہندوستانی پیڈتوں ۔
خاندان انجہ اہل بیت بھٹ سے میں بڑھے ہوئے ہیں نعو فہ باللّه من سوء الفهم و التعنت
بیاس لئے اس کی اپنی غباوت اور جہالت کا شاخسانہ ہے، اس کے دل میں بغض اہل بیت کی بلید
مجری ہوئی ہے اس لئے اس متم کے نازیبا الفاظ استعال کر رہا ہے اس کے اپنے آباء و اجداد مجبور
سے ہندومت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ اپنے ہندوا سلاف کا بدلہ اصل مسلمانوں سے ہندومت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ اپنے ہندوا سلاف کا بدلہ اصل مسلمانوں سے ہندومت جھوڑ کر اسلام او اسلام او کے اس کے اب یہود و چنود کے گئر جوڑ کے نتیج میں ان کا آلہ کار بن کر اسلام او مسلمانوں کے خلاف زہرا گئے میں مصروف ہے۔ اس کا خفید تعلق اب بھی تامود اور گرفتھ سے ہمسلمانوں کے خلاف زہرا گئے میں مصروف ہے۔ اس کا خفید تعلق اب بھی تامود اور گرفتھ سے ہمسلمانوں کے خلاف زہرا گئے میں مصروف ہے۔ اس کے خرآن اور حاملین قرآن کے خلاف زہرا فشانی میں دن رات ایک کر دیے ہیں۔

## رجعت كامفهوم اوراس كي حقيقت

مؤلف نے اپنے نام نہاد خطبات جیل کے ص ۲۳۰، اس پر ان الفاظ کا عثوان قائم کیا . . د شیعهٔ کاعقیده رجعت اور بارهوین امام کا تعارف ..... شیعه کاعقیده رجعت ' ابتداء میں کہتا ہے کہ دموت اور قیامت کے دوران صرف عالم برزج ہی ہے اور اس کے علاوہ دوسرا عالم نبین ہے اور پھر خاص طور برموت کے بعد کسی مخص کا قیامت ہے بل دوبارہ زندہ ہوکر میں دوبارہ فوت ہوکر عالم برزخ کی طرف لوٹ جانا ہر گر ممکن نہیں ہے ۔۔۔ بعدازان 'مشیعہ کے عقیدہ رجعت کا تعارف'' عنوان کے تحت اس بارے میں،''احسٰ الفوائد في شرح العقائد " اليك اقتباس بيش كيات جويي : دولين آيات محكاثره اخبار متاوتره اور بہت سے شیعہ علماء متقد میں ومتاخرین کے کلام سے تہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اصل رجعت برحق ہے اس میں ہر گرائسی قتم کا کوئی شک وشبہ نہیں ہے۔ اور اس کا منکر زمرہ اسلام میں سے خارج ہے کیونکہ بیعقیدہ ضروریات ندہب امامیہ میں سے ہے۔ صراط ومیزان وغیرہ امور اخروبید جن برایمان رکھنا واجب سے کے متعلق جوروایات وارد ہیں وہ ان روایات سے جوعقیدہ رجعت کے بارے میں وارد ہوئی میں نہ سند کے لحاظ سے زیادہ معتر میں نہ عدد کے لحاظ سے زیادہ میں اور نہ دلالت کے لخاظ نے واضح ہیں۔ رجعت کی بعض خصوصیات کا اختلاف اصل رجعت کی حقاضیت پر اثر انداز نہیں ہوسکتا جس طرح کے صراط و میزان وغیرہ امور کی خصوصیات میں اختلاف ہو جود ہے۔ البذا اصل رجعت پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اس میں بعض مخلص مومن اور بعض خالص کا فر دوبارہ زندہ مون ك اوراس كى باقى تفصيلات كوائمة اطبار كي سير وكرو احسن الفوائد في شرح العقائد شيخ الوجعفر بن علی بن حسین ص ۱۳۲۷ ، و در انتخفہ العوام میں ہے اور ایمان لا نار جعت پر بھی واجب ہے بعنی جب

ا مام مہدی ظہور وخروج فر ما کمیں اس وفت مؤمن خالص اور کا فر ومنافق مخصوص زندہ ہوں گے اور

ہرایک اپنی داد وانصاف کو پہنچے گا اور ظالم سزا وتعزیریائے گا (تخفۃ العوام ص ۵) ، یہ شیعیہ کی متند کتب عقا کد کے ان دو ہے ہیہ بات بھی معلوم ہوگئی ہے کہ جولوگ عقیدہ رجعت کے منکر ہیں وہ زمرہ اسلام سے خارج ہیں اب تحریر کرنے کی بات بیرے کہ ہم سب مسلمان تو قطعاً قطعاً رجعت کے عقیدہ سے انکاری ہیں اور ہمارے آباء و اجداد نے تو شاید اس عقیدہ کا زندگی بھر نام بھی نہ سنا بوگا " (خطهات جيل ص ٢٣٣،٢٣٢) الجواب: \_جيها كهمؤلف عن ايع مفوات جهل مين حوالدويا ي كه شيعه رجعت يرايمان ركهة ہیں،قرآن وحدیث سے اس عقیدہ کے تن میں بے شار دلائل پیش کئے جاسکتے ہیں،اس کی حقیقت یمی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہے رجعت کاعمل شروع ہوگا۔ برے برے ظالمین کو دوبارہ اس دنیا میں لایا جائے گاتا کہ وہ اپنی سزا کو بھنے جائیں اس طرح بڑے بڑے مظلومین اور مؤمنین کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تا کہ ان کی دادری ای دنیا میں ہوجائے۔ بہعقبید د قرآن و حدیث کی بناء برصرف شیعه مؤمنین کا بی نہیں ہے بلکہ پہلی امتیں بھی اس عقیدہ کی قائل ربی ہیں، چنانچہ بائل کی کتاب دانیال کے آخر میں ہے کہ جب آسانی بادشاہت کے قیام کا وقت آئے گا تب بڑے بڑے نیک لوگ اور بڑے بڑے برکار افراد دوبارہ زندہ کئے جا کیں گے، تاکہ اس دنیا میں ابنا بدلہ لیں اس طرح انجیل کے مکافیفہ یوجنا کے غالبًا باب ١٩ میں ہے کہ جب آرمیگذون لعنی آخری عالمی جنگ کے دوران میں متح اللیلا دوبارہ تشریف لائیں گے تو پہلی قیامت قائم ہوگی، بعض مخصوص نیکوکار افراد اور انتہائی ظالم و بدکار اشخاص کو دوبارہ زندہ کرے دنر مين لأيا جائے گاء تا كذبرى قيامت كاليك نمونداى دنيا مين دكھلا ديا جائے ، اگر چەمتقدمين يہود رجعت پر الہامی کتب میں بیان شرہ حقیقت کے مطابق ایمان رکھتے تھے، لیکن بعض متاخرین یہود نے اسلام وشنی اور ذاتی اغراض کی بناء پر رجعت سے انکار کیا ہے۔ چنانچہ علامہ

عبد الكريم شرستانى يبود كے تذكرے ميں ان كے عقائد پر بحث كرتے ہوئے لكھتے ہيں .... ﴿ وَمَسَائِلُهُ مِ تَدُور على جو از النسخ و منعه و على التشبيه و نقبه و القول بالقدر و المجبر و تجويز الرجعة و استحالتها ... و اما جو از الرجعة فانما وقع لهم من امرين

احده ما حدیث عزیر علیه السلام اذ اماته الله مائة عام ثم بعثه و الثانی حدیث هارون علیه السلام من يهود كمساكل جواز اورعدم جواز نش اثبات تثبید اوراس كی فی ، قدر و جرك اثبات و فنی اور رجعت كے جواز اور حال مونے كر ارد كرد كردش كرتے بيں مسلم جواز رجعت كا قول دو وجہ سے سامنے آیا ہے۔ ایک تو حدیث عزیر علیہ السلام ہے كہ جب الشر تعالی نے انہیں سوسال كے لئے موت دے دى، پھر انہیں زنده كردیا، دوسرا واقعہ بارون علیہ السلام كا ہے .... "(الملل وانحل ج ام الا عالم الم علیہ عامرہ)

شاید عبد الکریم شہرستانی نے بائبل کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں کیا ورندا گر کتاب دانیال دیکھ لیتے تو اپنے خیال سے صرف عزیر اور ہارون کے واقعات کو استدلال کے طور پر پیش ندکرتے ، بلکدان واقعات کواس اصل کی تائید میں دلیل بناتے۔ مؤلف کی مخالطہ آفرینی اور خیانت

مؤلف نے شیعہ دشمنی میں اندھے ہوکرا ہے تعنب اور عناد کے سب علمی خیانت سے کام لیا ہے کتاب ''احن الفوائد فی شرح العقائد' کی عبارت میں الفاظ''اس (رجعت) کا مکر دمرہ ایمان سے خارج ہے' سے لفظ''ایمان' کو حذف کر کے اپنی طرف سے لفظ''اسلام' کلھ کر دیدہ دانستہ اپنی بددیا تی کا ثبوت پیش کیا ہے جباراحس الفوائد کے فاضل مصنف حضرت العلام مرظلہ نے سرکار علامہ سیدعبراللہ شبر ہم گا قاق کتاب ''حق الیقین' سے عقیدہ رجعت کے متعلق عربی عبارت نقل کر کے اس کا اردوتر جمہ درج کیا ہے جس میں ''زمرہ ایمان' کے الفاظ موجود ہیں لیجے ہم احس الفوائد س الاہ سرعبداللہ شبر (جنہیں مجلی عانی کہا جاتا ہے) اپنی کتاب حق الیقین عربی جلا عامہ سیدعبداللہ شبر (جنہیں مجلی عانی کہا جاتا ہے) اپنی کتاب حق الیقین عربی جلا

ثانى غير مكمل الراليس صفحات تك مباحث رجعت لكض ك بعد بعنوان " عبير وقطران بين المتقدمين وقد عرفت من الآيات المتكاثرة والاحبار المتواترة و كلام جملة من المتقدمين والمتاحرين من شيعة الاثمة الطاهرين ان اصلا لرجعة حق لا ريب فيه ولا شبة تعتريه و مت ربقة المومنين فانها من ضروريات مذهب الاثمة

الطاهرين ......

'' ایعنی آیات متکاثرہ، اخبار متواترہ اور بہت سے شیعہ علاء متقدیمن و متاخرین کے کلام سے تہیں معلوم ہو چکا ہے کہ اصل رجعت برحق ہے اس میں ہرگز کسی قشم کا کوئی شک وشہزییں ہے اور اس کا منکر زمرہ ایمان سے خارج ہے کیونکہ سے عقیدہ فیروریات ندہب امامیہ میں سے ادر اس کا منکر زمرہ ایمان سے خارج ہے کیونکہ سے عقیدہ فیروریات ندہب امامیہ میں سے

محترم قارئین! یقی اصل عبارت منظم و ترید کرئے پیش کرنے کی سعی
لا عاصل کی ہے۔ اب آپ ہی اندازہ لگا ئیں کہ کیا اس سے بڑھ کر بھی دھوکہ دہی اور فریب کاری
ہوسکتی ہے؟ اور پھراس عبارت کو مدار استدلال تھراکر اس سے غلط متجدا خذ کر کے شیعیانِ حیدر کرار ا کے خلاف زبان درازی کرنا حد درجہ فیے ایمانی اور محض اموی ذہنیت اور سوچ وفکر کا مظہر ہے اعادنا
الله ذلك۔

#### و المعند المنافعة الم

صحاب کرام میں سے ایک معروف اور اہم شخصیت اس عقیدہ کی قائل تھی، پونکہ سپاہ صحابہ اور اس کے جرنیل اکر صحابہ تک رف اور اہم شخصیت اس عقیدہ کی بیروی کروگے اقت دیسے الفت ایک صحابی معروف صحابی حضرت الوالطفیل میں ، علامہ ابن قتیبہ کا حوالہ ضروری اور زیادہ موثر ہوسکتا ہے یہ معروف صحابی حضرت الوالطفیل میں ، علامہ ابن قتیبہ اللہ یوری ان کے تذکر کے میں لکھتے ہیں: ﴿ هو ابو الطفیل عامر بن واثلة دای النبی صلی اللہ علیہ و کان آخو من رآہ و مات بعد سنة مائة و شهد مع علی المشاهد اللہ علیہ و کان آخو من رآہ و مات بعد سنة مائة و شهد مع علی المشاهد کلھا و کان مع المختار صاحب رایته و کان یومن بالوجعة کے حضرت الوالطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ نے نے ملی اللہ علیہ و کان آخو من وقات پانے والے ہیں، آپ موا ہجری کے بعد فوت ہوئے، تو دیکھا ، ان میں سب سے آخر میں وفات پانے والے ہیں، آپ ۱۰۰ ہجری کے بعد فوت ہوئے، تام مثلوں میں حضرت علی کے ساتھ شریک ہوئے ، مختار کے ساتھ اس کے علمہ دار تھے، آپ

رجعت برايمان ركھتے تھے''(كتاب المعارف من ١٣٩م مطابع مصر)

حضرت عامر بن واثله أبواطفيل رضي الله عنه أيك جليل القدر صحابي مين، صحابيت كا مرتبه اور تثرف انہیں بھی دیگر صحابہ ﷺ کی مانند حاصل ہے، بحثیث صحابی اٹنی اعزاز واکرام کے مستحق ہیں جس کے دیگر صحابی استحقاق رکھتے ہیں ،لہٰزا ان کاعقیدہ رجعت بے دلیل اور محض اجتہا ونہیں ہے ، سیہ کوئی ایسامعاملہ نہیں ہے کہ جس میں قیاس ہے کوئی ایمان وعقیدہ قائم کرلیا جائے لاز مااس سلسلے میں انہوں نے قرآن کریم سے استباط کیا ہوگا نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے ساتھ وگا، تب ہی رجعت يرايمان ركھتے تھے اسے اجتہادي خطا قرارنييں ديا جاسکتاً "اصحبائي كالنهجوم بايهم اقته دیسم اهته دیسم " کے مطابق اس صحالی کا میعقیدہ بھی عین ایمان اور اسلام ہے جوان کی اقتداء میں اس ایمان وعقیدے کا حامل ہو وہ بھی خالص مومن اور ہدایت یافتہ ہے، اس عقیدے کوقر آن و سنت کے منافی قرار دینا بالکل غلط اور حماقت ہے، بلکہ صحابی کی تو بین اور گتاخی ہے، اگر اس صحابی پر شیعہ ہونے کا الزام لگا کراسکے ایمان وعقیدے کو گراہی قرار دو گے تو اصحابی کالنجوم کا نظریہ این عموم پر باقی نبین ره سکتا، اگرایک صحابی گمراه موسکتا ہے تو دیگر بے شار بھی ہو سکتے ہیں، جب سیاہ صحابہ ہی صحابہ کے خلاف بغاوت برآ مادہ ہوجائے تو پھر ان صحابہ ملے کا دفاع کون کرنے گا؟ ''سنت'' ك علمبردارون في اس صحابي كوشيعة قرار ديا هي اس كي ايمان بالرجعت كا ذكر كيا اليكن اس آ کے بڑھ کرکوئی فتو کی واغنے کی ہمت نہ کر سکے لیکن اب سیاہ صحابہ جوجد بداسلحہ سے لیس ہے سے بیہ توقع بے شاید فائر کھول وے ، اس جلیل القدر صحابی رسول کا تذکرہ کرتے ہوئے علام فصی الکھتے ين ﴿ أَسَمُ اللَّهُ الطَّقِيلُ عَامَرُ مِن وَاثْلَةُ مِنْ عَبِدُ اللَّهُ مِنْ عَمْرٌ وَ اللَّيْثِيُّ الكتابي الحجازي الشيعي، كان من شيعة الامام على ﴾ ،حضرت الوطفيل كانام عامرين واثله بن عبدالله بن عمر لیش کنانی حجازی ہے، جوشیعی ہے،حضرت الوطفیل امام علی کے شیعوں میں سے تھا۔ (سیر اعلام العبلاء ج ٣ ص ٨٨ ٢ طبع بيروت، هدى السارى مقدمه فتح البارى ص ١٠ الهطبع بولا ق مفر) رجعت برایمان رکھتے تھے، بیسب بچھانی طرف سے خود ساختہ سائی تعلیم کا اثر نہ تھا ملکہ فلف

راشد حضرت علی کی تعلیم اور صحبت کا اثر تھا، الہٰ ذاشیعہ کا بیعقبیدہ قرآن وسنت کے عین مطابق ہے۔ محقق اہلسنت کا اقر اررجعت

جب امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف كاظهور موكاتو امن ونت يغمر اسلام

بعض ویگرانبیاء کرام اورآ تمهامل بیت کے علاوہ دوسرے کامل الایمان لوگوں کو بھی دوبارہ اس دنہ

میں زندہ کیا جائے گا تا کہ وہ امام مہدی کی زیارت سے شرف یاب اور ان کی معیت میں دشمنان خدا سے انقام لے سکیں اور پُرعقیدہ صرف اہل تشقی کا ہی نہیں بلکہ اہل سنت کے جید اور متند علما

و نے بھی اس حقیقت کوشلیم کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی کے معروف شاگرہ ملا محرمعین السندی اس عقیدے کی تائید کرنے ہوئے لکھتے ہیں:

ولقد احبرت من بعض اهل العلم انه قال من مات على الحب الصادق لاماه

العصر علية السلام ولم يدرك أو أنه، أذن الله سبحانه أن يحييه فيفوز فوزاً عظيماً في

حضوره من بخوره في نوره وهذه هي الرجعة في عهده عليه السلام ....

بعض الل علم في جانب سے مجھے ميخبر لي ہے كوانهوں نے فرمايا: جو شخص امام زمان علاما كى سچى محبت

پر مرے گا اور آپ کا ظہور اس کی زندگی میں نہ ہوا تو اللہ تعالی اسے دوبارہ زندہ کریں گے تا کہ وہ

آب کے حضور میں آپ کے نور کے سمندر میں سے عظیم کامیابی حاصل کرے، امام مہدی علاقات

عصر میں رجعت ای کوکہا جاتا ہے ۔۔ (دراسات اللبیب ص ۲۱۹، ۲۲۹ طبع قدیم لا ہور) الل سنت میں سے منصف محقق نے بھی رجعت کی حقیقت پر مہر تقیدیق ثبت کر دک

ہے۔اس کے بعد بھی اے بعید ازعقل ونقل کہنے والے اپنی عقل کا معائنہ کرائمیں ، شایدان کےسر

مین مغز کی جگه بهور نیجرا بولا بو ....!

امام مهدی الطّیفان کی ولا دت باسعادت اور غیبت کا انکار

مؤلف نے بعنوان'' ہار ہو ہی آمام غائب کی پیدائش وغیبت کا عجیب قصہ خاندان والول کا ان کی پیدائش ہی ہے افکار'' ذیل میں مولوی منظور احمر نعمانی کے حوالے سے لکھاہے کہ:

Presented by www.ziaraat.com

''انٹاعشریہ کے نزدیک جو بارہ امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامرد ہیں آورجن پر ایمان لانا ضروری اور شرط نجات ہے ان میں گیار ہویں امام حسن عسکری بن علی جیں جو اصول کافی کے بیان کے مطابق رمضان ۲۳۲ ہ میں پیدا ہوئے اور ۲۷ ہ میں صرف اٹھائیس سال کی عمر میں فوت ہوتے ان کے حقیق بھائی جعفرین علی اور خاندان کے دوسرے لوگوں کا بیان ہے کہ بہ حسن عسکری لاولد فوت ہوئے اور حکومت کے ذمہ داروں کو بھی تحقیق وقتیش سے یہی ثابت ہوا اس بناء بران کا تر کہ شرعی قانون کے مطابق ان کے بھائی اور دوسرے موجود وارثوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے بہجی اصول کانی ہی کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ (اصول کانی ص ۲۰۱) انتاعشر میکانی بھی عقیدہ ہے البُّنات الأمَّامة في الأعقاب (ص ١٤٥) أن يين الرَّم عصومين كي متعدوروايات بين ان سب كا حاصل بہی ہے کہ امام کا بیٹا ہی امام ہوتا ہے کوئی دوسراعزیز تر قریب بھی نہیں ہوسکتا انہی روایات پر اس عقیدہ کی بنیاد ہے اس عقیدہ کی وجہ ہے وام اثناعشر پیکو پیشکل پیش آئی کہ گیا (ہویں امام حسن عشری کے بعد "امامت" کا سلسلہ کیسے چلے اور بارہواں اور آخری امام مس کو قرار دیا جائے اس مشکل کوحل کرنے کے لئے پر دعوی کیا گیا اور مشہور کیا گیا کہ امام حسن عسکری کی وفات سے جاریا یا نج سال پہلے (ایک روایت کے مطابق ۲۵۵ ھیں اور دوسری روایت کے مطابق ۲۵۲ھ میں) ان کے ایک صاحبز ادے ان کی ایک کنیز کربطن سے پیدا ہوئے تھے جن کو عام نظروں سے چھیا کے رکھا جاتا تھا اس کئے کوئی ان کودیکی نہیں سکتا تھا۔'' (خطبات جیل ص ۲۳۶،۲۳۵) الجواب :۔ ہمارے مخاطب مولف اور ان کے اسلاف اس امر میں ہمیشہ شک ورز دومیں مبتلا رہے ہیں گراتن اہم شخصیت جس نے "روے زمین براسلامی عادلانہ نظام حکومت قائم کرنا ہواس كى ولادت غيرمعروف طريقے سے كيونكر ہونكتي ہے اولا بعد ازان استے طویل عرصے تک انسانوں کی نظروں سے س طرح اوجمل رہ سکتی ہے، آپ کے قریبی رشتہ داروں نے بھی آپ کی ولا دت کا انکار کیا ہے، حی کہ آپ کے پیا جعفر اور خاندان کے دوسرے افراد نے کہا کہ امام حسن عسرى الطيئة الولد فوت موت مين محكومي تحقيق عيمى بربات ثابت موئى كدهن عسرى الطيعة

نَ كُوبَى اولا وتهيس حِيمور ي (المي آخر الهفوات الضالة)

### حضرت امام مهدیؓ اورانبیاء کرامؓ کی ولادت میںمما ثلت

جہاں تک غیرمعروف طریقے ہے ایسی اہم شخصیت کی ولادت اور عام لوگوں حیٰ

قریمی رشتہ داروں سے اس امر کے مخفی رہنے کا تعلق ہے تو مؤلف اور اس کے اسلاف پر ظاہر ؟

فریبی رشتہ داروں سے اس امر کے علی رہنے کا علی ہے تو مولف اور اس سے اسلاف پر طاہر ہ حاسبے کہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے بلکہ ظالم بادشاہوں کی بادشاہی کے خاتمہ کے لئے جو نبی بھ

جاہیے کہ بیدنوی نیا واقعہ بیل ہے بلامطام بادساہوں ی بادساہی کے حاممہ سے سے بو یں ا مبعوث ہوا اس کی ولادت اس طرح مخفی طریقے سے ہوئی،نمرود کو اس کے نجومیوں نے اس ۔

ایک خواب کی بناء پر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسی سال تیرے ملک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا۔

جس کا نام ابراہیم ہوگا وہ فلاں مہنے میں تیرے خود ساختہ سرکاری مذہب اور تیری ملوکیت کا خاتمہ دے گا، چنا نیج نمرود نے احتیاطی تدابیر کے طور براس سال پیدا ہونے والے ہر بے کو ذرج کرد۔

دے ہا ، چنا چہمرودے اصلیا کی مداہیر سے طور پڑا ہ صاب پیدا ، وے والے ، رہے ووں ارت کا حکم دیا اور تمام حکومتی وسائل اس مقصد کے لئے استعمال کئے ، مردوں کوعورتوں ہے الگ رکھے

علی اور اور ما اور دوراس کے حضرت ابراہیم علیه السلام کی والدہ حاملہ ہو گئیں، کیکن ان کا حمل میں دولیت کیا، باوجوداس کے حضرت ابراہیم علیه السلام کی والدہ حاملہ ہو گئیں، کیکن ان کا حمل میں اللہ میں ان کا حمل میں ان کا حمل میں ان کا حمل میں ان کا حمل میں میں ان کا حمل میں کا کہ میں میں کی دوراس کے حمل میں کا حمل میں کی دوراس کے حمل میں کی دوراس کی دوراس کے حمل میں کی دوراس کی دوراس کی دوراس کے حمل میں کی دوراس کی دوراس

تعالی کی قدرت سے حکومت کی مقرر کردہ دائیوں پر ظاہر نہ ہوسکا، اس طرح جد الانبیاء حضر ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک ظالم اور برے زور آور بادشاہ کی سلطنت کومنہدم کرنا تھا جن

پیشگوئی ہو چکی تھی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے لئے بھی ای طرح کا خفیہ انتظام کیا جیسا حضرت موسی علیہ السلام کے لیے بعد ازاں ہوا، پیدائش بھی مخفی طریقے سے ہوئی کسی کو کا ن

كان خرون موسكى علامه ابن اخير الجزرى في حضرت ابراجيم عليه السلام كي حالات بيان كر

ہوئے لکھا ہے:

فانه لم يعلم بحبلها لانه لم يظهر عليها اثره فذبح غلام ولد في ذلك الوقت ف

وجدت ام ابراهيم الطلق جرجت ليلا الى مغارة كانت قريبة منها فول

ابراهيم ....

جس سال کا ذکر نجومیوں نے کیا تھا جب وہ آگیا تو نمرود نے تمام حاملہ خواتین کوا

زیر گرانی محبوں کر دیا لیکن ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کومجبوں نہ کیا۔ اس لئے کہ اسے ان کے حمل کا علم ہی نہ ہوسکا اس سبب سے کہ ان پرحمل کی کوئی علامت ظاہر نہ تھی۔ چنا نچہ اس وقت جنے لڑکے پیدا ہوئے سب کو اس نمرود نے قل کرا دیا جب ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو دردزہ شروع ہوا تو وہ رات کے وقت ایک غار میں چلی گئی جو وہاں سے قریب تھی پین ابراہیم پیدا ہوئے .... المی آخو القصمه" (کامل ابن اثیر ج ا، ص ۵ مع ادارہ الطباعت المنیر بیمصر)

نمرود کا خیال بیتھا کہ اس طرح وہ بچہ دنیا میں آتے ہی موت کے گھا ث اتار دیا جائے گا اور وہ خود ہلاکت سے فی جائے گا ظاہر میں نگاہیں متحیر تھیں اور حکم ومصالح المبیہ سے ناآ شا دنیا اپنا سرپید رہی تھی لیکن کسی کو کیا خبر تھی کہ جس کی حفاظت خود خالق دوجہاں فرمائے اسے کون صفحہ جستی سے مٹا سکتا ہے ع

المريد الما المريد المراجع المريد الم

للذا حضرت ابراہیم الکی اس عار میں کتم عدم سے منصر شہود پر جلوہ افروز ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ نے بڑے صبر وتخل کے ساتھ اپنی گود سے اتار کر انہیں غار میں لٹا دیا اور اکمیلی گھر کی طرف واپس آگئیں پھر چندروز کے بعد آپ دوبارہ اس غار میں تشریف لا ئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ بالکل سیح و صلامت ہیں۔ جب بچھ بڑے ہوئے تب انہیں غار سے گھر لائے گئے ، اس وقت می خدشہ باتی نہ تھا کہ کوئی شخص انہیں پیچان لیتا کہ اس سال کا مولود ہے جس سال نمرود نے فیملی یہانگ کا تھا۔ اس کی تفصیل ملاحظہ کرنی ہوتو دیگر تفاسیر کے علاوہ تفسیر ابن کثیر دشقی جلد دوم، پیانگ کا تھیر کیر فغاسیر کے علاوہ تفسیر ابن کثیر دشتی جلد دوم، تفسیر کیر فغاسیر کا مطالعہ کریں لیکن جن لوگوں نے حیافت و جہالت کی موت مرنے کا عہد کرلیا ہووہ مطالعہ کیوں کریں، تقائق سیجھنے کی زحمت کس لئے حیافت و جہالت کی موت مرنے کا عہد کرلیا ہووہ مطالعہ کیوں کریں، تقائق سیجھنے کی زحمت کس لئے

یمی حال حفرت موی علیہ السلام کی ولادت کا ہے، فرعون نے بھی و واب و یکھا اور معربی حال حفرت مورک علیہ السلام کی معربیوں نے اس کی تعبیر بیددی کہ اس سال بنواسرائیل میں وہ لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت ختم کر دیے گانبرود کی یالیسی اختیار کرتے ہوئے فرعون نے تھم جاری کردیا کہ اس سال بنواسرائیل کے

ہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ ہلاک کر دیا جائے۔اس مقصد کے لئے حکومتی جاسوں مرداور عور تیں ہر گھر میں جا گرعورتوں کے پیٹ کا معائنہ کرتی تھیں، جہاں حمل کاعلم ہوتا وہاں کی تگرانی کرکے نومولود کو قتل کر دیتے لیکن اللہ تعالی نے موتی علیہ السلام کو ماں کے پیٹ میں بھی معائنہ کرنے والی جاسوں دائیوں سے مخفی رکھا، حافظ این کثیر دشقی کے الفاظ درج ذیل ہیں:

﴿ فلم احملت ام موسی به علیه السلام لم يظهر علیها فحايل الحمل الحمل معنوها ولم تفطن لها الدايات به جب موگ علیه السلام کی مال کوان کاحمل ہوا، تو ان کی مال بر دیگر عورتوں کی مان دحمل کے آثار وعلامات ظاہر نہیں ہو کیں ، اور حد ہی دایوں کوان کے حمل کاعلم به سکا۔ (تفیر ابن کثیر ہی دسم ۴۳۸۰، البدایہ و النہایہ لابن کثیر ج ۱، ص ۴۳۹، طبع جدید بیروت روح البیان للبروس ، ج ۲، ۳۸۲، طبع قططنیه)

اس طرح نواب صديق حسن خان سوره فقص كي آيت مباركه ﴿ و اوحيه سا انسى ا

متو ملی ﴿ ﴾ کی تفییر میں رقمطراز ہیں کہ 'جب موی الطاق کی والدہ حاملہ ہو کیں تو ان پرحمل ۔ علامات ظاہر نہ ہوئے ہیں اور نہ دالوں نے معلوم ک

کین جب انتہوں نے موسی انگیلا کو جنا تو ان کا دل ننگ ہوا ۔ تو اس کے دل میں بیالہام ہوا او

القابوا " " (ترجمان القرآن للطائف البيان ج واص ٢٢٥مطيع صديقي لا مور)

ان واقعات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جن شخصیات کو اللہ تعالی نے آمریت اور ظالما بادشاہتوں کے خاتمہ کے لئے پیدا کرنا ہوتا ہے، ان کی ولادت کو انتہائی مخفی رکھا جاتا ہے، نہ ہی اا

کے رشتہ داروں کو ان کی ولادت کاعلم ہوتا ہے نہ ہی حکمران ان کی ولادت سے باخر ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ خاندانی، موروثی اور جمہوری ملوکیت ہی الله تعالیٰ کے عادلانہ نظام حکومت کی اصلا

مدمقابل ہے،اہے ختم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی سنت یبی ہے کہ فی طریقے سے اپنے نمائند۔

پیدا کرتا ہے، بعدازاں ان کی پرورش بھی عجیب وغریب طریقے سے کرتا ہے، یہی روش سرکار نمر ہب کے دعویدار بادشاہوں کی ملوکیت کے خاتے کے لئے اللہ تعالی نے ابنائی ہے، چونکہ اب بار پورے کرہ ارض سے موروثی خاندانی اور جمہوری ملوکیت کا خاتمہ مقصود ہے اس لئے اس مقع

Presented by www.ziaraat.com

کے لئے تیار کئے گئے دونوں الہی نمائندوں کی پیدائش اور فیبت میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت بھی غیر مع کی طریقے ہے ہوئی، چر پرورش بھی ایسے ہی ہوئی۔ بعد میں فیبت (رفع ساوی) بھی بادشاہوں کے فرمان قبل کی وجہ سے واقع ہوئی۔ اس طرح امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بھی نام نہاد اسلامی جمہوری ممالک کے جمہوری بادشاہوں کی ملوکیت ان سب سے ہڑھ کر صبیونی و د جالی ملوکیت کو کرہ ارض سے ختم کرنے کے لئے ہوئی تھی۔ اس لئے اسے انتہائی مخفی رکھا گیا، جی کہ کہ مشاہدہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بہت سے لوگ ولادت ہی ان حالات میں عین سنت اللہ یہ ہمشاہدہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوئے بات کو غلط کہد دیتے ہیں حالانکہ وہ غلط نہیں ہوتی بلکہ دراصل ان کا دماغ غلط ہوتا ہے کم فہم نہ بہلے سمجھے نہ آئندہ سمجھیں گے۔ بقول متنی سے

# والمراجع المستن عسائت قيولاً صحيحها

١ ١١٠٠ وافتحه مين النفهيم السحقيم

مؤلف اورائ کے مرشد پیرلدھیانوی نے اصول کانی کی ایک روایت کواس سلسلے میں اور رسین کیا ہے اورائ سے استدلال کیا ہے کہ امام مہدی پیدا ہی جمیں ہوئے ،اگر اس سلسلے میں خاندان رسالت ماب کے بعض افراد مثلاً جعفر بن علی وغیرہ لوگوں نے اپنی بے علمی ہے کوئی بات کہی ہوتو وہ ولیل نہیں بن سکتی ،جعفر اور ان جیسے لوگ امام معصوم نہیں ہیں کہ ان کی رائے وزنی اور بیٹنی ہوتا کی علمی وعملی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اور حکمر انوں کی منصوبہ بندی کے پیش نظر اللہ اور بیٹنی ہوتا کی اس سلسلے میں ایک روایت ہے ہے: تعالیٰ نے اپنے نمائندے کی ولادت کو تفی رکھا ،اصول کانی کی اس سلسلے میں ایک روایت ہے ہے:

﴿ الله و العالم عند السلطان ان ابا محمد مضى ولم يخلف ولداً و قسم ميراث و احده من لاحق له فيه و هو واعيا له يجولون ليس لا جديجسر ان يتعرف اليهم ادين لهم شيئا و اذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقو الله و امسكوا عن ذالك ﴾ "بادثاه (حكومت) كزد يك معامله به م كدايو هم عال يس وفات يا گ يين كذان كي يجيد كوئي اولادين ميان و از يك معامله به مي كدايو هم عالم ين وفات يا گ يين كذان كي يجيد كوئي اولادين مي ان يا تا يا كي ميراث تقيم كردى مي اور جن كاحق نيس مي انبول ني يكي كي لي الله و ا

ہے، بادشاہ ان کی تلاش میں ہے، ہر طرف آ دمی دوڑتے پھرتے ہیں کسی کو یہ جسارت نہیں کر،
چاہئے کہ ان کے سامنے پہچانا جائے یا کوئی بات ان کے تک پہنچائے، (تم جونام پوچیز رہے،
جب نام ظاہر ہوگیا تو تلاش آ سان ہو جائے گی چنا نچہ اللہ سے ڈرو اور امام کا نام پوچھنے ہے؛
رہو۔" (اصول کانی ص ۲۰۲۵، ۲۰۲۵، طبع لکھنو)

ربو-" (اصول كانى ص ٢٠٢٠، ١٠ المع لكصنو) اس بارے میں ایک اور روایت ہے بھی مفہوم اخذ کیا ہے، جو پیر ہے ، علی علی م قيس عن بعض جلاوزة السواد قال شاهدت سيما انفا بسر من راي وقد كسر بال الدار فحرج عليه وبيده طبرزين فقال له ما تصنع في دارى فقال سيما ان جعف زعم أن أباك مضي ولا ولد له قان كانت دارك فقد انصرت عنك فخرج عن الد قال على بن قيس فحرج علينا حادم من حدم الدار فسالته عن هذا الحبر فقال لي م حدث بهذا فقلت له حدثني بعض جالاوزة السواد فقال لى لا يكاد يخفي على الناه شہ ، ﴾ ، دعلی بن قیس نے ایک مکٹری پولیس والے سے روایت کیا ہے ، اس نے کہا کہ میں نے ا سرمن رای میں سیما (جعفر کے غلام) کو دیکھا ہے کہ اس نے آمام حسن عسکری کے گھر کے درواز۔ كوتورا، اندر سے ایک آدى لكلا جس كے ہاتھ ميں ایک كلہاڑا تھا، اس نے اسے كہا: تم مير \_ میں کیا کرتے ہو؟ سیمانے کہا: جعفر کا خیال ہے کہ آپ کے والد صاحب لاولد فوت ہو گئے ؟ اگر بیآ پ کا گھر ہے تو میں واپس جاتا ہوں، پس وہ گھر سے نکل گیا، علی بن قیس کہتے ہیں کہ ے فورا بی بعد گھرے فادموں میں سے ایک فادم ہماری طرف تکل کر آیا۔ میں نے اس سے

کے فورا ہی بعد گفر کے خادموں میں ہے ایک خادم ہماری طرف تکل کر آیا۔ میں نے اس سے خبر کے بارے میں نے اس سے خبر کے بارے میں سوال کیا اس نے بوچھا شہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ میں نے کہا: اَ ملٹری پولیس والے نے بتایا ہے اس غلام نے کہا: عنقریب لوگوں پر کوئی شے بھی مختی نہیں رہے گر اصول کانی باب فی تشمید من راہ علیہ السلام ص ۲۰۱۱)

ان دونوں روایات سے تو متولف اور اس کے سرکاری گرہب کے حامل بادشاہور کڈب بیانی، فریب کاری اور وجالیت سامنے آتی ہے۔ ان راوایات میں جعفر کے موقف کو عابت کیا گیا ہے، چونکہ وہ عباسی بادشاہوں کا آلہ کار بنا ہوا تھا اور شیعہ میں تفریق پیدا کر۔

Presented by www.ziaraat.com

منصوبہ پورا کرنا چاہتا تھا، نیز بادشاہ امام مہدی علیہ السلام کو قبل کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ فرعون و
نمرود جھزت موی وابراہیم علینا کو قبل کرنا چاہتے تھے اس لئے کہ اس بارھویں امام کے ہاتھ سے
ان ظالم بادشاہوں کا خاتمہ بہت پہلے ہے مشہور چلا آ رہا تھا، البذا وہ بھی ان کی پیدائش کی ٹوہ میں
لگے ہوئے تھے، تا کہ ان کو پیدا ہونے کے بعد ٹھکانے لگا دیں لیکن اللہ تفالی نے اپنے منصوبے کو
ممل کرنا تھالمو کوہ المکافرون چنا نچے سنت الہیہ کے مطابق ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةَ اللّٰهِ تَبْدِیْلاً ﴾
امام علینا کے حمل وولادت کو پوشیدہ رکھا گیا۔

مؤلف کو میدامرتجب میں ڈال رہا ہے کہ پانچ سال کا بچہ س طرح تن تنہا سب تبرکات کے رغائب ہوگیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کوالٹد تعالیٰ نے بچین میں نبوت عطا کی ، یکی علیہ السلام کوالٹیناہ السحکم صبیبا (سورہ مریم ، آیت ۱۲) ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نمائند کے بوڑھے یا بالغ ہی ہوں ، بھی بوڑھے اور جوان میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے ہیں اور چھوٹے نے پچے اللہ کی نمائندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔

جہاں تک غار میں روپوشی کے شخر کا تعلق ہے تو ملاں اور اس کے اخلاف نے حقیقت جانے کی بھی کوشش ہی نہیں کی ،سرداب گھر کا تہد خانہ تھا، کسی پہاڑ کا غار نہ تھا ایسے ہی سرداب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی چھپا کر رکھا گیا، حتیٰ کہ جب پھی بڑے ہوئے تو ان کے والد انہیں گھر لے آئے۔ جیسا کہ چند اور اق پہلے گزر چکا ہے مزید تشفی کے لئے دوبارہ ملاحظہ فرمالیجئے۔ فخر الدین رازی میں دیکھ لیس ، یہام حقق نہیں ہے کہ مستقل طور پر اب تک اسی سرداب میں مقیم اور مختی ہیں ، میسلی علیہ السلام اور خصر علیہ السلام کے حالات یر قیاس کرلیں۔

حفرت امام حسن عسری علیه این حضرت جعفر کا معامله برادران یوسفی است به معانی حضرت بوسفی است معانی کر آخرکارانهول نے انہیں معانی کر اور معانی طلب کی تو حضرت یوسف علیه انہیں معانی کر دیا ای طرح حضرت جعفر کو بعد میں اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑی چنانچہ خود حضرت امام مہدی این غلطی تسلیم کرنی پڑی چنانچہ خود حضرت امام مہدی است کا عصی این نائب خاص حضرت محمد بن عثمان العمری کے ذریعے تحریر اارشاد فرمایا: ﴿واصا سبسل عصی جعفر و ولدہ فسبیل احوة یوسف علیه السلام ﴾ "لین میرے بچاجعفراوران کی اولاد کا

راستہ وہی ہے جو کہ برادران حضرت پوسف<sup>یلینل</sup> کا راستہ تھا۔''

( بحار الانوار، ج ۵۳، من ۱۸۰ كتاب الغيبية للشيخ الطُّويُّ ،ص ۱۸۸، طبع نجف

یمی دجہ ہے کہ جعفر گذاب توبہ کرنے کے بعد جعفر تواب کے نام سے مشہور ہوئے جس ک

ذكرابل سنت كے علماء نے بھی كيا ہے۔

مؤلف اور اس کے اسلاف کا خیال ہے کہ انام حسن عسکری الطبیع کی کوئی اولا دہی نہ تھ

شیعوں نے امام غائب کا ڈھکوسلہ اپنے نظریہ امامت کوجاری رکھنے کے لئے اپنے پاس سے گھڑا ہے، بیمض احقانہ خیال ہے، اہل سنت کے محقق علاء بھی اسی نظرے کے قائل ہیں۔ چنانجے مولوز

عبدالعزيز فرباروي اس مئله يرجح في كرت موس كلصة بين

﴿الرابع مناهب بعض اهل السنة من المكاشفين من انه حي و نقل عن الشيخ عبد الوهاب الشيخ الشعراني قال مولد المهدى ليلة نصف شعبان سنة حمس و

حمسين و مائتين و هو باق الى ان يجتمع بعيسلى عليه السلام هكذا اخبرنى الشيخ العراقي و كان قد اجتمع به الله الم

''چوتھا ند بب (امام مبدی کے بارے میں) بعض اہل سنت مکاشفین کا بیہ ہے کہ وہ ز

ہیں شیخ عبد الوہاب شیخ شعرانی منقول ہے کہ انہوں نے کہا امام مہدی نصف شعبان کی رار

۱۵۵ ھیں بیدا ہوئے وہ اب تک زندہ ہیں حتی کہ علیہ السلام کے ساتھ اسمحے ظاہر ہوں ۔ مجھے اس طرح شخ عراقی نے خبر دی ہے، ان کی امام مہدیؓ سے ملا قات ہوئی تھی۔''

(العبر أس شرح شرح العقائد، ص٢٢

ابن حجر می بیتی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کا ذکر کرنے کے بعد ا

ابوالقاسم محرالجة ك بارے ميں لكھا ہے ، ﴿ وَلَمْ يَحْلُفُ غَيْرُ وَلَدُهُ (ابِي القاسم محا

الحجة ) و عمره عند وفادة ابيه حمس سنين لكن آتاه الله فيها الحكمة و يسد القاسم المنتظر قيل لانه ستر بالمدينة و غاب فلم يعرف اين ذهب ،

ا مام حسن عسكرى نے اپنے بیچھے كوئى اولا ونہیں چھوڑى سوائے ایك بیٹے ابوالقاسم محمد

ے، ان کی عمر اپنے باپ کی وفات کے وقت پانچ سال تھی لیکن اللہ تعالی نے انہیں اس عمر میں حکمت عطا کی آپ کو قاسم (صحیح قائم ہے) اور المنظر کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ آپ شہر میں مخفی اور روپوش ہوگئے چنا نچہ کچھ پیدنہ چل سکا کہ کہاں چلے گئے۔''

(الصواعق المحرقه، ص١٢٨، طبع قابره)

وشمنوں ادران کے آلہ کار ملاؤں کو کیا پتہ چلتا کہ کہاں گئے ہیں؟ بیتو چندخواص کوہی علم

ہوسکتا ہے چنانچہ وہ علم ہوا اور ان کے نمائندے عام مونین تک ان کے احکام پہنچاتے رہے، حتی کہ نیبت کبریٰ شروع ہوئی لیکن نگرانی پھر بھی آ ہے ہی کررہے ہیں۔

حضرت أمام مهدى عليلتا انبياء كرام المليما كتركات ساته لائيل كے

مؤلف لکھتاہے کہ:

وہ تمام چیزوں اور سارے سامان جو حضرت علی سے منتقل ہو کر ہرامام کے پاس رہتے سے اور آخر میں امام حسن عسکری کے پاس تھے مثلاً حضرت علی کا جع کیا اور لکھا ہوا اصلی اور کامل قرآن اور اس کے علاوہ قدیم آسانی کتابیں، تو رات، انجیل، زبور اور دیگر انبیاء البینا کے صحیفے اپنی اصل شکل میں اور مصحف فاطمہ اور الجز اور الجامعہ والا بورا اور انبیاء سابقین کے مجوزات، عصائے مولی تمین میں آدم اور سلیمان علیہ السلام کی انگشتری وغیرہ کے متعلق روایات (اصول کانی میں ہیں)۔'' مولی تھیں تیں اور خطبات جیل ص ۲۳۲)

الجواب: - آپ کو یہ بات بھی عجیب اور بعید از عقل معلوم ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس سابقہ انبیاء کے تبرکات ہیں اور وہ تبرکات بھی ہیں جوحضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑے ہیں، اگر آپ نے قرآن کریم اور اپنے اسلاف کی مسلمہ روایات کا بغور مطالعہ کیا ہوتا تو اس طرح جمافت کا اظہار نہ کرتے اور نہ ہی خود فر بی میں مبتلا ہوکر اتنی بڑی حقیقت کے انکار کی نوبت آتی مگرافسوں ع

پڑیں پھر سمجھ پہ ایس وہ شمجھ تو کیا شمجھ

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِةَ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِكُمْ وَ بَقِيَةٌ مِّسَاتُونَ فَيْ ذَلِكَ لَايَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾

"اوران (بنی امرائیل) ہے ان کے نبی (حضرت شموئیل علیہ السلام) نے فرمایا کہ بے شک اس (طالوت) کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہوگا اور وہ تمرکات ہول گے جن کو حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل نے چھوڑ ااس تابوت کوفر شتے اٹھائے ہوئے ہول گے بے شکہ اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگرتم مؤمن ہو۔" (سورہ بقرہ وآیت ۱۲۴۸)

مفسر قرطبی اس آیت مبارکه کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

اس تابوت کو اللہ تعالی نے حضرت آ دم القیلی پر اتارا اور وہ آپ کے پاس رہاحتی کہ حضرت یعقوب القیلی کے پاس رہا حتی کر حضرت یعقوب القیلی کے پاس بینچا پھر وہ بنی اسرائیل کے پاس رہا اور وہ اس تابوت کی برکت ہے اپنے مقابل کرنے والوں پر غالب آتے یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالی کی نافر مانی کی تو و مغلوب ہو گئے اور قوم عمالقہ نے ان پر غالب آکران سے تابوت چھین لیا۔

(الجامع لاحكام القرآن، ج٢،ص ٢٢٧ طبع بيروت

حافظ ابن کثیر مذکورہ بالا آیات کے ذیل میں رقطراز ہیں:

﴿ و بقية مما ترك آل موسلي يعني عضا موسلي و عضا هارون ولو حين من التوراة و المن المراب المراب

یعنی اس تابوت میں حضرت موئی اور حضرت ہارون علیجا السلام کے عصا مبارک ، توریر کی تختیاں اور حضرت موئی " و ہارون کے کپڑے اور الواح کے اجزاء تھے۔

(تفییرابن کثیر، ج ا،ص ا • ۳۰، طبع مصر

### چنا پیرابن جربیتی می حضرت امام مهدی القطاع کے حالات میں لکھتے ہیں۔

(القول المختصر في علامات المحمد ي المنظر ، ص ٢٠٠٢، طبع الرياض ، سعودي عرب) علامه ابن حجر على بيتني دوسري جبك لكھتے ، بيل:

﴿ فیست خرج تابوت السکینة من غار الظاکیة ﴾ "حضرت امام مهدی علیه السلام غار الظاکیة بروت) الله معانیه السلام غار الظاکیه ہے تابوت سکینه زکالیں گے۔ " (الفتاوی الحدیثیه، ص ۱۲ طبع بیروت)

مو گف کے پاس اگر ذرا مجرعقل ہوتو اے اعلانیہ تو بہ کرنی چاہیئے یا ان علاء اہل سنت کو بھی تقریر وتحریر میں اعلانیہ کا فراور دافضی قرار دینا ہوگا سط

> شیخ مکتب کم سواد و کم نظر از رموز علم و حکمت نے خبر

امام مہدی کی والدہ کا امام حسن عسکری کے ساتھ از دواج کا قصہ

حضرت امام مہدی علیہ السلام کی والدہ محتر مدکے بارے میں مؤلف نے اپنی حمافت اور جہالت سے حیرت استعجاب کا اظہار کیا ہے، اس کے خیال میں محتر مدنر جس خاتون کے پورے واقعہ میں کوئی صدافت نہیں ہے، بلکہ ایک افسانہ ہے، جوشیعوں نے اپنی تنگی خاطر کے لئے گھڑ لیا ہے۔(معاذاللہ) عالانکہ اگر اس بے علم ملال نے اسلامی تاریخی لٹریچر کا مطالعہ کیا ہوتا بالخصوص فقص الانہیاءاور فقص الاولیاء پرمشمل کتب نیز دیگر تذکرے پڑھے ہوتے تو بھی اس طرح واقعہ کو بعیداز عقل اور افسانہ قرار نہ دیتا ہے سیٹی علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی والدہ تمریم علیہ السلام کا واقعہ ان کی زندگی کی ابتداء سے انتہا تک، عجائب وغرائب کا مجموعہ ہے۔ اگر قرآن کریم میں اس کی بعض تفصیلات نہ ہوتیں ، تو اس طرح کے خشک و ماغ ملاں اس کو محض افسانہ قرار ویکر مستر دکر دیے ، اس وقت کے بہودی ناصی ملاؤں نے بھی حضرت مریم اور ان کے میٹے عینی علیہ السلام کے ساتھ بھی

سلوک کیا تھا۔

ملال اگرا ہے واقعات کو افسانہ اور ڈرامہ قرار دیتا ہے تو اپی متفق علیہ روایات کو بھی اکر طرح افسانہ کہنا پڑے گا جس کے بعد اپنے پاؤل تلے سے زمین نکل جائے گی اور اپنے فد جب کو خا میں تلاش کرنا پڑے گا۔ انہی میں سے بطور ٹمونے صرف ایک روایت ورج کی جاتی ہے ۔ ﴿عسو عائشہ قالت لی قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم اربتك فی الممنام ثلاث لیال یجی بك المملك فی سرقة من حریر فقال لی هذه امر اتك فکشفت عن وجھك الفوب فاذا انت هی فقلت ان یکن هذا من عند الله یمضه ﴿ معرت عائشہ سے مروی سے کہتی ہیں کہ مجھے رسول الله علیہ وسلم نے فرایا تم مجھے خواب میں تین رات تک وکھائی جاڈ رہیں فرشتہ ریشی گڑے ہے میں لیٹ کر تہمیں لاتا تھا پھر مجھے کہتا ہے آپ کی ہوی ہے۔ میں نے تیر رہیں فرشتہ ریشی گڑے ہے میں ایک وقت میں نے کہا اگر یہاللہ کی طرف سے ہو یہ کا پیک ہوگرے سے کہ الله کی الله علیہ وسے جاتو یہ کا ہوگرے سے کہ الله کی طرف سے ہوتو یہ کا ہوگر رہے گا۔ ' (مشکلو ق ص ۲ کے میں اس وقت میں نے کہا اگر یہا لله کی طرف سے ہوتو یہ کا ہوگر رہے گا۔ ' (مشکلو ق ص ۲ کے میں اس وقت میں نے کہا اگر یہا لله کی طرف سے ہوتو یہ کا ہوگر رہے گا۔ ' (مشکلو ق ص ۲ کے میں اس وقت میں نے کہا اگر یہا لله کی طرف سے ہوتو یہ کا ہوگر رہے گا۔ ' (مشکلو ق ص ۲ کے میں اس وقت میں نے کہا اگر یہ الله کی طرف سے ہوتو یہ کا ہوگر رہے گا۔ ' (مشکلو ق ص ۲ کے میں کہ کا ہوگر رہے گا۔ ' (مشکلو ق ص ۲ کے میں کے کہ کا ہوگر رہے گا۔ ' (مشکلو ق ص ۲ کے میں کے کہ کا ہوگر کے کہ کہ کا ہوگر کے کا ہوگر کے کہ کا ہوگر کے کا ہوگر کے کا ہوگر کے کا ہوگر کی تو کو کھوں کو کو کا ہوگر کے کہ کا ہوگر کے کا ہوگر کے کا ہوگر کے کا ہوگر کی کو کی کو کی کو کی کو کھوں کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کھوں کو کی کو کی کو کی کو کھوں کو کو کو کو کی کو کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کے کھوں کو ک

۵۔ (مسود ساحب! اگران روایت پر تمهاری زبان سے تبعرہ کیا جائے تو پینمبر آخر الر مان <sup>سا</sup>

الله عليه وآله وسلم، جرائيل اورالله تعالى كى اس كاروائى كوافسانه بى كہنا پڑے گا۔ بہت سے احقا اعتراضات وارد كے جاسكتے ہيں۔ شايد تمہارى ذہنيت سے كام ليتے ہوئے سلمان رشدى اور السلام ميں بواد طرح كے لوگوں نے اليمي روايات كو پہلے بھى شان رسالت مآب عليه الصلوة والسلام ميں بواد اور گتاخى كے لئے استعال كيا ہے ليكن انسانى ذہن اس طرح كے واقعات كو درست اور شان انب

واولیاء کے مطابق قرار دیتا ہے۔

# امام مہدی علیہ السلام کے تین سوتیرہ خصوصی نمائندے

طائل ملائے امام محتق عليه السلام كاايك ارشاد فقل كيا ہے كه : من اصحاب علمة اهل بدر ثلاثة مائة و ثلاثة رجلًا من اقاصي الأرض فإذا اجتمعت له هذه العدة من اهل الاخلاص اظهر الله امره ، آب كاصحاب على سے اہل بدر کی تعداد کے برابر تین سوتیرہ شخص کرہ ارض کے مختلف حصوں ہے آپ کے باس جمع ہو جائیں گے... جب آپ کے اصین میں سے آئی تعداد میں لوگ آپ کے باس جمع ہوجائیں كة الله آپ كوظا مركر دے گا... " (خطبات جيل عص٢٣٣ ، بحواله احتجاج طبري ٢٣٠٠) الجواب ان روایت سے ملال اپنی نامجی، ممنبی اور جہالت کی بناء پر سیجے ہیں کدامام کے مخلص شیعه کی تعداد جب تین سوتیره ہو جائے گی تو ظہور ہوگا چونکہ ظہور ابھی تک نہیں ہوا لہذا ثابت موا كركسي زمانے ميں بھي مرعيان تشيع مين اتنى تعداد كے خلص شيعه نہيں يائے گئے۔ بلكه اس روايت ے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر شیعہ غیر مخلص ہیں اور اوپر اوپر سے مدعی شیعیت ہیں حقیقی شیعہ نہیں ہیں۔ بعقل و بعلم ملاؤں کومعلوم نہیں ہے کہ مفہوم خالف کا اعتبار نہیں ہوتا ، اگر مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جائے تو" يقتلون الانبياء بغير حق" كامنهوم خالف يہ ہے كذا بنياء كول كرنے كائل بھى ہوسكا ہے ای الف ریفین احق بالامن زیادہ حقدارتو مومن ہیں لیکن مفہوم مخالف کا اعتبار درست مان کر امن کا کچھ نہ کچھ ت کفار کا بھی تعلیم کرتا ہے تا ہے لہذا مفہوم مخالف کا اعتبار تماقت اور جہالت ہے۔ محولا بالا روایت سے مینتیجہ اخذ کرنا کہ آپ کے اصحاب صرف تین سوتیرہ ہوں گے باقی حجوث کے دعویدار ہول گے، آپ کے خلص شیعہ صرف تین سوتیرہ ہوں گے اور پہ تعداد بھی ظہور کے قریب ہی پوری ہو گی مفہوم مخالف کا احتقانہ اعتبار کرنا قطعاً بے عقلی اور جمافت ہے، اس طرح

استدلال توبالكل ان يراه اي كرسكتا بيكوني يراها لكها مجهدارة وي نبيس كرسكتا-

اس روایت کے الفاظ 'من اصحابه ''اور' من اهل الاحلاص "میں من عیض کے

کتے ہے بعنی اصحاب اور مخلص شیعہ تو لا کھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، کیکن میں تنتخب افراد

Presented by www.ziaraat.com

اعلی درجہ کے عالم ادر متق آپ کے خصوصی نمائند ہے ہوں گے جو عالمی اسلامی حکومت میں آپ کی طرف سے نمائندہ اور گورٹر مقرر ہوں گے۔ ملال عقل سے کام لاتے ہوئے بتا کیں کیا تمام صحابی مرتبہ میں برابر تھے؟ تم نے بھی تو سابقین مہا جرین، بدرین ، انصار علی حدیدیت دائر ہ اسلام میں آنے والے اور اس کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہونے والوں کے مراتب اور طبقات بنا رکھے ہیں۔ اگر ملا اور اس کے بیرو کاروں میں سوجھ بوجھ کی رمتی باتی ہو والی اب شیمان ہو کر تو بر کر فی جاتے گئین انسوس انہوں نے عقل سے کام نہ لینے کی قتم المقار کی ہے، وہ بہتیں سوچھ کے کہ آخر دجال اور سفیانی نے بر سر پریکار ہو کر اس کے بر سے لشکر کو تک ت کون دے گا؟ بہتیں سوچھ کے کہ آخر دجال اور سفیانی نے بر سر پریکار ہو کر اس کے بر سے لشکر کو تک ت کون دے گا؟ مہدی کی قیادت میں ان کا عظیم لشکر ہی تو ہوگا ، جو تلف شیعوں پر مشمل ہوگا ، ناصبی ملال اور ان کا ساتھ دیں گے جیسا کہ اب موجودہ عالمی صورت حال سے معلوم ہور بائے۔

رسول الله اور حضرت علی امام مهدی کی بیعت کریں گے؟

مؤلف کا قائم کروہ عنوان: رسول الده علیه وآلہ وسلم اور حضرت علی الم مہدی کے باتھ پر بیعت کریں گے۔ کے تحت لکھا ہے کہ علامہ با قرمیلی نے اپنے کاب ''حق الیقین'' میں امام باقر سے روایت فقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ﴿ چوق قائم آل محمد صلی الله علیه وآله وسلم بیرون اید خدا اور ایاری کند بملا ٹیکه و اول کسے که با او بیعت کند محمد باشد بعد ازاں علی ﴿ (ق الیقین مطبح ایران ص ۱۳۹) ''جب قائم آل محصلی الله علیہ وآلہ وسلم (بینی مہدی) ظاہر ہونگے تو خدا فرشتوں کے ذریعہ ان کی مدد کرے گا اور سب سے پہلے ان سے بیت کرنے والے محمد ہوں کے اور آپ کے بعد دوسرے نمبر پر علی ان سے بیت کریں گے۔'' (خطبات جیل ص ۲۱۲)

الجواب : جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے تو عرض ہے کہ اس نوع کی تمام روایات کزور در جے کی بیان ان کے راوی مجروح اورضعیف بین اس لئے ان سے استدلال کرنا قرین انصاف نہیں ہے لیکن قابل وضاحت امریہ ہے کہ مؤلف نے اپنی روایت جافت سے کام لیتے ہوئے اس

روایت سے بھی غلط استدلال کیا ہے اس کے خیال میں اس طرح امام مہدی رسول الدسلی الدوآ لہ وسلم اور حضرت علی ہے بھی افضل قرار پاتے ہیں حالانکہ بیاستدلال سیجے نہیں ہے۔ یہامرتو احمق اور اس کے ہم مسلک لوگ تنایم کرتے ہیں کہ عیسی علیفظ بنازل ہوں گے تو وہ امام مہدی علیفظ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے نیز آپ کی فوج میں شامل ہو کر دجال کوئل کریں گے کیا مولف اور اس کے ہم مسلک لوگوں نے بھی ان روایات سے یہاستدلال کیا ہے کہ امام مہدی علیفظ سے افضل ہیں اس لئے کہ امام مہدی علیفظ سے افضل ہیں اس لئے کہ امامت وقیادت امام مہدی کیا تو اس نوع کی شیعہ روایات سے اس طرح کا استدلال کرنا اور غلط شیحہ افذکر کے شیعیان حیدر کراڑ کومور دالزام شہرانا کہاں کا انساف ہے؟

مبابعت کامعنی باہمی دیگر معاہدہ ہوتا ہے امام نووی نے شرح مسلم ص ۱۲۵ مطبوعہ کھنو میں کھا ہے کہ: ﴿الْمسر ادبالمبابعة المعاهدة ﴾ یعنی مبابعت سے مراد آپس میں معاہدہ اور عہدو پیان کرنا ہے۔ ( کنزانی مفردات امام راغب ص ۵۹)

التسليم اور مولائے كا بَنات على المرتضَّى ، اعلى بين اور حضرت امام مهدىً ادنى ، للبذا ادنى كا اعلى سے بیعت لینا كوئى حقیقت نہیں رکھتا۔

علامہ باقر مجلس نے بیروایت محربن ابراہیم کی گناب "الغیبة" مس ۲۳۳ سے قال کی ہے جوسند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف اور کمزور ہے آئیے دیکھتے ہیں کداس روایت کے بعض راویوں کے بارے میں شیعہ علماء کا کیا خیال ہے، اس روایت کا سلسلہ سندیوں ہے:

والحرانا احتمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان

قال حدثنا يوسف بن كليب قال حدثنا الحسن بن على بن ابى حمزة عن عاصم بن حميد الحناط عن ابى حمزة الثمالي قال سمعت الغ ﴾

اس روایت کا ''یوسف بن کلیب'' نامی راوی قطعی طور پر مجهول الحال ہے جیسا کہ شیعہ کتب رجال میں اس کا کہیں بھی نام ونشان تک موجودنہیں ہے۔

ایک راوی حسن بن علی بن انی حمزہ البطائی ہے اس کے بارے میں علامہ تفرش نے لکھا ہے: ﴿ کا ذَاب ملعون رویت عنه احادیث کثیرہ و کتب عنه تفسیر القرآن کله عن اولیه اللی آخرا الا انبی لا استحل ان اروی عنه حدیثاً و احداً ﴾ '' یکذاب اور ملعون ہے اس سے بہت ی احادیث اور پوری تفییر قرآن اول سے آخر تک روایت کی گئی ہیں لیکن میں اس سے ایک حدیث بھی روایت کرنا طال نہیں سجھتا۔' (نقد الرجال ص ۹۲، طبع ایران، تنقیح المقال للما مقانی ، ج اص ۲۹، طبع نجف ، رجال کشی ، ص ۲۲ م ، مطبوعہ کربلا)

اسی نوع کی دیگر روایات ملال کی سمجھ سے بالاتر ہیں اس لئے کہ خشک مغز ملال اسلامی شریعت کے حقائق کو نہ سمجھنے کی بناء پر ہرایک روایت کو قابل اعتراض سمجھ رہا ہے اس کے اسلاف مجمی اسی روش پر چلتے رہے ہیں ان میں نے بعض روایات کا تعلق رجعت سے ہے جس کی حقیقت بہلے بیان کر دی گئی ہے بعض کا علم تصوف ہے ، شیخ عبد الرزاق القاشانی فصوص الحکم لا بن عربی کی بہلے بیان کر دی گئی ہے بعض کا علم تصوف ہے ، شیخ عبد الرزاق القاشانی فصوص الحکم لا بن عربی کی

الاحكام الشرعية تابعاً لمحمد صلى الله عليه وسلم و فى المعارف و العلوم و الحقيقة تكون جمع الانبياء و الاولياء تابعين له كلهم، ولا يناقض ما ذكرناه، لان باطنه باطنه باطن محمد عليه الصلوة و السلام و لهذا قيل انه حسنة من حسنات سيد المرسلين و أحبر عليه الصلاة و السلام بقوله ان اسمه اسمى و كنية كنيتے فله المحمود فى، يكفاتم الاولياء مم شرع ميں تابع بوت بين جبيا كه مهدى آخرالزمان بول ك، چنانچ آپ شرى احكام ميں محصلي الله عليه وسلم كتابع بول كيكن معارف، علوم اور حقيقت ميں تمام انبياء اور اولياء آپ كے تابع بول كے جوہم نے ذكركيا ہم يمناقض نهيں ہے مقتقت ميں تمام انبياء اور اولياء آپ كے تابع بول كے جوہم نے ذكركيا ہم يمناقض نهيں ہم اس لئے كم آپ سيد المرسلين كى الله عليه والم كا الله عليه والم كا الله عليه والم كا المن محدود يرفائز ہول كئيت ميرى كنيت ميرى كنيت بوگى، چنانج وہى مقام محود يرفائز ہول گئيت ميرى كنيت ميرى كنيت

(شرح القاشاني على فصوص الكم، ص١٧٦، ١٧٣٠ طبع قابره)

اگرمؤلف کو کفری مثین گن چلانے کا زیادہ ہی شوق ہے تو پہلے ان محقق صوفیاء اہل سنت اور ایکے مداحین مثلاً اشرف علی تھا نوی وغیرہ کونشانہ بنائے جنہوں نے تمام انبیا کو بلحاظ ولایت خانم الاولیاء (حضرت علی تا امام مہدی ) کا تا بع اور ان سے نور ولایت اخذ کرنے والا قرار دیا ہے۔ امام مہدی ناصبی و خارجی قاریوں کونس کریں گے

مؤلف کواعتراض ہے کہ امام مہدی علیہ السلام بعض ایسے افراد کربھی قبل کر دیں گے جن

کے گلے میں قر آن حمائل ہوں گے۔ (خطبات جیل میں ۲۸۷۷)

الجواب: حقیقت الامریہ ہے کہ اس سے حقیق قرآن نہیں بلکہ خوارج و نواصب کی طرح قرآن

<u>ہ جواب</u> ۔ سیعت الاسریہ ہے کہ ان سے یہ سران میں بلانہ توازن و تواصب می طرح مراز قرآن کی رٹ لگانے والے نام نہا دناصبی خارجی ہوں گے، جن کے تلادت قرآن کے عمل کو درخو،

را ب ورب لائے دائے مام ہبادا ہی حاربی ہوں ہے، بن سے ملاوت را ن سے ان ورسور آفتنا قرار نہ دیتے ہوئے تل کر دیا جائے گا کیونکہ بیالوگ اسلامی لشکر میں پھوٹ ڈالنے کا سب بن

رہے ہوں گے، اگر حقیقی قرآن ان کے گلے میں ہوں تب جنگ صفین کا معرکہ یاد کرلیں جب

معادیہ کے لشکر والوں نے اصلی قرآن کو دھوکہ دہی کے لئے نیزوں پراٹھالیا تھا اور حضرت امام علی

علیہ السلام نے فرمایا: ان سے جنگ جاری رکھو میں انہیں خوب جانتا ہوں بیادگ بچین میں شریر تے

اور اب بروے ہوکر بدمعاش بن گئے ہیں۔ نہ بیقر آن کو مانتے ہیں نہ ان کا کوئی دین اسلام سے تعلق ہے اسلام کے تعلق ہے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کا بین خلدون جے مص ۲۳ طبع ہند

بريس الدآباد، ملاحظر كيجي و وه دوله مرد يا يا الدين ويا الدين المناسلة

اب اگر کوئی شخص جنگ کی حالت میں مارا جائے اور قر آن اس کے گلے میں اٹکا ہوا ہوتہ بیراس کی اپنی غلطی ہے اور اس نے قرآن کی تو بین کی ہے امام برحق پر اس کا الزام عا کرنہیں کر

جاسكتان

امام مہدی کا فروں سے پہلے سنوں اور انکے عالموں سے کاروائی کرینگے؟

مؤلف واویلا کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ علامہ جکسیؓ کی تصنیف ''حق الیقین'' کے صفحہ ۵۵۲ کے بیار میں اور کی اور کافروں سے بہلے سنیوں اور پر بیرروایت بھی ہے۔ جس وقت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو وہ کافروں سے بہلے سنیوں اور

پر میدردایت بھی ہے بس وقت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں کے تو وہ کافروں سے پہلے سنیوں اور خاص کر ان کے عالموں سے کاروائی شروع کریں گے اور ان سب کونل کرے نیست و نابود کریں الجواب به ناصبیت کا غلغلہ اور ولولہ صرف پہلی صدی ہجری تک ہی محدود و متحصر نہیں ہے۔ بلکنہ الموی عہد کے خاتمے کے بعد عباس عروج کے زمانے میں بھی ناصبیت کا دور دورہ تھا جی کہ متوکل عباسی امویوں ہے بھی دوقدم بڑھا ہوا ناصبی تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ناصبیت ،سبیت کے لباس میں ملبوں ہوکر برسرعام آئی ۔ پس اس کے بعد نواصب نے اہل سنت کا بھیس اختیار کرائیا۔ان کا تم از کم مقصد پیرتھا کہ عام مسلمان اہل بیت رسول علیہم السلام سے منحرف و بین۔ اس کے برعکس معاوید اور دیگر اموی خلفاء کے ساتھ حسن عقیدت رکھتے ہوئے ان کا دفاع کریں۔ چنانجہ بید نواصب اپنی اس سعی مسموم میں کانی حد تک کامیاب رہے ۔ جنانچہ آٹھویں نویں صدی ججری کے ایک محقق اہل سنت اوراعتدال پیند عالم دین کو بڑے دکھ کے ساتھ اس امر کا اعتراف ان الفاظ میں was granted and the state of th

﴿ فَانِي لَمَا وَابِتَ أَكْثِرِ النَّاسِ فِي حِقِ آلِ البِّيتِ مَقْصِرِينَ وَعَمَالُهُمْ مِنْ الْحِق معرضين و لمقدارهم مضيعين و بمكانتهم من الله تعالى جاهلين الله

جب میں نے لوگوں کی اکثریت کوآل البیت کے حق میں کوتا ہی کرتے ہوئے ، ان کے حق ہے روگر دانی کرتے ہوئے، ان کی قدر و قیت کوضائع کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف تعظ كرده ال كم مقام ومرتبه عن داوان و يكما تو واجبت ال اقيد في ذالك نبذة تدل على عظيم مقدارهم أن من في رمناسب سمجها كراس سلسلے ميں چدولائل جمع كر كے بيش كر دول جوان كي قدرو قيمت كي عظمت ظام كرت بول من " (منعسوفت ما يجب لال البيت النبوي من اللحق على من عداهم، تاليف أتي الدين المقرية ي من ١١)

علامه مقریزی مسلمانوں کی اکثریت کے بارے میں آٹھویں نویں صدی چجری میں جو وبائی دے رہے ہیں۔ بعد ازاں بھی احت کی اکثریت ای راہ پر گامزن رہی اور آج تک ای رائے یہ دوڑی چلی جارہی ہے، جن سنگدلوں پراللہ اور رسول کے وعظ دنھیجت کا اکثر نہیں ہواان پر مقر بری کی چند ناصحانه با توں کا کیا اثر ہوتا؟

مؤلف نے اپنی ناصبیت کو چھپانے کے لئے لفظ''سنی' سے عوام کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کی ہے حالانکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دراصل ناصبی ہوں گے کیکن اپنے آپ کو انال سنت کے پردے میں چھپایا ہوا ہوگا پہلے دور میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو در حقیقت ناصبی شھے لیکن اپنے آپ کو'دسنی'' کہلاتے تھے، ایسے افراد کی ایک بڑی اور واضح مثال عباسی خلیفہ متوکل سے علامہ شمس الدین ذہبی اس سے متعلق لکھتے ہیں:

ہے۔علامہ ن الدین و بی ان سے من سے ہیں ۔ ویس کہتا ہوں کہ متوکل کی تھا لیکن اس میں المسلم المسلم المبلاء، خ ۱۱،ص ۱۳۵ طبع بیروت) المسلم المبلاء، خ ۱۱،ص ۱۳۵ طبع بیروت)

ا من الريزان المبار المار داكر حسن ابراجيم حسن نے متوكل كے حالات ميں لكھا ہے .

و كان المتوكل يميل الى اهل السنة، و يعمل على نصرتهم و ضوب بالسياط رجلا سب ابا بكر و عمر و عائشة و حفضة و امر الشيوخ المحدثين بالتحديث و اظهار السنة و الجماعة ، متوكل المسد كى طرف ميلان ركمتا تقا اوران كى الداد ولفرت كل لخ كام كرتا تقا اور جوشن الوكر ، عرف عا كثر اور خصاه موكور ول سے مارا كرتا تقا اور جوشن كرتا اسے كوروں سے مارا كرتا تقا اور شيوخ محدثين كوحديثوں كى نشر واشاعت اور المسلم والجماعت كو چيلان اور عالب كرن كه اور شيوخ محدثين كى تاريا كى الله عند اور المسلم والجماعت كو چيلان اور عالب كرن كه كورشيون كى نشر واشاعت اور المسلم والجماعت كو چيلان اور عالب كرن كه كورشين كوحديثوں كى نشر واشاعت اور المسلم والجماعت كو چيلان اور عالب كرن كه كورشين كوحديثوں كى نشر واشاعت اور المسلم والحماعت كو چيلان كور كا كور كا كورشين كو

تھم دیا۔' (تارخ الاسلام السیاسی الجزءالثالث ص م ۵۰ طبع مصر) متوکل کا ناصبی ہونا اظہر من انشس ہے۔شاہ عبدالعزیز دہلوی نے فقاویٰ عزیز ہیہ ج امر

و الطبع ويو بند، اور علامه جلال الدين سيوطى في تاريخ الخلفاء من ٢٣١، طبع كانيور، اوران كي علاو بهت في ويكر علاء المستنت في المستنت في المستنام الكمام المستنت في يهال تك لكمام كه المستند في المستند و المنطق المن

میں اشتہاری تھی۔''(کامل ابن اثیر، ج 2،ص ١٩،١٩) اس طرح ناصبی اہل سنت میں داخل ہوکر الا کے خیالات ونظریات پر چھا گئے۔ متوکل کے قابل اعتاد وزیر علی بن جہم کے بارے میں مؤرر

ع حیالات و سریات پر چا ہے۔ وال سے قبل الم اوروویوں بن م سے بارے پی ورر شمس الدین خاکان لکھتے ہیں: ﴿و كان مع انحرافه عن على بن ابى طالب رضى الله عن و اظهار التسنن مطبوعاً مقتدرا على الشعر ،

'' حضرت علی بن ابی طالبؓ سے انحراف کے باد جودا پنے آپ کو' دسیٰ' ظاہر کرتا تھا شعر کہنے کی طرف طبعًا ماکل اور قادر تھا۔'' (وفیات الاعیان ، ج اجس ۱۳۴۱، طبع بولاق مصر)

شاہ عبدالعزیز دہلوی نے بھی ابن خلکان کے بیان کی مزیدتائید کی ہے چنانچ لکھتے ہیں:

﴿ بعضى علمائه ایشان این لفظ را از علی بن الجهم بن بدر بن الجهم القرشی روایت کرده اند و او از اشرار نواصب بود که بنا بر مصلحت تسنن ظاهر می کرد و تسترمی نمود و مقصد او تابود تحریف مردم از امیر المومنین بود ﴾ ،

''ان کے بعض علاء نے اس لفظ کوعلی بن الجہم بن بدرالجہم القرشی ہے روایت کیا ہے حالانکہ وہ شریر ترین ناصبیت پر پردہ والانکہ وہ شریر ترین ناصبی تھا اور مسلحتا آپنے آپ کو''سنی' ظاہر کرتا اس طرح اپنی ناصبیت پر پردہ ڈالنا تھا اس کا مقصد سے تھا کہ اوگوں کو امیر الموشین علی علیہ السلام ہے منحرف کردے'' (محفد اثنا عشریہ میں ۹۲ طبع لکھنو)

کیکن ناصبی ہونے کے باو جودا پے تیک 'دسیٰ' کہلاتا رہا ہے۔اسلامی تاریخ میں بے شار ایسے افراد کا تذکرہ موجود ہے جواپنے آپ کو''سیٰ' ظاہر کرتے تھے لیکن دراصل وہ خالص ناصبی

\_=

### شیعہ کے امام مہدی ننگے ظاہر ہوں گے؟

نواصب کی جانب سے شیعہ خیر البریہ کے خلاف عموماً بیروایت بیش کی جاتی ہے کہ: علامہ با قرمجلسی نے حق الیقین ص کے مسلطیع ایران پر اکھا ہے کہ:

''علامات ظهور حضرت قائم آنست که بدن برهنه ای در پیش قرص آفتاب ظاهر خواهد شد و منادی نداخواهد کرد که این امیر المؤمنین است برگشته است که ظالمان را هلاك کند''

یعنی امام مہدی عورج کے سامنے فنگے بدان ظاہر ہوں گے اور ایک منادی ندا دے گا کہ بیامیر المومنین ہیں۔ "'لہٰ داشیعہ کا امام مہدی ننگا ظہور قرمائے گا۔ (الف) کتاب الغبینہ من الطوی میں میروایت یوں ہے۔ (الف) کتاب الغبینہ من الطوی میں میروایت یوں ہے۔

وسعد بن عبد الله عن الحسن بن على الزيتونى و عبد الله بن جعفر الحميدى ع احمد بن هلال العبر تائى عن الحسن الرضا علا السلام في حديث طويل اختصر نامنه موضع الحاجة و الصوت الثالث يرو بدناً بارزاً نحو عين الشمس هذا امير المومنين قد كر في هلاك الظالمين (ب) كتاب الغيد للعماني كعبارت الطرح ب:

وحدث محمد بن همام قال حدثنا احمد بن مانبداذ و عبد الله بن جعفر الحمير قالا حدثنا الحسن بن محبوب الزراد قال قال لى الرع عليه السلام قال ثلاثة صوت في رجب اولها الالعنة الله على الظالمين و الثا

ازفت الازفة يما معشر المسوّمين و الثالث يرون يدا بارزا (او ابدنا بارزا) مع قر الشمس يناذي الا أنّ الله قد بعث فلانا على هلاك الطالمين ﴾

ان دونوں روایتوں کا منعنی سیرے کہ ''لوگوں کونظر آئے گا کہ سورج کے عین سامنے آ بدن ظاہر ہے۔' اصل عربی عبارت میں لفظ 'بارز لئے' آیا ہے نہ کہ عویاناً اور بارز کا معنی نگائے بلکہ ''باہر والا'' ہوتا ہے جیسے ہذا البارز لعنی باہر والا ، چنا نچے انورشاہ محدث تشمیری نے لکھا۔ رو رایت ان کیل اہل بلدة یقول للآخو بارزاً فالعرب تقول للعجم بارزاً و ت باہر والا کہتا ہے ای طرح عجی عربی کو کہتا ہے۔'' (فیض الباری ج میم ص کے باب بدء الخا

﴿ كَانَ عَلَيه السَّلَامِ يوماً بارزاً للناس ﴾ (مرقاة شرح مشكواة كتاب الايمان ج اص ٢٩) قرآن كريم مين اس كي مثاليس بكثرت موجود بين مثلًا ﴿فَسِادَا بَسْورُوا مِسنُ عِنْدِكَ ﴾ ' ' پھر جب وہ باہر گئے تیرے یاس ہے۔ ' (سورة النساء، آیت ۸۱) ﴿ لَبُوزُ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ ﴾ "البته بابر نكلته جن يرلكه ديا تهامارا جاناً." (سورة آل عمران، آيت ١٥٨) ﴿ وَ بُورَاتِ الْسَجَعِينَ مُ لِلْعُولِينَ ﴾ ' أور بابر تكاليس دوزرخ كوسامن برابول ك\_" (سورة الشعراء، آیت ۹۱) وغیرهم . اگر بفرض محال مان عی لیا جائے که حضرت امام مهدی علیه السلام نظیم الظاهر مول كواس مراومهما عدا العورة لياجا سكتا ب جبيا كمرقاة شرح مشكواة فصل ثاني قبل از كتاب الدعوت) ج٥ص معطوع ملتان ميں ہے : ﴿عَنِ البِسَى سِعِيدُ البِحِدرِيُّ ألصنيت في عنصابته من النصعفاء المهاجرين و ان بعضهم يستر ببعض من العواى ١٠١ ت مديث كي شرح مين لكها ب المسواد العواى مما عدا العورة في جكه حضرت ا مام مهدی علیه السلام لباس امامت میں ظہور فرمائیں گے۔ (ملاحظہ ہو: کتاب الغیبعة نعمانی، باب الماء ص ١٨٣ ، حديث مُبر ٢٦ م، ياب ١٩ حديث مُبر ٢٠١٥ ص ٢٠٠٨) وغيو ذلك من الكتب المعتبرة ، جَبِالَ مَكَ عَلامهُ جِلسَى كَي فارى عبارت سے لفظ "برهنه" كے متعلق اس ملال نے محملی ارا کراینی موروثی جہالت کا ثبوت دیا ہے تو ہم اس عقل وخرو سے یے گانہ کو صرف اور صرف یہی مشورہ یں کے کہ وہ اینے کی علمی کتب خانہ ہے ' فقاوی برھائے'' کی اگر زیادت کر لیں شایداس کے زنگ اً دہ عقل کے خانہ کی آلودگ دور ہو سکے۔

ثانیا ۔ اس روایت کا راوی احمد بن ہلال العبر تائی ہے۔ روضة الکانی کے حاشیہ سے ۲۵۸ کی ہے۔ روضة الکانی کے حاشیہ س ۲۵۸ کی ہلد ۸طبع جدید ایران میں ''حسدیت جاریة السنوی کی است کے معلق لکھا ہے۔ ﴿ مسلمون علی لسان العسکوی علیه السلام ﴿ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نے اس رفت کی اور اس سے دورر ہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت امام مہدی علیه السلام نے اپنے نائیب رفت کی اور اس سے بیزاری اختیار کسین بن روح کے نام ارسال کردہ تو قیع میں اس کو ملعون قرار دیا اور اس سے بیزاری اختیار رمائی۔ شخص صدوق نے لکھا ہے کہ کوئی شیعہ ہو کر پھر ناصی نہیں ہوا سوائے احمد بن ملال کے۔

( تنقيح المقال ج ١٠٩ م ١٠٠ طبع نجف أفقد الرجال،ص ٣٦ ، رجال نجاشي،ص ١٠ ، طبع بمبئي وغير اور خودعلامہ محمد ہاقر مجلسیؓ نے بھی بحار الانوار، ج ۵۲،ص ۴۸۸، میں اسے پذموم اور ملعون ومعزو

نی اکرم اور فاطمه الزبرا کی قبرین کھودنے والامعادیہ کا بوتا ہوگا ''شیعہ کے امام مہدی حضرت ابو بکر وغیر پھٹنہ کو قبروں سے نکال کر سو کھے درخت

لفکا کیں گے اس کے بعد انہیں زندہ کر کے ان کے مظالم ٹارکریں گے اور انہیں جلا دیں گے۔''

(خطبات جيل ص ٢٢٧٩، ص ١١

الجواب گذشته زمانے کی طرح ہی نواجب نے عصر حاضر میں بھی دائے عامہ کو گمراہ کرنے لے بعض خود ماخت روایات کا سہار الیا ہے چنا نجدان کے اکا ذیب میں ہے ایک گھناؤ نا جموث روایت بھی ہے اس محولہ بالا روایت کا سلسلہ روایوں کا اس طرح ہے۔

و محمد بن المفع عمر بن الفرات عن محمد بن المفع عن المفضل بن عمر قال سالت سيدي الصادق عليه السلام .... ﴾

(بصائرُ الدرجات و بحارالانوارو

اس سند میں تین راوی محمد بن نصیرنمیری عمر بن فرات اور مفضل بن عمر کذاب اور غیر ہیں چنانچ علامہ مامقانی محمد بن نصیر نمیری کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

﴿ وَلَا شَبِهَةً فِي ضَعِفَ الرِجلُ وَزَنْدَقَةً ﴿ وَكَانَ يَلَّمُ عَلَى اللَّهُ نَبِّي وَ رَسُولُ وَ انْ عَلْم

محمد العسكري ارسله و يقول فيه بالربوبية و يقول بالاباحة للمحارم ... تحدین نصیر کے ضعیف اور زنداتی ہونے میں ذرا پھر بھی شک نہیں ہے اور بیہ نبی اور

ہونے کا دعویدارتھا (معاذاللہ) کہ حضرت امام علی بن محم عسکری نے اسے بھیجا ہے اور بیہ

ر بو بیت کا قائل تھا اور حرام کی ہوئی عورتوں کی اباحت کا قائل تھا اور پینسیری فرقد کا بانی تھا ؟ شیعہ نے بالا تفاق کا فرقرار دیاہے اور حضرت امام علی بن محمد عسکری نے اس برلعنت کرے ا

برأت كا اظهار فرمايا ہے۔ ( تنقیح القال، ج ٣ ،ص ١٩٥، نقد الرجال ص ٢ ٣٣، ٢٣٧ مطبوعه ا

دوسرے راوی عمر بن فرات کے متعلق علامہ مجلسی لکھتے ہیں: ﴿عسم سو بسن فسوات صعیف ﴾ (رجال مجلسی، ص ۱۷۰ طبع بیروت) اور علامہ تفرشی نے اسے غالی تحریکیا ہے۔ تنیسرا راوی مفضل بن عمر ہے علامہ تفرشی نے لکھا ہے کہ:

﴿المفضل بن عمر ابو عبد الله و قيل ابو محمد الجعفى كوفى فاسد المذهب مضطرب الرواية لايعبا به و قيل انه كان خطابيا وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها ..... روى عنه ابو شعيب المحاملي ضعيف منها ﴾

''دمفضل بن عمر ابومحمد جعفری کونی فاسد المید بب اس کی روایت مضطرب ہوتی ہے قابل اعتاد نہیں ہے بروایت دیگر میہ ند بہ کے لحاظ سے خطابی تھا اور اس کی تصنیفات کا ذکر ہوا جن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے ابوشعیب محالمی ضعیف روایت بیان کرتا ہے۔''

(نفد الرجال، ص ١٥١)

دراصل نواصب نے کمال ہوشیاری اور جالا کی ہے اپنے گذشتہ اور آئندہ جرائم کوعوام کی نظروں سے اوجھل رکھنے کے لئے اس قسم کی روایات وضع کر کے اسلامی لٹریچر میں شامل کر دیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے بڑے قائدین شروع سے ہی اس طرح کے وحثیانہ مظالم اور بریت کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔حضرت جزو سید الشہد اء غزوہ احد میں معاویہ بن الجی سفیان کی درندہ صفت ماں ہند بعت عتبہ کی سازش کے نتیجہ میں شہید ہوئے جیسا کہ علامہ ابن اشیر الجزری فرماتے ہیں کہ:

﴿ و جعل نسآء المشركين و صواحباتها يجد عن انف المسلمين و اذا انهم و يبقرون و بقرت هند بطن حمزة فاخرجت كبد فجعلت تلوكها فلم تسغها فلفظتها ﴾ ''اور شركين كي ورتيل بنداوراس كي سبيليال مسلمانول كناك ، كان كاشے اور پيك شكافت كر ني لكي اور آپ كا جگر نكالا اور اسے چانے لكي ليكن طق صدار حكالو بهند ويا ' (اسدالغاب، ص ٢٩٠ ق ٣ مطبع قابره)

اگر اب بھی تملی نہ ہوئی ہو تو مزید سننے مادر معاویہ کے اس وحثیانہ کارنامہ کی

واستان، ﴿لَمَا كَانَ يُومُ احَدَ جَعَلَتَ هَنَدُ بِنَتَ عَتِبَةً وَ النساء معها يجد عن انف المسلمين ويبقرن بطونهم ويطعن الاذانا لا حنظة فان اباه كان مع المشركين و بقرت هند بطن حمزة فاخرجت كبدة وجعلت تلوك كبده ثم لفظتها ﴾

(الاستيعاب في اساء الاصحاب برحاشيدالاصاب ص ١٤٢٠، ج ١، مطبوعه مص

معنی و احد کے ون ہنگر بنت عتب اور اس کے ساتھ کی عور تیں شہداء کے ناک کان کا ہے۔

اور پید پیاڑنے لگیں سوائے حظلہ کے کیونگہ اس کا باپ مشرکین کا ساتھی تھااور ہند نے حز ہ کے کے پید کی جرائے کے کا پید کو چیرا پھر آپ کا کلیجہ باہر نکالا اور آپ کے کلیج کو چیانے لگی پھرانے کھینک ڈیڈ''

نْدَكُورُه بِاللَّهُ بِي وَاقْعَدُ حسب ذَيْلِ تَصْنِيفَات مِين بَعَي موجود ہے:

ارشادالساری شرح البخاری جلد ۲۰۸ می ۴۴۸ طبع کا نیور سیرت ابن برشام، ج ۳۰ می ۱۹ طبع قاہرہ سیر الصحاب، ج ۲، خصد دہم، ص ۱۸۱، طبع دہلی۔ تذکار صحابیات از طالب ہاشمی، ص ۱۲۳ طبع لا ہور -خطیات قاسمی از ضیاء القاسمی چیئر مین سیاہ صحابی، ج ۱، ص ۴۸، طبع فیصل آباد۔

ہع لا ہور۔خطبات قاعمی از ضیاءالقاعمی چیئر مین سپاو صحابہ، جاہم ۴۶ مصبع حیصل آباد۔ اس طرح ابنی عداوت کی آگ کو مصندا کرنے کی کوشش کی کمیش ہیں ہوآتش عداوت مصند ک

نہ ہوسکی بلکہ اس کی نسل میں منتقل ہوگئ۔ معاویہ بن ابی سفیان نے عالبًا ۲۸ ہجری میں شہداء احد کر

بے حرمتی کی غرض ہے ان کی تبور کے عین درمیان میں ہے ایک نبر گزار نے کے لئے کھدائی کا تھم دیا۔ دیگر شہداء کے علاوہ حضرت حز ہ کی قبر کو بھی کھود ڈالا گیا۔ ﴿ فاصابت المسجاة قدم حمز

ر علیہ کی جب کی ہم ہم ہوئی کہ مدیدہ میں ایر السیوطی ص ۲۹ طبع محمد کی لاہور) القلوب کیشنج عبد الحق محدث دہلوی ص ۲۱ طبع کلکتہ، شرح الصدور للسیوطی ص ۲۹۹ طبع محمد کی لاہور) معاویہ کے بیٹیے بزید کے حکم سے محرم ۲۱ ہجری میں شہداء کر بلاگی لاشوں پر گھوڑ۔

دوڑائے گئے۔ تمام شہداء کے سرگائی کر آئییں کر بلا سے دشق اور پھر وہاں سے والین کہاں کہار تک تو بین کی غرض سے گھمایا گیا۔ ایک ناهبی تھر ان متوکل علی اللہ عباس نے ۲۳۶ ہجری بین اما حسین علیہ السلام کے مزار مقدس کومٹہدم کرا دیا اور وہاں یانی چھوڑ کرزراعت کا تھم دے دیا۔ معاوید کی پشت میں سے آخر زمان میں ایک شخص خروج کرے گا جو اپنے جداعلی کے کردار کا اصلی نمونہ ہوگا اور ہندہ مادر معاوید کی تمناؤں کی بخیل کے لئے کوشش کرے گا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ یشخص ریخوں جمن ناحیة جمشق و یبعث حیلہ و سوایاہ فی البرو البحر فیبقرون بطون الحبائی و ینشرون الناس بالمناشیو و یحرقون و یطبخون فی المدینة فیقتلون و یاشرون و یحرقون ثم ینبشون عن قبر القدور و یبعث جیشا له فی المدینة فیقتلون و یاشرون و یحرقون ثم ینبشون عن قبر النبی صلی الله علیه و سلم و قبر فاطمة رضی الله عنها ثم یقتلون کل من کان اسمه محمدا و فاطمة و یصلبوتهم علی باب المسجد

" دو او گرے اللہ علی میں ہوانہ کرے گا اور اپنی افواج کوشکی اور تری میں روانہ کرے گا۔ وہ اوگ حاملہ عورتوں کے پید پھاڑیں گے، اوگوں کو آروں سے چیریں گے، آگ میں جلائیں گے۔ (کھولتے ہوئے پانی کی) دیگوں میں بچائیں گے، بہی سفیانی (ناصبی) مدینہ منورہ پر جملہ آور ہونے کے لئے ایک لئنکر روانہ کرے گا۔ پیلوگ وسج پیانے پرلوگوں کوئل کریں گے۔ قیدی بنائیں گے۔ نذر آتش کرتے چلے جائیں گے۔ پھر نبی اکرم مشرفی آتا ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی قبروں کو کھودیں گے، پھر مدینہ مزورہ میں ہراس محص کوئل کریں گے۔ جس کا نام مجمہ اور فاطمہ ہوگا کی قبروں کو کھودیں گے، پھر مدینہ منورہ میں ہراس محص کوئل کریں گے۔ جس کا نام مجمہ اور فاطمہ ہوگا اور ان کی لاشوں کو مجمد کے دروازے پر سولی لئکا دیں گے۔ ' (خریدۃ العجائی، تالیف امام سراج اللہ ین عرصلی، ص ۱۳۲۱، مطبوعہ قاھرہ، کتاب المبداء والتاریخ بیج امص ۱۵ کا، مطبوعہ باریز، ۱۹۹۹ء) الدین عرصلی، ص ۱۳۲۱، مطبوعہ قاھرہ، کتاب المبداء والتاریخ بیج امص ۱۵ کا، مطبوعہ باریز، ۱۹۹۹ء) والتاریخ بیج امیں ۱۵ کہ، مطبوعہ باریز، ۱۹۹۹ء) اور علامہ ترطبی نے سفیانی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب سفیانی شام میں خطبہ اور عالم ایوان تو این تعارف یوں کرائے گا

پیا اهل دمشق انا رجل منکم و انتم خاصتنا جدی معاویة بن ابی سفیان کو سفیان کو سفیان کو مثل میں خطاب کرے گا اور اہل دمشق سے ہوں سفیان میں دمشق میں ہوں اور آم ہمارے خاص آ دمی ہومیر اوادا معاویہ بن الی سفیان ہے۔ (تذکرہ قرطبی میں سے طبح کوئٹ) علامہ یوسف مقدی شافعی نے سفیانی اموی کے حالات بیان کرتے ہوئے کھا ہے کہ:

علامہ یوسف مقدی شافعی نے سفیانی اموی کے حالات بیان کرتے ہوئے کھا ہے کہ:

"سفیانی اس فدر بخض اہل بیت رکھتا ہوگا کہ ہر اس مسلمان کوئل کرے گا جس کا نام محمر،

احمد ، علی ، جعفر، حسن ، حسین ، فاطمہ اور زینب ہوگا اور جن بچوں کا نام حسن و حسین ہوگا ان کوسولی الکائے گا اور مبد کوفد کے دروازے پر ان کو بھانی دے گا سفیانی دہشت گردایران کی خالفت میر تکلیں کے اور وہ آل محمد کے شیعوں کوفتل کریں گے پھر ایران والے امام مہدی کی تلاش میں تکلیر گے۔'' (عقد الدرر ، ص ۹۳ ، طبع مکتبہ عالم الفکر قاھرہ)

= ( معلد الدرون ۱۹۱ من ملتبدعام السرو عاظر في) مدين من المراد من شرق فعيد من الأس كالشرف

مزید برآ ل علامه مقدی شافعی نے سفیانی کی تخریب کاریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس مقدی الیاب و عتو

و تجنيده الاجناد ذوى القلوب القاسية و الوجوه العوابس و ظهور امره و تعليه علم البلاد و تنخريبه المدرس و المساجد و اظهاره للظلم و الجور تعزيبه كل راكع

ساجد و قتله العلماء و القصلاء و الزهاد ستبيحاً سفك الدماء المحرمة و معاندة لال محمد اشد العشاد متجربا على اهانة النفوس المكرمه والحنفسف تجيشه بالبيداء و من معهم يغادرهم غدرهم مثله اللعباد،

'' امام مہدی کی علامات میں سے سفیانی کا تکانا ہے جو جگر خوار ہند (معاویہ کی مال) بیٹا ہوگا اور وہ سرکش ہوگا سنگ ول اور ترش رولوگوں کالشکر بنا کرشم پر غلبہ بالے گا مدارس او

بیں اون اور رہ اور کر دے گاظام و نساد ہر پاکرے گا ہر رکوع و جود کرنے والے کو عذاب دے گا علاء مساجد کو ہر باد کر دے گاظام و نساد ہر پاکرے گا ہر رکوع و جود کرنے والے کو عذاب دے گا اور اہل ہین فضلاء اور پر ہیز گار لوگوں کو تل کرے گامخر م جانوں کی خوزیزی مباح قرار دے گا اور اہل ہین رسول کے انتہائی بغض وعنا در کھے گامگر وہ اسپنے تخریب کارلشکر سمیٹ مقام بیداء میں زمین کے اند

ر حوں ہے ایک کا و حاد رہے اسمار مطبوعہ قاھرہ) دھنس جائے گا۔''(عقد الدرر،ص اسما،مطبوعہ قاھرہ)

ان نا قابل تروید حقائق کی روشی میں بیابت بالکل واضح ہے کہ معادیہ ابوسفیان کی اولا سے پیدا ہونے والا تخریب کارسفیانی جس کے ول میں البینے اسلاف کی طرح اہل بیت کی وشر کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کر بھری ہوگا۔ البین آباء و اجداد اور احبات (اس لئے کہ ان کی مال ہندہ جگر خوا

وت وت وت ریرن اول دائی ۱ باعود اجداد اور بربریت کا ثبوت فراہم کیا) کے نقش قدم پر چا مشہور تھی اس نے غواوہ احدیث اپنی درندگی اور بربریت کا ثبوت فراہم کیا) کے نقش قدم پر چا ہوئے ظلم و بربریت قتل و دہشت گردی اور وحشت و غازت کری کی انتہا کر دے گا حتی کہ حضر

Presented by www.ziaraat.com

اکرم حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بیاری بیٹی حضرت فاطمہ الز براء سلام اللہ علیہا کی قبریں کھود والے گا اور انہیں قبروں سے نکال کر ان کی تو بین کرے گا مگر گتاخ مؤلف نے امام مہدی اللہ کا کا کا در انہیں قبروں ہے نکال کر ان کی تو بین کرے گا مگر گتاخ مؤلف نے امام مہدی اللہ مہدی اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف منسوب کرے امام کی شان اقدس میں گتاخی اور بے ادبی کرنے کا جواز پیدا کیا ہے اس طرح سے مسلمانوں کے متفقہ عقیدہ امام مہدی کا مذات الراکوان کے جذبات کو مجروح کیا ہے جو کہ نا قابل معانی جرم ہے۔

عصر حاضر کے تواصب آپ اسلاف کے مظالم اور گھناؤ نے جرائم سے چٹم بوثی کرت ہوئے آئندہ کے قائد سفیانی کے تیج ظالمانہ کرداری پردہ بوثی کی کوشش میں مصروف ہیں۔ النا الزام بے چارے سلمانوں کو دیتے ہیں تا کہ ان کا ابنا ظالمانہ مصوبے فی رہے اور آخری مراحل میں کامیاب ہو جائے اس توع کے مظالم کی ابتداء نواصب کے معدوج سعودی حکر انوں نے اس صدی کے آغاز سے بی کر دی تھی۔ ماضی قریب میں ہی پہلے حضور سرور کا بنات تھیں کی اکلوتی لخت جگر خاتوں جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور دیگر اہل بیت رسول کے مزارات شہید کر دیتے اور اب حال بی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وصب سلام اللہ علیہا کے مزار مقدس پر بلڈوزر چلا کراسے زمین کے ساتھ ہموار کر دیا گیا مختلف مما لک کے مسلم اللہ علیہا کے مزار مقدس پر بلڈوزر چلا کراسے زمین کے ساتھ ہموار کر دیا گیا مختلف مما لک کے مسلم اللہ علیہا کے مزار مقدس پر بلڈوزر چلا کراسے زمین کے ساتھ ہموار کر دیا گیا مختلف مما لک کے مسلم اللہ علیہا کی بوری پوری جاری کی جوصد ابھے کر اثابت ہوئی نے نواصب ملاؤں نے سعود یوں کے اس فعل شنع کی پوری پوری جائے تا بلند کی ، جوصد ابھے کر اثابت ہوئی نے نواصب ملاؤں نے سعود یوں کے اس فعل شنع کی پوری پوری بوری جائے تا ہوئی گیا۔

مزید ید کہ اہل سنت کی کتب حدیث میں بے شار ایسی روایت موجود ہیں جن سے انبیاء اور دیگر مقدس شخصیت کی تو ہیں ہوتی ہے ایسی ہی روایات کو مستشر قیمن نے استعال کیا، سلمان رشدی اور ہندوراجیال نے ایسی ہی روایات سے منہوم اخذ کر کے حضرت محرصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاک ومقدی دامن پراعش اضاحہ کے ہیں نعوذ بالله من ذالك لیسی ایسی روایات قطعاً نا قائل اعتاد ہیں ان کے راوی مجروح ولمعون ہیں اس توع کی روایات پراعتاد کرناعقل وقل کے لیا فاظ سے بالکل غلط ہے۔

## المعالم متعد کا شرعی جواز است معد کا شرعی جواز است معد کا شرعی جواز است کا معد کا شرعی جواز است کا معد کا شرعی

اسلام دين فطرت ہے

اسلام انسانی معاشرے کی تشکیل اور توسیع کے ساتھ ساتھ انسانی بنیا دی ضرور تاہ کومنظ آور منضبط طریقے ہے یورا کرنے کا بندو بست کرتا ہے۔ اسلام جس طرح انسانی بھوک کومٹانے کے

کے مناسب اور پاکیزہ غذا کی فراہمی کا ہر فرد معاشرہ کے لئے کفیل اور ضامن ہوتا ہے اس طرر

ال كمناسب لباس اور ربائش ك لئ انظام كرتاب اوراس سلسل مين مدايات جاري كرتاب

حلال رزق کے حصول کے لئے طلال اور باعزت پیشے اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے اسی طرر انسان کی بلوغت کے بعد انتہائی شدید جنسی جذبات اور شہوات کی تسکین گا بھی اسلام نے یورا یو

خیال رکھا ہے اور انسان کوشتر بے مہار مادر پدر آزاد نہیں چھوڑا بلکہ اس سلیلے میں مرد وغورت دونوا

کی حیثیت اور ضرورت کو مرنظر رکھ کر خاندان کی تشکیل اور جنسی جذبات کی تسکین کا بندوبست ک

ہے۔ چنانچیاں معاملے میں انسان کے تمام حالات کو مدنظر رکھ کر ہدایات جاری کی ہیں۔ ال

بدایات پر عمل کرنے سے نہ صرف افراد معاشرہ کے جملہ حقوق محفوظ ہو سکتے ہیں بلکہ آئے تندہ نسل انسانی کی فلاح کی صانت دی جاسکتی ہے۔ یوں نسب محفوظ رہے گا اور ایک کاحق دوسرے کے پاس

ا جائے کی راہ میں مضبوط رکاوٹ کھڑی ہوجائے گی ہے۔

#### الکاح کیاہے؟

خاندان کی تشکیل اورجنسی جذبات کی تسکین کے لئے اور انسانی ضرورت کے تحت اللہ تعالی نے نکاح کا طریقہ جاری کیا تاکہ لوگ زنا ایس بدکاری کا ارتکاب ندکری، ارثاد ہوتا ہے تعالی نے نکاح کا طریقہ جاری کیا تاکہ مِنَ النِسَآءِ مَثْنی وَ قُلْتَ وَ رُبِعَ ﴾ 'بس نکاح کراوجو ورتیں ا

接收 医皮肤囊 表面表面的

کواچگی لگیں، دو دو، تین تین، چار چار'' (سورة النساء، آبیت ۳)

ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ وَ اَنْكِحُوا الْآيَامَى مِنْكُمْ وَ الصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآثِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾

"بشوہر عورتوں اور اپنے نیک غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکار کر دیا کرواگر بیلوگ مختاج ہوں گے تو خدا اپنے فضل وکرم سے انہیں مالدار بنا دے گا اور خدا تو بڑی گنجائش والا واقفت کار ہے۔" (سورة نورء آیت اس)

پس نکاح مرداور عورت کی باہمی رضامندی سے دشتہ از دواج میں منسلک ہونے کا نام ہے جس میں فریقین کے سر پر ستوں کی اجازت اور رضا مندی بھی شامل ہوتی ہے اس عقد بعتی باہمی عہد کردہ تمام اسلامی شری توانین قریقین پر عالکہ ہو جاتے ہیں۔

تکاح کے مقاصد

التدرب العرت نے تکاح کے مقصد کوال طرح سے بیان کیا ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اللَّهَا ﴾ "وى ذات ب جس ئة م كوايك نفس سے پيدا كيا اور اى (كى فَحَ جائے والى مَلَ) سے اس كى ذوجه كو بنايا، تا كه اسكے ياس جاكر سكون و آرام حاصل كرے د (مورة الاعراف، ١٨٩)

جہاں پر فکاح کا مقصد بقاء وافزائش نسل انسانی بتایا گیاہے، وہاں دوسر امتصد سکون (جنسی جذبات کی سکین) حاصل کرنا ہے۔ بعض نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ فکاح محص بقانیس انسانی سکین کا ذریعہ ہے اور بس بنیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے جنسی جذبات وخواہشات کی سکین کاسامان بھی ہے۔

چنانچان مقاصد کے حصول کے لئے آسان طریقہ وضع کے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ

معول کے حالات میں تو دائی نکاح ہے جو شخص برداشت کرسکتا ہوادراس کے حالات اسے اجازت دیتے ہوں ان دونوں مقاصد یا ان میں سے ایک مقصد کے حصول کے لئے دائی نکاح

کرے اور جس شخص کوغیر معمولی حالات کا سامنا ہواور اس کے حالات اسے دائی نکاح کی اجازت نید دیتے ہوں تو دین فطرت نے ان مقاصد کے حصول کے لئے: نکاح موقت کی اجازت دی ہے۔ نکاح موقت کا اسلامی نثر لیعت میں جواز

چونکہ اسلام نے انسانوں کے نلب کو ان کے حقوق کے تحفظ کی خاطر محفوظ رکھنے کا بندوبست کیا ہے، البذا زنا اور بندوبست کیا ہے، البذا زنا اور بندوبست کیا ہے، البذا زنا اور بدکاری کوحرام قرار دیا ہے لیکن نکاح موقت کو جائز قرار دیا ہے تا کہ کوئی شخص اللہ کی نعمت سے محروم نہراہے، چنا نچرسب سے پہلے متعدیا نکاح موقت کی تعریف ذکر کی جاتی ہے۔ شدرہے، چنا نچرسب سے پہلے متعدیا نکاح موقت کی تعریف ذکر کی جاتی ہے۔

مورہ نساء کی فدکورہ آیت کی تغییر ہیں بے شارعلاء اٹل سنت نے لکھا ہے کہ بہت سے محابہ کرام اس آیت سے نکاح متعہ یا موقت کے جواز پر استدلال کیا کرتے تھے بلکہ اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے بلکہ اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے فک منا است متعنظ بلہ منافی اللی اَجَلِ مُسَمَّعی ہُ ' جو فائدہ تم ان سے اس رمبر کے جوش) میں ان عورتوں سے حاصل کروایک مقرد مدت تک '' معناس یعذہ اللی انہا اللہ انہا ماللہ بغوی نے اس آیت کے تحت کھا ہے: ﴿ کے ان اس عساس یعذہ اللی انہا

محکمة و توخص فی نکاح المتعة ﴾ "عبدالله بن عباس کتے تھے کہ آیت متعه محکم ہے (منبوخ نہیں ہے) اور نکاح متعہ کی اجازت دیتی ہے۔ "(معالم التزیل بھامش تفییر خازن ج ام ۲۲۳)

سلیمان بن اضعث سجتانی سنن ابی واؤد کے مؤلف، ابو داؤد کے بیٹے نے اپنی معروف سلیمان بن اضعث میں ای آیت کی قرأت متعدد صحابہ سے اس طرح نقل کی ہے، چنانچہ ابن

اب المصاحف من 10 ایت فی طراف معدو عاب سے ال سران من کے بچا اپر ان علی ان علی ان علی ان علی ان علی ان ماری کرتے ہیں ﴿" عب عبن ابی نضرة قال قرات علی ان

عباس في ما استمتعتم به منهن "فقال ابن عباس، الى اجل مسمى" قلت! ما هكذا اقروها، قال! والله لقد نزلت معها، قالها ثلاث مرات ، الونشر ويذ كما كريس في ابن

عبال كرامي في منا استمتم به منهن "برهي، وابن عبال في كها! "الي اجل مسمى"

میں نے کہا: میں تو اس آیت کواس طرح نہیں پڑھتا، این عباسؓ نے کہا: اللہ کی فتم، بیرآیت ان

الفاظ سمیت نازل ہوئی تھی، اس بات کو ابن عباس نے تین بار دہرایا۔' ( کتاب المصاحف، ص ۳۴۲ طبع قاہرہ تفسیر طبری، ج ۵،ص ۹،۱، طبع مصر مشدرک حاکم، ج۲،ص ۴۰۳، طبع دکن)

ی قاہرہ نے بیر جبری میں ان 144 ہی سرے سیررٹ علی ہیں 400 ہیں وہ ان ابوحیان اندلی نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں اس آیت کے شمن میں لکھا ہے: ﴿و قسواء

ساتھ) پڑھا کرتے تھے۔''(البحرالمحیط ،ج ۳،ص ۲۱۸ طبع جدید ، بیروت)

سلیمان بن افعث بحتانی نے کتاب المصاحف میں ابی بن کعب سے بھی بی ''السسی اجل مسمی '' کی قر اُت نقل کی ہے ، ﴿عن سعید بن جیبرا فعا استمتعتم الی اجل مسمی و قبال هذه قر اة ابی بن کعب ﴾''ابی بن کعب، سعید بن جیبر شنے اس آیت کو الی اجل مسمی کے ساتھ پڑھا اور کہا کہ یہ ابی بن کعب "کی قر اُت ہے۔'' اجل مسمی کے ساتھ پڑھا اور کہا کہ یہ ابی بن کعب "کی قر اُت ہے۔''

ای طرح معروف محافی رسول عبدالله بن مسعود رسی بھی اس آیت کو ان الفاظ سمیت پرسا کرتے تھے چنانچی نووی شارح مسلم لکھتے ہیں: ﴿ وَ فِي قَراةَ ابْنَ مُسعود فِما استمتعتم به

منهن المي اجل ﴿ ''ابن مسعود كي قرأت مين (اس آيت كي ساتھ) المي اجل ... ہے۔'' (نووي شرح صحيح مسلم ،ج اجس ١٩٥٠ ،طبع لكھنؤ

ر مووں مرس کے معرف میں عباس کے قرآن فہی تو اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عمر نے انہیں انسار مہاج ہی سو میں انسار مہاج ہی سو مہاجرین کے شیوخ صحابہ سے کوقرآن اور اس کی تقبیر پڑھائے میں مبحد نبود میں مبحد نبود میں مباد ہیں گاتھ ہے۔ اس بزرگ اصحاب رسول کوقرآن اور اس کی تفبیر پڑھائے میں باتا عدہ متعین کیا تھا چنانچہ آپ ان بزرگ اصحاب رسول کوقرآن اور اس کی تفبیر پڑھائے میں بیزرسول الدّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے وعاکی تھی ، ﴿اللّٰ اللّٰهِ عَلَمْهُ الْ الْکَتَابُ اَ

''اے اللہ اے کتاب اللہ سکھا دے۔''

عبدالله بن مسعودٌ اور الى بن كعب وه صحالي مين جن كي فضيلت صحيح بيخاري مين اس طرر

والرد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا

ازال احبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدوا القرآن من اربعة من عد الله بن مسعود فبداء به و سالم مولى ابي حديقة و معاذين جيل و ابني بن كعب،

بن مسعود فبداء به و سالم مولى ابى حديقه و معاه بين جبل و ابى بن كعب،

جن سے میں مسلسل محبت کرتا چاہ آیا ہوں، میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سا: تم قرآ ا

ں سے ماصل کروا بھیداللہ بن معود ، چنا نچہ آپ نے پہلے عبداللہ بن مسعود کا نام لیا مسالم عارا شخاص سے عاصل کروا بھیداللہ بن مسعود ، چنا نچہ آپ نے پہلے عبداللہ بن مسعود کا نام لیا مسالم مولی الی حذیقہ معاذبین جبل اور الی بن کھٹ ہے۔''

وصيح بخاري عم ١٩٠٠ باب مناقب الي بن كعب رضي الله عند

لیکن افسوس صدفسوں امت نے پنیبر رہے گئا کی دیگر ہدایات کی طرح اس ہدایت پر بھم عمل نہیں کیا اور اپنے حکمر انوں کی خواہشات کو ہی اپنا دین بنایا، اور ان صحابہ کرام کی قر اُتوں کو شاذ

وغيره كهه كرمستر دكر ديا\_

### مهر کی مقدار پر اعتراض

مولف الني اسلاف كي تقليد كرت بوع لكفتاب:

"اب ذراشیعه ک متعه کا جائزه لیتے ہیں متعه کی تعریف ریا ہے کہ کوئی بھی مرد کسی ایر

عورت سے جو بغیر شوہر کے ہو بغیر کسی گواہ کے ضاموتی کے ساتھ ایک سال ، ایک عہید ، ایک دن حی کہ صرف دس من تک کے لئے نکاح متعہ کرسکتا ہے اور اس پر مہر ادا کرنے کا پابند ہے چاہے وہ مہر ایک پانی کا گلاس ہی کیوں نہ ہواور جو نہی وہ وفت ختم ہوگا تو مرد وعورت پھر آئیں میں غیر محرم ہوں گا اس بور کے اب ورت اگر کوئی بچے جنے گی تو وہ اس مرد کا وارث ہوگا ، نہ اس بچے کے مال سے اس کا یہ باپ وارث ہے گا اس بچے کی حالت بالکل وہی ہوگی جو آج کل امریکہ کے صدر یا بورپ کے حوالی بچوں کی ہے اس طرح اگر متعہ کی مدت کے دوران خود عورت یا مرد میں سے کوئی مرگیا تو وہ الک دوس سے کوئی مرگیا تو وہ الک دوس سے کوئی مرگیا تو وہ الک دوس سے کے وارث نہیں ہوں گے۔" (خطبات جیل ص ۲۵۲ ، ۲۵۷ )

الجواب: قرآن كريم مين الى اجل مسمى توالله تعالى في تايا بي شيعه كاس مين كوئي وال

نہیں ہے، اس کی قرائت بھی اہل سنت کی متند کتب اور جلیل القدر صحابہ سے ثابت ہے۔ اب مؤلف ناسجھ بنائیں کیا دس منٹ یا آیک سال اجل کی حدود سے باہر ہے؟ دس منٹ بھی تو ایک

وعت با بھی ہی جو کئی سے ہیں میں ہو ہیں ماں مور پر حسب ضرورت مدت ہی معین کرے گا۔ اجل مسمی ہے۔ لیکن جو مخص عقد طے کرے گا وہ عام طور پر حسب ضرورت مدت ہی معین کرے گا۔

تاہم مؤلف کا بیلکھنا کہ 'مہر پائی گا ایک گلاس ہی کیوں نہ ہو' کیا اس احق کے زددیک کم از کم یا زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی رقم معین ہے؟ اگر پڑھنے کی صلاحیت ہے تواپی فقد حفی ک

بنیادی کتب الله اکر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ بخاری کی ایگ روایت کی شرح میں ابن مجرعسقلانی کیصفے ہیں:

﴿ وفيه دليل الجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد ﴾ "اس من جمهور كون من دليل

ہے کہ لوہے کی انگوشی مہر کے بدلے بھی تکاح جائز ہے۔'

(فتح الباري، ج ٩ بص ١٤١، باب التزويج على القرآن وبغير صداق)

نكاح بالخصوص نكاح متعدمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عبد مبارك مين أيك

چادریا کپڑے کا مکرا دیا جاتا تھا، چنانچے مروی ہے:

عن عبد الله وحص لنا ان منكح المراة بالثوب ، عبدالله بن مسعود ب روايت به كرسول الله بن مسعود ب روايت به كرسول الله عليه وآله وسلم في بمين اجازت دى كهم كى عورت سے كبر ب كريات و بيارى كتاب الكاح مطبوعه مرمسلم ج اباب نكاح المسعد)

حق مہر بالخصوص نکاح متعبہ میں آئے کی ایک مٹی یا تھجور کی ایک مٹی (جس میں زیادہ سے نیادہ آٹھ دس تھجوری آئے گئی ہیں) بھی ادا کی جاتی تھی، راوی کا بیان ہے:

حضرت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ایک تکاح میں صرف جوتوں کا ایک جوڑا حق میر کے طور پرمقررکیا، چنانچ مروی ہے ﴿ ان امر اۃ من بنی فزارۃ تزوجت علی تعلین فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ) ارضیت من نفسك و مالك بنعلین قالت نعم قال فاجاز ﴾ "بنوفزاره کی ایک عورت نے ایک جوڑا جوتوں کے مہر پر نکاح کرلیا، تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس عورت سے بوچھا: کیاتم اپ نفس اور مال کو جوتیوں کے جوڑے کے عوض دیتے پر راضی ہو؟ اس عورت نے کہا: جی ہاں، راوی صحابی کہتے ہیں: آپ نے اس نکاح کو جائز قرار دے ریا۔" (سنن تر ندی ، ج ایم ۱۵۲)، باب ماجاء فی صور النساء)

بغیر مهر کے بھی نکاح کوشریعت میں جائز قرار دیا گیا ہے، لیعنی صرف قرآن کومهر بنا دیا گیا۔ گیا۔ کوئی شخص بورے قرآن یا اس کے بعض جھے کا جافظ تھا چنانچیاس کا نکاح اسی پر کر دیا گیا۔
(فتح الباری، ج۹،ص ۱۷۲، طبع بیروت)

بلکہ امام نووی کی المجموع شرح المھذب،ج ۱۵،ص ۱۸۲، کتاب الصداق،طبع بیروت اور آلمغنی این قدامہ، ج ۲،ص ۱۸۰،طبع قاہرہ میں لکھا ہے کہ امام شافعی ،امام احمد ،سفیان توری امام احمد ،سفیان توری امام احمد سفیان توری امام احمد میں خرد دیک مہرکی کوئی مقدار مقرر نہیں بلکہ ہروہ چیز جو مال ہواور بچ میں شن بن سکتی ہو وہ فکاح میں مہر بن سکتی ہے۔

مؤلف پانی کے گلاس کو حقیر سمجھ کراس کا نداق اڑا رہا ہے۔ درج بالا واقعات کو ایک بار بغور ملاحظہ کریں اور پھر اپنے ندہب کا مطالعہ بھی کریں جس کے مطابق شراب کے ایک گلاس ہی بلکہ ہونے والی زوجہ کے لئے شراب کے ایک گھونٹ اور خزریر (کے گوشت کی چند بوٹیوں) پر بھی نکاح جائز ہے۔ چنانچہ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی فقہ تنفی کی استدلالی کتاب نثر ن و قالیہ میں ب ﴿ وصح المنكاح بلا ذكر مهر و مع نفيه و بحمر و حنزير ﴾ "مركا ذكر اي نهايا جائے یا مہر دینے کی نفی کر دی جائے تب بھی تکاح درست ہے، اور اگر تراب اور تزریم میں دیا جائے تب بھی نکاح درست ہے۔" (شرح وقامیہ ج ۲ مس ۳۱ مکاب النکاح مطبوعہ دیلی)

علامه این حزم کے زندیک تقریباً ہر چیز مہر بن عمق ہے حتی کہ یانی، کما اور بلی وغیرہ بھی،

( تفصیل کے لئے دیکھے "المحلی لابن حزم"، جو جر ۲۹۴م، مسئلہ ۱۸۲۷، ۱۸۴۵)

#### نگاح متعدمیں گواہوں کا مسئلہ

جہاں تک نکاح واکی یا نکاح موقت (متعہ) میں گواہی کا تعلق ہے، تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وقلم کے وقت بھی اس کے لئے گواہی شرط نہ تھی ، چنانچہ بغیر گواہ کے نکاح متعہ ہوتے تھے، اں امر کواال سنت علاء بغیر کسی شک وشبہ کے تتلیم کرتے ہیں، چنانچے نووی نے شرح مسلم میں ایک حديث كي من عين صراحت كي تيم ، مبرة بن معبر صحالي كيت بين كه بن صلى الشعليدوآ له وسلم ف فتح مكد كسال ﴿ اصر اصحابه بالتمتع من النساء ﴾ اين اسحاب كوورتول سي متعدكرن كا تھم دیا، کہتے ہیں کہ میں اور بنوسلیم میں سے میرا ایک دوست نظے، حتی کہ ہمیں بنو عامر کی ایک جوان لا كى ملى ، ﴿ كانها بكرة عيطاء ﴾ جولمي كردن والى جوان موثى تازى اونتي كى طرح تقى، بم دونوں نے اپنے آپ کی اس سے بات کی اور دونوں نے (ایل این) چادریں (مہر کے طور پر ) اس کے سامنے پیش کیں وہ معائنہ کرنے لگی، چنانچہ اس نے جھے میرے ساتھی ہے زیادہ حسین وجمیل یایا، اور میرے دوست کی جا در میری جادر سے اچھی لگی، میرے دوست نے ویسنظ ر السی عطفها كالراف كردالول تك خوب فورت ويكها، ال عودت في يحدد يراسي ول يل سويا، پر میرے دوست کی بجائے مجھے پیند کرایا، جن عوراق سے ہم نے تکام متعد کیا، قبل دن تک وہ جارے یاں رہیں، پھررمول صلی الله علیہ وللم نے انہیں جدا کروسیے کا حکم دیا ہے اسی مذیث کی شرخ کرتے ہوئے اس واقعہ کورلیل بنا کرنووی نے لکھا ہے اور ہو ف بی

هذا الحديث دليل على انه لم يكن في نكاح المتعة ولي و شهود كه، "اب مديث ال

دلیل ہے کہ نکاخ متعہ میں ولی اور گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔''

(صحیح مسلم مع شرح نووی، ج اجس ۴۵۱)

ناظرین کرام بخورفرما کیں کہ بیک قدر ستم ظریفی ہے کہا گرمتعہ کے نکاح کوزنا قرار دینا ہے تو بيضرب پيغمبراكرم صلى الله عليه وسلم يريزني ہے، كيارسول الله صلى وآله وسلم نے زنا كا حكم اور اجازت دی؟ خواہ ایک لمحہ کے لئے بھی ہو، ہرگز نہیں کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا، جب کہ نہ ولی ے اجازت کی ضرورت تھی نہ گواہوں کی موجودگی لازم۔ شریعت اسلامی ہے تا بچھاتو اے زنا ہی کہیں گے،اگر کسی غیرمسلم نے پنجبرا کرم ﷺ کی اس اجازت اور تھم کواسی مفہوم میں لے لیا جس میں تم اب لے رہے ہو، تو تمہارے یاں کوئی جواب نہ ہوگا۔ پنیر ایک کی عزب وحرمت کا تو لحاظ اور خیال رکھیں صحابہ کے عمل کو کس میزان میں رکھیں گے؟ کیا مکہ پر حملہ کے بعد فتح کمہ کی خوش میں اسی طرح جشن منانا تھا کہ مکہ میں خوبصورت عورتوں کو تلاش کرکے ان سے بالکل معمولی مہریر نتین دن تک معد (...) کرتے رے نکاح جعد کوتم اب کیا قرار دیے ہو؟ صحابہ کے لئے بھی وی قرار دو، پھرتمہارے دفاع صحابہ کا احتقانہ دعویٰ سب کے سامنے کھل جائے کہ اصلی مقصد تو بین رسول ؓ اور اصاب رسول ہے۔ کیا اصاب فتح مکہ کے لئے روائل ہے لیکر مکہ سے مدینہ والیسی تک چند دن با مہیدہ ڈیڑھ مہید ایل جنسی خواہشات پر قابونہیں یا سکتے تھے؟ کیا شمع رسالت کے بروانے، جان ناران رسولُ اتنا ضبط بھی نہ کر سکتے تھے؟ پھر پنجبر ﷺ نے بھی ان کی خواہش ومطالبے پر آنہیں اس كَيْ أَجِازَتُ وَيِدِي تَاكُوهُ فَتَحْ يُحِيثُن كَي سَلْسَطِي مِن رَبَّكِ رِلِيالَ مِنا فَتَ يَكِرِي استَعْفُ واللَّه العظیم تم این حماقت اور نادانی سے ایک فطری صورت کو جائز طریقے سے بورا کرنے کی راہ میں ر کاوٹ ڈال کر بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ فقہ حفیٰ کی معروف کتاب فیاد کی قاضی خال من ع فصل في شرائط النكاح منها الشهادة عندنا و قال مالك رحمه الله الشرط هو الاعلان دون الشهادة حتى لو تزوجها بحضرة الشهود و شرط الكتمان

لا يبجوز ولو تزوجها بغير شهود و شرط الاعلان جاز ، شراكط تكاح، ان من سايك

ہارے نزدیک گواہی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ گواہی نہیں بلکہ اعلان شرط ہے، حتی کہ اگر

گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا اور اس نکاح کو چھپائے رکھنے کی شرط عائد کی ، تو نکاح جائز نہیں ہے ، اور اگر بغیر گواہوں کے نکاح کرے اور اعلان کی شرط پائی جائے تو نکاح جائز ہے ۔۔ (فاویٰ قاضی خان ج ا، ص ۱۵۳، طبع ٹول کشور ، بدائع الصنائع علامہ کا سانی ج ۲، ص۲۵۲، طبع کراچی)

یعنی نکاح کا اعلان ضروری ہے، جس سے مرادیہ ہے مطاشرے کے دوسرے افراد کو اس نکاح کا علم ہوجائے کہ فلال مرد وعورت نے باہمی عقد کر لیا ہے اگر تنازع کی صورت میں اس کی احتیاج ہوئی تو یہی گواہی ہوجائے گی۔

مؤلف کومعلوم ہونا چاہئے کوان کے سرکاری تر بب چارائمہ (چارستونوں) میں سے
ایک بڑے اہم ستون امام مالک کے نزدیک دائی نکاح میں بھی گواہی شرط نہیں ہے، بلکہ نکاح کا
اعلان شرط ہے، صاحب بدائیا سیلیلے میں امام مالک کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں : ﴿اعدالہ ان الشہادة شوط فی باب النکاح لقوله علیه المسلام لا نکاح الا بشہود و هو حجة علی مالک رحمة اللہ علیه فی اشتراط الاعلان دون الشهادة ، بان لین کے شاوت نکاح میں شرط ہے بر بناء فرمان رمول علیہ السلام انکاح نہیں ہے مگر گواہوں سے، یہ مالک رحمت اللہ علیہ کے خلاف جمت ہے جو گواہی نہیں بلکہ صرف اعلان نکاح کوشرط قرار دیتے ہیں ۔''

(حداية خرين كتاب الكاح ج عمل ١٠٠١ طبع د بلي)

اعلان سے مراد گے میں ڈھول کوال کرگل گلی ڈھنڈورہ بیٹنانہیں ہے نہ ہی اخبار، ریڈ او یا ٹی وی میں اشتہار واعلان شائع ونشر کرنا مراد ہے بلکہ صرف اتنا کہ معاشرے کے افراد کوعلم ہو جائے کہ فلاں مردوعورت نے باہم عقد تکاح کرلیا ہے۔ آپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ جب دائی تکاح بھی بغیر گواہی کے جائز ہے تو تکاح موقت بدرجاولی بغیر گواہی کے جائز اوردرست ہوگا۔

نكاح متعدسے بيدا ہونے والے قريش

جناب مؤلف صاحب! آپ نے کہاں سے پڑھ لیا کہ نکاح متعد کے نتیجہ میں پیدا ہوئے والا بچہ باپ کا وارث نہیں ہوگا اور باپ اس کا وارث نہیں ہوگا گیا آپ نے اس سلسلے میں

شرح العنامية برحاشيه فتح القديرج ٢ ص ٥٠ ٥ طبع مصر

تفصیلات کتب حدیث و فقہ اسلامی میں نہیں پڑھیں وائے تمہاری جہالت پر، اس پر طرو بید کہ جماعت کا سربراہ اور کتابوں کے مؤلف بننے کا شوق بھی وامن گیر ہے۔ ملاں صاحب کہتے ہیں کہ متعد کے نکاح سے نیچ بیدا ہوں گے تو انہیں اپنا باپ معلوم شہوگا، اس سلسلہ میں جواباً عرض ہے کہ آپ کو پینہ ہونا جا ہے گہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے جو متعہ ہوتا رہا ہے اس کے متب میں بہت سے لوگ بیدا ہوئے اور انہیں حرامی اور ولد الزنانہیں قرار دیا گیا، بلکہ اپنے آباء سے منسوب اور ان کے وارث شے۔

چنانچ امام طحادی نے اس کا تذکرہ حضرت عبداللہ ابن عبال کے حوالے سے کیا ہے،

الکھتے ہیں ﴿عن سعید بن جبیو قال سمعت عبد اللہ بن الوبیو بخطب و هو بعوض یا

بن عباس سعیب علیه قوله فی المتعة فقال ابن عباس بسال امد، ان کان صادقاً فسا
لها، فقالت: صدق ابن عباس، قد کان ذلك فقال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما لو

ششت لسمیت رجیلا من قویش ولدوا فیها ﴾ سعید بن جبر سے مروی ہے کہ انہوں نے
عبداللہ بن زبیر کوخطہ دیتے ہوئے ساکہ وہ ائن عبال پر تحریض کرر ہے تھے، ابن عبال پر کتہ چینی

کرتے تھے کہ یہ متعہ کے جواڈ کے قائل ہیں، ابن عبال پر نے کہا، اسے چاہے کہ ابنی ماں سے اس
بارے میں پو چھے اگر وہ بچاہے تو، (جب ابن زبیر نے مال "اساء بنت الوبكر" سے پو چھا) تو اس کی
مال نے کہا: ابن عبال پر نے کہا، اگر تم چاہوتو

(شرح معاني الا ثارج ٢ص ١٦ باب نكاح المععة عطيع كتب خاندر جميه ويوبند)

ان کے علاوہ حضرت سلمہ بن امید رضی اللہ عنہ نے ام را کہ سے نکاح متعہ کیا ہے علامہ ابن حزم اندلی خلف بن امیہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں:

میں ان قریثی مردول کے نام بھی تنہیں بتا دوں جومتعد کے بنتیج میں پیدا ہوئے''

﴿ فُولِد سَلَّمَةُ بِنَ امِيةً، مَعْبِد بِنَ سَلَّمَةَ امْهُ أَمْ رَاكَةً نَكُحِهَا سَلَّمَةً نَكَاح متعة

في عهد عمر او ف عهد ابي بكر فولد له منها معبد ﴾

" معرت سلم المن اميد كاصرف ايك بينا معبد تقااس كى مال كانام امراك تقاجس س

حضرت سلمیڈ نے عہد عمر یا زماندابو بر میں نکاح متعد کیا تھا جس کے متجہ میں 'معد'' پیدا ہوئے۔''
(جمبرة انساب العرب ص ۱۵۹ طبع وار الکتب العلمیہ بیروت)
معلوم جوا کہ بہت ہے ''قریش' اور صحابہ زاوے متعد کی اولا و تھے، ان کی نسل غالبًا اب
تک باتی ہوگی ، یہ نکاح متعد عجمی ایرانیوں نے مروج نہیں کیا بلکہ اس کی بنیاو عربی قریشیوں نے رکھی
اور بقول ابن حزم تمام کی فقہا اس کے قائل تھے ابن جربی کا بڑے شوق سے اس پھل آپ ملاحظہ
کر سکتے ہیں۔

یہ اور اللہ میں کے دارت ہوئے ہوں گے در سے بیدا ہوئے، اپنے والدین کے دارت ہوئے ہوں گے در سابن عباس ان کے نام کیے بتا سے کہ وہ کون لوگ ہیں جو متعہ سے بیدا ہوئے ہیں یہ معروف لوگ ہوں عبال کہ اسلامی قانون لوگ ہوں کے اور اپنے والدین سے منسوب اور ان کے دارت ہوئے، جیسا کہ اسلامی قانون ورافت کا تقاضا ہے اگر حکم انوں نے اپنی جابرانہ رائے سے اس پر خط تنیخ تھینے دیا تو یہ ناجا رئیس ہوسکتا، یہ بھی قابل غور امر ہے کہ اسابت الوبکر متعہ کے جوازی قائل تھیں، اس کی حقیقت سے دافت تھیں کیکن ابن زبیر نے بھی ان سے اس سلط میں سوال نہ کیا بلکہ سابق حکم انوں کے فتو وں کو واقف تھیں کیکن ابن زبیر نے بھی ان سے اس سلط میں سوال نہ کیا بلکہ سابق حکم انوں کے فتو وں کو ہوگئی، حقائق اس طرح مثالے جاتے ہیں اور مث جاتے ہیں۔

چونکہ آپ ناصبی ہیں اس لئے آپ امریکی صدر کو یا در کھتے ہیں در حقیقت امریکہ اور اس کا صدر ہی تنہارا آقاو مالک ہے اس کے آلہ کار بن کرتم بے گناہ مسلمانوں کا خون بہانے کے فتوے جاری کرتے ہو، کیونکہ وہ حرائی ہیں اس لئے تم ان کے دفاع میں دوسرے مسلمانوں پر اس حرام کاری کے جواز کا الزام لگاتے ہیں۔ کھے رفال ا

ابتدائے اسلام سے فتح مکہ تک تفریباً اٹھارہ سال بنتے ہیں اگر بقول شا نکاح متعہ زنا، اس کا مرتکب زنا کاراور فاسق و فاجر ہے تو اللہ تعالی کو حاضر و ناظر جان کر باانصاف جواب و تجیئے کہ کیاوہ صحابہ کرام اور حضرت اسام بنت ابو یکر جنہوں نے نکاح متعہ کیا تھا کم ومیش اٹھارہ سال زنا کرتے رہے اور مرتکب زنا ہوکر فائن و فاجر ہوگئے ہیں؟ جوائ عرصہ میں نکاح متعہ سے بچے پیدا ہوئے میں؟ جوائ عرصہ میں نکاح متعہ سے بچے پیدا ہوئے متح کے؟ (نعوذ باللہ من ذالک) نیز جو صحابیات اور تابعین و تابعیان و تابعیان و تابعیان و تابعیان متعہ کے عامل اور قائل رہے ہیں ان کے متعلق کیا رائے ہے؟؟ باہم وارث نہ ہونے کا نکاح کی عدم صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے

جہاں تک عورت اور مرد کے باہم وارث نہ ہونے کا تعلق ہے تو نکاح موقت میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، یہی قانون اس بارے میں قرین انصاف و مصلحت ہے۔ جب عقد دائمی نہیں ہے تو بیری وراثت بھی انہیں حاصل نہ ہوگا، جبکہ فقہ فنی میں بعض حالات میں عقد نکاح دائمی میں بھی مردوعورت ایک دوسرے کے وارث نہیں ہول گے۔

یہ دعویٰ کے معنوعہ عورت وارث نہیں ہوتی اس لیے زوجہ نہیں ہے بالکل باطل اور صفحل ہے توارث زوجیت کے لواز مات میں ہے نہیں ہے اس کے متنفی ہونے سے زوجیت کا انقالا زم نہیں آتا مشہور ضابطۂ قانون و ہامن عام الاوقد خص کے تحت اسلامی شریعت میں بعض تخصیصات سنت سے ثابت ہیں۔ سنت قرآن کے مجمل احکام کی تفصیل اور مبھم مسائل کی شرح و توضیح اس کے ساتھ ساتھ سنت قرآن تک میم کے عام احکام کی تخصیص اور مطلق تقیید بھی کرتی ہے جیسا کہ فقہی کتب میں موانع ارث کا باب موجود ہے زوجہ کے لئے میراث عرض مفارق ہے عرض لازم نہیں ہے اس طرح معنوعہ سے مفارقت کے لیے طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ انقضائے مدت ہی طلاق کا قائم مقام ہونے سے اس کی زوجیت کا متنفی و مسلوب ہونا لازم نہیں آ سکتا۔

چنانچ فقد حنفی کی مسائل میراث پر مخصوص اور معروف کتاب "سراجی فی المیراث" ، جو جمیشہ سے فقہ حنفید کی ایک اہم دری کتاب رہی ہے اور آج بھی دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے مدارس میں درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے اس میں موانع ارث کے اسباب کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ﴿المسانع من الارث اربعة الرق و افراً کان او تاقصاً والمقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الکفارة و اختلاف الدینین و اختلاف

غلامی ہویا ناتص صورت میں۔(۲) وہ قل جس سے قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ (۳) دین کا اختلاف۔ (۳) دار (ملک) کا اختلاف جو حقیقی ہو، جیسے حربی اور ذمی یا دو مختلف ملکوں کے حربی باشندے (میاں بیوی) ..... (مراجی فی الممر اشص ۱۲۳ طبع کا نبور، فناوی شامی ج ۵،ص ۵،۱ مطبع باشندے (میاں بیوی) کا میں ۲۳۹ طبع ملتان ،کشاف القناع ج ۲۳ص ۲۳۸ طبع مک کرمد)

مزید تفصیلات کے لئے عصر حاضر کے ایک فاضل مصنف ڈاکٹر وحدیۃ الزهیلی استاد جامعہ دشق شام کی شہر ہ آفاق کتاب''الفقہ الاسلامی وادلیۃ'' جلد ۸ص ۴۵۴ تاص ۲۶۸ الفصل الخامس موانع الارث مطبوعہ دارالفکر دمشق بھی دیکھی جاسکتی ہے۔

ان صورتوں میں نکاح تو درست ہے لیکن میاں ہوی ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے ، معلوم ہوا کہ صرف نکاح متعدی ایسا نکاح نہیں ہے جس میں زوجین باہم وارث نہیں ہوں گے ، معلوم ہوا کہ صرف نکاح متعدی ایسا نکاح نہیں ہے جس میں زوجین ایک دوسرے کے وارث نہیں بوت کہ اللہ الل سنت کے نزدیک بعض حالات میں دائی نکاح میں بھی زوجین ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے ، البذا وارث ہونے یا نہ ہونے کا نکاح کی صحت یا عدم صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے ، مؤلف اور ان کے ہم عقیدہ مُلُوانے عوام کالانعام کوشیعہ کے خلاف اکسانے کے لئے جاہلات با تیں پیش کرکے مید ممان کررہے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی بڑا علمی معرکہ سرکر لیا ہے ، جب طال ہی اصل مسائل اور حقائق سے بیعلم ہے تو دوسرے وام کی رہنمائی کیا کرے گا؟

اگرمتد آپ کن دیک اسلام کے پاکیزہ معاشرے اور دینی باحول میں زنا ہی کا دوسرا نام ہے، تو انصاف و دیانت سے بتا کیں کہ دیگر متعدد مواقع کے علاوہ فتح کمہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی اجازت کیوں دی؟ اور جن صحابہ کرام نے ان مواقع اور بالخصوص فتح کمہ کے موقع پر اس پر دل کھول کر عمل کرتے ہوئے کیوں لطف و سرور حاصل کیا؟ اگر تہاں سے تب پیغیر اسلام علیہ الصلاق والسلام اور ان کے اصحاب کرام نے کہا دے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کمہ فتح ہونے تک پاکیزہ اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہوا تھا؟ کیا بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کمہ فتح ہونے تک پاکیزہ اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہوا تھا؟ کیا دی جزار فرزندان تو حید و شع رسالت کے پروانوں پر ابھی اسلامی نظیمات کا اثر نہیں ہوا تھا بلکہ دی جزار فرزندان تو حید و شع

جابل معاشرے کے اپنے اثرات موجود تھے کہ وہ چند دن بھی عورتوں کے ذریعے سے جنسی جذبات وشہوات کی تسکین کے بغیر نہ رہ سکتے تھے؟ یا تو ذرا دل کھول کر ان صحابہ کرام گئے بارے میں اپنا فیصلہ صادر کر ٹیں ، یا انسان کی ایک زندہ اور دائمی فطری ضرورت کے مطابق اسلام کے اس قانون کو درست تسلیم کرلیں۔

کیا نکاح متعد آیت آلاً عَلَی از واجهم او ما مَلکت "سمنسون ہو چکا ہے؟

العدازال لکھتا ہے کہ یہ بات ذہن میں وہی چاہئے کہ اسلام سے بل دور جاہلیت میں جیسے شراب، جوا، سود، خزری، مردار، خون وغیرہ جائز سجھے جاتے سے اس طرح متعد بھی جائز سجھا جاتا تھا اسلام نے جس طرح باقی چیزوں کی حرمت کا اعلان کر کے ان کا خاتمہ کر دیا ای طرح متعد کی ہے آیت فرو اللّذِینَ مُدم لِفُورُ وَجِهِم حَفِظُونَ اِلّا عَلَی اَزْ وَاجهِم اَوْ مَا مَلکت اَیْمانَهُم فَائِلُهُم فَاللّه مَدُورِ مَا اللّه مَدُورِ مِن کی حرمت کا اعلان کر کے ان کا خاتمہ کر دیا ای طرح متعد کی ہے آیت فرو اللّه نِینَ مُده لو مُول کا میاب ہونے والے ہیں جوایی شرم گاہوں کی مخاطب کرتے ہیں سوائے ای منکوحہ ہویوں اور مملوکہ باندیوں کے کی دوسری طرف نہیں دیکھتے ہیں، تو اس آیت میں صوائے ای منکوحہ ہویوں اور مملوکہ باندیوں کے کی دوسری طرف نہیں دیکھتے ہیں، تو اس آیت میں حرور کے حدوسری مورت متعد والی نہیں ہے تو اس آیت سے متعد سمیت جاہلیت کے وہ تمام طریقے جو دوسر کے عورتوں سے فائدہ اٹھانے کے مروح سے ختم ہو بھے ہیں۔ (نظبات جیل ص کے وہ تمام طریقے جو دوسر کی عورتوں سے فائدہ اٹھانے کے مروح سے ختم ہو بھے ہیں۔ (خطبات جیل ص کے کہ دوسرک

الجواب: مؤلف کا یہ کہنا کہ اسلام سے بل دور جابلیت میں جیسے شراب، جوا، سود، خزیر، مردار خون وغیرہ جائز سمجھ جاتے تھے اس طرح متعہ بھی جائز سمجھا جاتا تھا تو آپ سے مکررسوال ہے کہ آیا فتح مکہ تک اسلامی معاشرہ خود مسلمانوں کے اندر بھی قائم ہوا تھایا نہیں؟ اگر ہوا تھا تو اس در بزار صحابہ تو پیغیر اسلام کی نے اس موقع پر نکاح متعہ کی اجازت کیوں دی ؟ کیا اس وقت تک و لوگ جہالت کی رسموں اور عادتوں پر عمل پیرا تھے؟ جبکہ دیگر سب اشیاءتو اس سے بہت پہلے حرا قرار دی جا چی تھیں پر صرف نکاح متعہ بی جارے میں بار بار کیوں تھم میں تبدیلی اور ترمیم ہوا تھا رہی ؟ کیوں استثنائی احکام جاری ہوتے رہے؟ کیا صحابہ کرام اس عمل سے اللہ ورسول کی خاطر با

نہیں آسکتے تھے؟ ویسے اللہ تعالی نے اس امری جانب اشارہ کیا ہے ﴿عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنتُمْ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنتُمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰلِمُلْمُلْمُلْمُ اللّٰمُلّٰ اللّٰمُلْمُلْمُ اللّٰمُلْمُلّٰمُ اللّٰمُلْمُلْمُلْمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ

مؤلف نے جوآیت حرمت متعدی دلیل کے طور پر پیش کی ہے اس کا حرمت نکاح متعد ہے دور کا بھی واسط نہیں ہے، اس لئے کہ بیرآیت تو مکہ مکر مدین نازل ہوئی تھی، جبکہ نکاح موقت (متعد) کی حرمت پر اہل سنت کی دلیل احادیث میں وضاحت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر پینجبر اسلام اللہ نے متعد کوممنوع قرار دیا تھا۔ یہ بحث الگ ہے اس لئے کہ بیاحاد بیٹے پینجبر اسلام اللہ ہے۔ برسرکاری ندہب کے بانیوں کی طرف سے افتر اء کردہ ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔

علامة الوى بغدادى اس آيت كي تغير على لكت بين: ﴿بان الاية مكية بمعنى انها نولت قبل الهجوة و اشكل الاستدلال بها على تحويم المتعة بعد تحليلها بعد الهجوة لكون دليل التحليل مخصصاً لعمومها و يحتاج حينئذ الى دليل غيرها ﴾ " يكر آيت كى بهاس معنى على كرجرت عقبل نازل بوئى ب كونك مته جرت ك غيرها ﴾ " يكر آيت كى بهاس معنى على كرجرت عقبل نازل بوئى ب كونك مته جرت ك بعد بعد بها ستدلال مشكل ب الى وجه ك كملت كى العد بهى علال قاء الى لئ الى آيت عرمت متع براستدلال مشكل ب الى وجه ك كملت كى دوسرى دليل كى وليل الى آيت كيموم كوضيص كرنے والى به چنانچ حرمت متعد كے لئے كى دوسرى دليل كى ضرورت ب " ( تغير روح المعانى ج ١٨ص ١٠ طبح ادارة الطباعة المير يهم مور

علامہ وحید الزمان حیدر آبادی اپی شہرہ آفاق عربی کی لغت ''انوار اللغة'' جوتھوڑا عرصہ پہلے کراچی سے لغات الحدیث کے نام سے شائع ہوئی ہے اس کی جلد ۵ص ۹ طبع بنگلور میں لکھتے

یں: 'متعداواکل اسلام میں تھا یعنی درست تھا، جب بیآیت اتری ﴿ إِلَّا عَلَى اَذْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَا عَلَى اَذُوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَا عَلَى اَلْمَ اللهِ عَلَى اَذُواجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكُتُ ﴾ تو وہ حزام ہوگیا گریہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ بیآیت کی ہے اور متعداس کے بعد کی بار درست ہوا۔ ( کذانی تیسیر الباری شرح بخاری ، ج ۲،ص الله طبع کراچی)

بعدازاں علامہ وحیدالزمان اس کتاب میں لفظ 'دشق'' کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: بیآ بیت دوسورتوں میں ہے اور وہ دونوں سورتیں بالانفاق کی ہیں اور متعہ قطعاً ان آیتوں کے اتر نے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دیا تھا۔ (لغات الحدیث جساس ۱۰۵)

علاسه شبیر احمد عانی این بیش بها تعنیف فتح المهم شرح سیح مسلم جلد ۳ مرا مطبوعه بجنور میں اسلط میں وارد روایات ذکر کرے ان سے نتیجہ افذکر تے ہوئے لکھتے ہیں ، و علی هذا فالمتعة او النكاح الموقت لم يكن سفاحاً محصاً و ان كان قريباً منه و لا نكاحاً مطلقاً كما هو الظاهر في " موان روایات كی بناء پر متعہ یا نكاح موقت محض شہوت زانی (زنا) نه تعالى مطلقاً كما هو الظاهر في " موان روایات كی بناء پر متعہ یا نكاح موقت محض شہوت زانی (زنا) نه تعالى حالى بار جان كے تا مطلق نكاح تھا، جائيا كه ظاہر ہى ہے۔

تب متعدیا نکاح موقت ایک چھوٹے درج کا نگاح ہے جومباح ہونے کے بعد دائی طور پرحرام کر دیا گیا،اس نکاح سے خصن ہونے کا فائدہ حاصل نہ ہوتا تھا نہ ہی اس سے طلاق، وراثت اور دیگر وہ حقوق ثابت ہوتے ہیں اگر چہ ایک لحاظ سے یہ بھی نکاح ہی تعادای طرح مموعہ عورت ''زوجہ ناقصہ'' ہوتی تھی اس کیلئے زوجہ کاملہ کے حقوق ثابت بنیں ہوتے تھے بہی سے تم پر بیام ظاہر ہوگا کہ اللہ عزوج کا کارشاد الا علی ازواج ہے ۔۔۔ اللہ ہوتے سے بہیں سے تم پر بیام ظاہر ہوگا کہ اللہ عزوج کا کارشاد الا علی ازواج ہے ۔۔۔ اللہ

( گران کی بیوبوں پر باجن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہو کے تو وہ قابل ملامت ہیں ہیں جو کوئی اس ہے آگے بوجے وہی زیادتی کرنے والے بیں) متحد کے ابطال اور حرمت پر صرت ختا ہے ان بیا ہو کوئی اس ہے آگے بوجے وہی زیادتی کر معنوعہ خورت بھی زودجیت کے بعض معانی کے اعتبار ہے از وائی بین واخل ہو، جیسا گذبہ نے متحد پر زکان اور تروق کا اطلاق فاب کیا ہے اس المرت سے ان اور تروق کا اطلاق فاب کیا ہے اس المرت کیا ہے اس اس میں میں ایک متعد کے باب میں صرت ہے حالا محد آئیت کی ہے جبکہ مارے علم کے مراب کے کہ آب یہ نگورہ حرمت متحد کے باب میں صرت ہے حالا محد آتی ہی ہے جبکہ مارے علم کے مطابق کی انکیا عالم ہے بھی خیبر کے غزوہ سے پہلے حرمت متحد کا قول متحول نہیں ہیں۔ ہار چہ بید از غزوہ خوہ خیبر علی ہے کہ آب میں متحد کے باب متحد کے باب میں متحد کے باب متحد کے باب متحد کے باب میں متحد کے باب متحد ک

علامہ شیر احمد علی نے مؤلف کے تمام ہموات کا جواب و سے دیا ہے لہذا ان کواپی جہالت اور جمافت پر چلو کھر بانی میں ڈوب مرنا چاہئے۔ ان نا قابل تر وید تھا کن سے روز روٹن کی طرح عیاں ہوا کہ جس آیت کونائ تصور کیا جاتا ہے وہ کی ہے جوآیت متعہ (مدنی) سے قبل ہجرت سے پہلے نازل یموئی جبکہ آیت متعہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے بیام انہائی منتع اور محال ہے کہ نائخ پہلے اور منسوخ بعد میں نازل ہواور قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت کے بھی خلاف ہے۔ نائل مواور قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت کے بھی خلاف ہے۔ نکاح متعہ پر اٹھائے گئے اعتراضات کے مدل جوابات کی صدیوں پہلے انکہ اہل بیت نکاح متعہ پر اٹھائے گئے اعتراضات کے مدل جوابات کی صدیوں پہلے انکہ اہل بیت میں کا گردوں کو جو بھی جہیے جس کی اس مناسب سمجھتے جین کہ ایک اہل بیت انگل نے اپنے شاگردوں کو جو بھی جانے ہی جہیں کہ ایک انکہ اہل بیت انگل متعہ کے بارے

من جواعتراضات واشكالات عائد ك جات بين أح يك صلديون يبلغ المدالل بيت على ك

خدمت میں زانو تہہ کرنے والے تلانہ و نے ان کا مدل جواب دے دیا ہے اس سلط میں اہل بیت میں سے چھے امام حضرت امام جعفر صادق النظافی کے ایک شاگر وابوجعفر محمد بن فیمان صاحب الطاق جوشیعہ اکابر علماء اور علم کمال و مناظرہ کے مشہور ماہرین میں سے تھے بڑے ذبین وفطین اور حاضر جواب تھے انہوں نے جواب تھے انہوں نے جواب تھے انہوں نے حالت موضوعات پرشیعہ خالفین سے مناظرے کے اس کے علاوہ انہوں نے "الدد علی الخوارج و الکلام علیہ م"کے نام سے ایک شخیم کتاب بھی کھی ہاں کے اور اہل سنت کے امام ابو منیفہ کے درمیان ایک دلچسپ اور فیصلہ کن مناظرہ ہوا اس کا تذکرہ حضرت شخ کلین نے جن الفاظ میں کیا ہے اسے نقل کروینا فائدہ سے خالی نہ ہوگا ملاحظہ قرما ہے:

حلال ہی ہو،لوگوں کی آپی اپنی اقدار اور مراثب ہوتے ہیں وہ اپنی قدر و منزلت کو قائم رکھتے ہیں الکین اے الوطنیفہ نے ہاں لیکن اے الوطنیفہ تم بناؤ بنیز کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا پہوال ہے؟ ابوطنیفہ نے کہا: ہاں حلال ہے۔ صاحب الطاق نے کہا: پھر تمہیں کون ہی چیز مانع ہے کہتم اپنی عورتوں کو شراب فروشی کی دکانوں پر بٹھاؤ تا کہ وہ نبیذ فروخت کریں اور تمہارے لیے دولت کما کرلائمیں؟ ابوطنیفہ نے کہا: یہ تو ایک کے بدلے میں ایک بات ہوئی کیکن تمہارا تیر زیادہ نشانے پر لگا ہے (یعنی مؤثر ہے) پھر الو

صنیفہ نے کہا: اے ابوجعفر سورہ سائل (سورہ معاری) میں آیت حرمت متعہ پر ولالت کرتی سے اور نبی ملٹی آیٹی سے متعہ کے منسوخ ہونے کی روایت آئی ہے چنا نچہ ابوجعفر نے کہا: اے ابوجنیفہ سورہ معارج کی ہے اور آیت متعہ مدنی ہے اور تمہاری روایت شاذ ومر دود ہے، پس ابوحلیفہ نے کہا: آیت میراث بھی متعہ کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔ ابوجعفر صاحب الطاق نے کہا: نگال تو میراث کے بغیر بھی فابت ہوتا ہے۔ ابوحنیفہ نے کہا: اس بات کی تمہارے باس کیا دلیل ہے؟ ابوجعفر نے کہا: اگر کوئی مسلمان مردکی اہل کتاب عورت سے نکاح کرے پھروہ شخص فوت ہوجائے تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے (وہ عورت اس کی وارث ہوگی یا نہیں؟) ابو صنیفہ نے کہا: وہ عورت اس مردمسلمان کی وارث نہ ہوگی یا نہیں؟) ابو صنیفہ نے کہا: وہ عورت اس مردمسلمان کی وارث نہ ہوگی۔ ابوجعفر نے کہا: بغیر میراث کے نکاح فابت ہوگیا ہے کورت اس مردمسلمان کی وارث نہ ہوگی۔ ابوجعفر نے کہا: بغیر میراث کے نکاح فابت ہوگیا ہے اس بات کرد) بعداڑاں دونوں نے اپنی راہ کی۔ (فروع کافی ج عص اواطبح اکھنو)

قابل قدر قارئین! فرکورہ بالاعلمی مباحث آپ نے ملاحظہ فرمالیا ہے کہ موجودہ زمانے کے کھی افہم لوگ جن دلائل کی بنیاد پر نکاح متعہ کی حرمت کا اظہار کرتے بھر رہے ہیں وہی دلائل ان کے سابقہ اماموں کے بیش نظر ہے جن کا مسکت اور دندان شکن جواب ائمہ اہل بیت ہوگئے کے ایک ادنی شاگر دنے امام ابو صنیفہ کے سامنے پیش کر کے انہیں مجبوت اور لا جواب کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے پیروگار آج تک لا جواب ہوکر بھی اپنے غلط موقف سے دستبر دار نہیں ہوئے، اسے باوجود ان کے پیروگار آج تک لا جواب ہوکر بھی اپنے غلط موقف سے دستبر دار نہیں ہوئے، اسے ضد، ہٹ دھری اور ڈھٹائی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے اللہ تعالی نے واضح طور پر بتا دیا ہے ﴿وَمَا اللّٰ ال

حضرت عمر کے اعلان (حرمت متعہ) پر صحابہ کرام " کا اختلاف

"میں اس بات کی تشہیر کرا دی کہ متعد جرام ہے ہر چھوٹے بڑے نومسلم وقدیم الاسلام کو جان لینا عین اس بات کی تشہیر کرا دی کہ متعد جرام ہے ہر چھوٹے بڑے نومسلم وقدیم الاسلام کو جان لینا چاہیے کہ اب اگر کسی نے متعد پڑھل کیا تو اسے وہی سزا دی جائے گی جوزانی کودی جاتی ہے حضرت

عمر کے اس اعلان ہے کئی بھی ایک شخص نے اختلاف نہیں کیا اور اپنہیں کہا کہ حضرت!'' آپ ایک جائز اور ثواب والی چیز کو کیوکر حرام کرتے ہیں جبکہ وہ تو حضور علیہ السلام کے دور میں جائز تھی اور اب تک جائز وطلال رہی ہے بلکہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عظم نے اس اعلان کی تائید وتقدیق کی كه واقعي متعدرام موچكاتها اس حرمت كي تشهير برمني اعلان عي اب دوباره كيا جاربا ب اورتو اورخود حفرت على رضى الله عنه، حضرت حسنٌ وحسينٌ جيسى شخصيات كوبھى اس اعلان كى تشہير بركسى فتم كا احتراض بنه ہوااور نہ ہی انہوں (نے) مجھی بیکھا کہ ایک طلال چیز کو بلاوجہ حرام قرار دے کر اسلام کو كيول منخ كياجار باب-" (خطبات جيل ص ٢٥٦،٢٥٨) الجواب مؤلف نابکار کا قول بنی برجهالت ہے کہ حضرت عمر کے اس اعلان (حرمت متعمہ) = سمى بھى ايك فخص نے اختلاف نبيس كيا معلوم ہوتا ہے كدانہوں نے اسلامى كتب كا مطالعد بدكرے كى متم الماركى بيت بى توكى بهى امريس حقيقت كى خرسة آشاكى نبيل ب كيا ال مؤلف \_ صحیبن کی وکتاب الکاح" میں باب المعدیمی نہیں براها؟ تب بی تواہے کھ معلوم نہیں ہے، جان بوجد كردهوكه بازى اورخيانت كارى كااوتكاب كردباب يبرحال جوصورت بيخي موالياك الله كي نگاه مين مغضوب، مقبور، مكروه منحول اورانتها كي خبيث إلى جوعلم شر كفته موت مجاوله كري كتمان علم جان بوجه كركري، اليول بياتو الله تعالى، تمام قرشتوں اور سب لعت كرنے والوں ؟

حضرت عبد الله بن مسعود معروف اور جليل القدر صحالي بين أنين سے قرآن سيجنے الله بن سول الله عليه وآلد وسلم في دير صحالية كوجارى كى تقى عصرت عمرى طرف متدكى حرمت كا اعلان س كرائهول في اپنى رائة ان الفاظ يس ظاہرى : ﴿عسن قيسس قاا سمعت عيد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقل ال انست خصى فنهانا عن ذلك ثم رحص لنا ان ننكيج المواة باللوب الى اجل ثم قعد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يح

المعتدين ﴾ قين كهت بين كه ميل في عبدالله بن مسعودً كويه كهتي سنا كه بهم رسول الله صلى الله عا

وسلم کے ساتھ غزوہ پر جاتے تھے ہمارے ساتھ تورتین نہ ہوتی تھیں، ہم نے کہا کیا ہم ضی نہ ہو جا ئیں؟ رسول الله علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے سے من کو دیا چرہمیں اجازت وی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے مہر کے عوض میں ایک معین مدت کے لئے نکاح کرلیں، پھر حضرت عبداللہ نے یہ آیت پڑھی جو یا ایسااللہ بن امنو سالنے کو اے ایمان والو، جو یا گیڑہ چڑیں اللہ نے مبداللہ نے یہ آیت پڑھی جو یا ایساللہ بن امنو سالنے کو اے ایمان والو، جو یا گیڑہ چڑیں اللہ صدود نے تباور نہ کروہ بے شک اللہ حدود سے جاور نہ کروہ بے شک اللہ حدود سے جاور نہ کروہ بے شک اللہ حدود سے جاور کرنے والوں کو بینونین کرتا۔

( صحیح مسلم، ج ۱، ص ۱۳۵۰ می بخاری، ج ۳، کتاب الکال بر می ۱۳۵۱)

نودی اس کی شرع بیل کشت بین که: ﴿ فید الشارة المی اند کان یعتقد اباحتها کقول

ابس عباس و اند لم یبلغه نسخها ﴾ ، (روایت) اس بی اشاره ب که عبدالله بن مسعودرضی الله

عنها متعد کے جواز کا اعتقاد رکھتے تھے جیبا کہ ابن عباس کا قول ہے اور یہ کہ آئیس بھی متعد کے نئے
کرنیس کیتی ۔ (صحیح المسلم مع نودی ج ا، ص ۱۵۹۱)

کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ایسے امریس جس میں ابتلاء عام ہواور جس کی ضرورت ہمہ وقت اور ہمہ گیر ہواور کام بھی انتہائی لذیز اور دلچہ ہوجس کیلے صحابہ کرام نے رمضان کی راتوں میں اپنے آپ سے خیانت کی معافہ اللہ سخ کا اعلان ہواور حبر امت ابن عباس اور عبد اللہ بن مسعود میں اپنے بین ارکم میں کے مقرب صحابی اس سے بہر رہیں جی کہ یم مل معاشر سے بیں وھڑ لے کے مقرب صحابی اس سے بہر رہیں جی کہ یم مل معاشر سے بیل وھڑ لے کے ساتھ جاری رہے حضرت عمر کو بھی اس پر احتراض نہ ہوا ان کی خلافت کے عہد میں بید کام ہوتا رہا انہوں نے بح نہ کہا ہوتا کو عمر و بن حریث کا واقعہ بیش آیا جس کی بنا پر حضرت عمر نے نوع کو دیا پہلے تو اگر رسول اللہ دی کہا ہوتا تو حضرت عمر نے اس کی مندوفی کا اعلان اگر رسول اللہ دی کی ہوتا تو حضرت عمر نے اس کی مندوفی کے دوبارہ اعلان کیلئے کیوں زور نہ ڈالا جبکہ اور بہت کی ایک عہد میں بھی عرصہ اس میں کو کیوں برداشت کے سے معاملات میں وہ ایسا کرتے رہے ہیں یہ امکان بھی نہیں ہے کہ معاشر سے میں یہ معاشر سے میں میں میں ہی کی جبر کی کے دوبارہ اعلان کیلئے کیوں زور نہ ڈالا جبکہ اور بہت سے معاملات میں وہ ایسا کرتے رہ ہوں یہ اس کی اطلاع نہ ہونا قابل تسلیم نہیں ہے کہ معاشر سے میں یہ معاشر سے میں دو ایسا کرتے رہے ہیں یہ امکان بھی نہیں ہے کہ معاشر سے میں یہ میں ہی خبری کی وجہ سے ہوتا رہا ہے تو بلو کی عام سے اس کی اطلاع نہ ہونا قابل تسلیم نہیں ہے۔

حفرت عمر بن حريث كا واقع كيا ہے؟ فتح البارى عين ابن جمر عسقلانى في محدث عبدالرزاق سے اس كالب لباب بيان كيا ہے، لكھ بين: ﴿ احرجه عبد الوزاق في مصنفه بهذا الاستاذ عن جابر رضى الله عنه قال قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فاتى بها عمرو حبلى فساله فاعترف ﴾

محدث عبد الرزاق نے اپنی تصنیف میں اس اساد سے حضرت جابڑ سے روایت نقل کی ہے کہ عمر و بن حریث کوفہ وار د جواتو ایک لونڈی سے تکاح متعہ کرلیا عمر و نے اس لونڈی سے جماع کیا جب کہ وہ کنیز پہلے سے حاملہ تھی اس عمر و سے (حضرت عمر نے) پوچھا تو اس نے اعتراف کیا (واقعی وہ عورت پہلے سے حاملہ تھی اس کے باوجود میں نے اس سے نکاح کیا۔")

(فتح البارى شرح سيح بخارى ٥٩ص ١٩ اطبع بيروت) چنانچداس واقعدے ظاہر ہوتا ہے كه نكاح متعدے ممانعت كاسب برنبيس تھا كم حضرت

نی اکرم ملٹی آیکم نے اس مے منع کر دیا تھالیکن اس کے باو جود عام لوگوں کومعلوم نہ ہوسکا للنزااس پڑل ہوتا رہا تب حضرت عمر نے تا کیداً ممانعت کے لئے دوبارہ اعلان کیا اور زجر وتو ہے کام لیا تاہم یہ متعہ جاری رہا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جانتے تھے لیکن عمرو بن حریث کے محاملہ میں

ہ مہا ہیں سعد جاری رہ سرت سرور سرت بور جائے ہے۔ من روان ویا ہے ہیں میں ہیں احتیاط سے کام نہیں لیتے اور حاملہ عور توں سے بھی اکاح متعد کر لینے میں دریغ نہیں کرتے ، اس سے بہت سے قانونی مفاسد پیدا ہونے کا اندیشہ تھا

الکن کیا بیرمعاملہ صرف نکاح متعد میں ہی ہوتا ہے؟ اس طرح کے تھیلے تو دائی نکاح میں بھی ویکھنے

میں آتے ہیں کیا ان گھپلوں کی بنا پر تکاح دائی کو بھی ناجائز قرار دیا جانا جا جائے ہے؟ بیانا معقول اور ناوانائی پر بنی رویہ ہے کدان غلط کاریوں کو روکنے کے لئے اس طرح کرنے والوں کو قانون کے

مطابق سزادی جافی چاہئے لیکن جس شخص کواسلامی قانون سے واقفیت ہی نہ ہووہ ایسے مسائل میں فصلے اس طرح کرتارہے گا جیسے حضرت .... نے کیا ہے۔ بعض ارباب حل وعقد نے عند بیددیا ہے

کہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے انظامی و ساس حیثیت سے بطور تہدید اس سے منع کر دیا ہو حالانکہ ممانعت کی حیثیت بالکل غیر شرع تھی قرآن وسنت کے مطابق کوئی امتی اس کا ہرگز مجاز نہیں ہے کہ

شریعت میں قرآن دسنت کے خلاف اپی طرف ہے کوئی تبدیلی کرے۔ وہ صحابۂ و تا بعین جو زکاح متعہ کے تاحیات قائل رہے

تاریخ اسلام کے اوراق پرنظر ڈالی جائے تو بیر حقیقت کھل کرسامنے آتی ہے کہ نکاح متعہ صرف عبد رسول میں ہی نہیں ہوتا رہا بلکہ بعد میں بھی صحابہ کرام ، تابعین اور بڑے بڑے ائمہ حدیث جواز نگاح متعہ کے تاحیات قائل اور عامل رہے بجوزین کی تعداد کا احصاء ناممکن ہے صرف چند ایک کا تذکرہ ہدیہ قار مین کیا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ وحید الزمان حید رہ بادی لکھتے ہیں کہ ''مگر بعض صحابہ اس جواز کے قائل رہے جینے جابر بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن مسعود اور ابومسعود اور ابوسعیہ اور معاویہ بن ابی سفیان اور اساء بنت ابی بکر اور عبد اللہ بن عباس اور عمرو بن حورث اور اسلمہ بن اور معاویہ بن حورث اور اسلمہ بن

الا کوع '' اور جماعت تا بعین میں ہے بھی جواز کی قائل ہوئی ہے۔

(موطالهام ما لك مع اردوشرح يص ١٩٠٠ طبع كراجي)

موطا امام مالک میں ہے کہ خولہ بنت کیم حضرت عرائے پاس گئیں اور کہا کہ رہید بن امید نے متعد کیا تھا ایک عورت مولدۃ ہے، پس وہ عورت حاملہ ہے راجیہ ہے، چنا نچہ حضرت عمر گھبرا کر چا ہوتا تو رجم کرتا۔ کر چا در گھیٹتے ہوئے نکے اور کہا، کہ یہ متعد ہے اگر میں پہلے اس کی ممانعت کر چکا ہوتا تو رجم کرتا۔ (موطا امام مالک مع اردوتر جمد وحید الزمان ص ۱۳۹۰)

کے تقریباً اختام تک جواز روایت کیا ہے عبر اللہ بن زبیر سے متعدی اباحت کے باب میں مختلف قول منقول ہیں حضرت علی ہے حضرت عمر ہے بھی مروی ہے کہ انہوں نے اس صورت میں متعد کا انکار کیا جب اس کی نکاح پردو گواہ مقرر نہ کئے گئے ہوں اگر دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوتو اسے مباح قرار دیا گیا ہے تابعین میں سے طاوی، عطاء، سعید بن جیر اور تمام فقہائے مکہ اسکے جواز کے قائل ہیں ۔ (اکھلی بالا فارنی شرح الحجلی لابن حزم جوم ۱۹۵،۵۲۰ طبح قاہرہ) مداسکے جواز کے قائل ہیں۔ (الحکلی بالا فارنی شرح الحجلی لابن حزم جوم ۱۵،۵۲۰ طبح قاہرہ) سیجتی ہند قاضی ثناء اللہ بانی تی جنہیں ''ال عشمائی الدخفی المظہری المجددی

المنه قطع بديدى "الي القابات علقب كيا كياب الي مظهرى من لكمة بين ﴿ وروى تعليم الله عن جماعة من الصحاب ﴾ " ذكاح متعدكا طال بونا حضرات محابد كرام رض الشعظم

كالكه جاعت في فروى م." و المناسلة الله الله والمناسلة المناسلة الم

اس کے بعد انہوں نے ان صحابہ کرام کے اساء بھی تحریر کئے جونبی اکرم صلی الله علیہ وآل وسلم کی وفات کے بعد بھی نکاح متعد کی حلیت کے قائل رہے جن کے نام بیا ہیں: حضرت عبدالله بن عراس، حضرت جابر بن عبدالله، حضرت سلم ابن اکوع، حضرت عبدالله بن مسعود، معاویہ بن الج

سفیان، حضرت سلمی بین امیه، حضرت معیرین امییه

ان مندرجة بالاصحابة كرام كم بيانات فقل كرنے كے بعد يوں رقمطراز بين:

وقال الحافظ افتى بها من التابعين ابن جريح و طاؤس و عطا و اصحاب ابن عباس و معالم و علم الله عباس و المعاد ابن عباس و المعيد ابن جبير و فقهاء مكة ﴾

دولینی جافظ این جرعسقلانی نے کہا کہ تابعین میں سے ابن جرتے "، طاوک"، عطاً، (بر ابی رہاج)، حضرت این عبال کے شاگر دوں اور سعید ابن جبیر اور مکه معظمہ کے فقہاء نے متعہ – حلال ہونے برفتوی دیا ہے' لا تغییر مظہری، ج۲،ص ۵۵، سورة النساء، طبع دیلی)

ے پر ون رویا ہے۔ '' رہے ہوں ہی ہے۔ مزید تا ئید کیلیے حسب ذیل کتب بھی دیکھی جاستی ہیں : (۱) فتح الباری شرح البخاری ج

ص ۱ م اطبع جدید بیروت (۲) نووی شرح مسلم ج اص ۵۰ مطبع نولکشور (۳) عمده القاری شر بخاری باب غزوه خیبرج کاص ۲۴۷ طبع قدیم احتبول (۴) اصابه فی تمییز الصحابه ج ۲ ص ترجمه سلمه بن امير طبح قديم مصر - (۵) تغير ابن كثيرة ٢٥ م ٢٢٣ زير آيت في ما الاستمتعت به ، مطبوعه معر - (٢) تلخيص الحير لا بن جمرة ٣٥ مسال ١٥٩ مطبوعه قابره وغيرها - معاويدا بني ممتوعه كوبرسال وظيفيد يتا تقا

جناب مؤلف صاحب کے ہاموں جان حضرت امیر معاویہ بالم السائف و استادہ دھوتے رہے ہیں چنانچ مروی ہے کہ: ﴿ان معاویہ است متع بامراۃ بالطائف و استادہ صحیح ہے، معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے معاویہ کے اوراس روایت کی سند سخے ہے، است متع معاویہ مقدمہ الطائف مولاۃ لبنی الحضر می بقال لها معانة قال جابر ٹیم عاشت معانة الی خلافۃ معاویہ فکان یوسل الیہا بجائزۃ کل عام کی، جب معاویہ طائف گیا ہوا تھا تو اس نے بنو حضری کی ایک لونڈی سے متعہ کیا جس کا نام معاند تھا حضرت جابر نے بتایا معانہ ظافت معاویہ کے دورتک زندہ رہی تو معاویہ برسال اس کی طرف وظیفہ ارسال کیا کرتا تھا۔ "معانہ ظلفت معاویہ کے دورتک زندہ رہی تو معاویہ برسال اس کی طرف وظیفہ ارسال کیا کرتا تھا۔ " (فتح البادی شرح سجے بخاری ہے وص ۱۳۲۲) معانہ طوعہ بیروت میں بھی موجود ہے۔ کرتا تھا مصنف عبدالرزاق جلد کے موجہ مطبوعہ بیروت میں بھی موجود ہے۔ کرتا تھا مصنف عبدالرزاق جلد کے م

و الله عند حضرت ابو یکن کی بیٹی حضرت اساء رضی الله عنها نے خود نکاح متعد کیا ہے اور اپنے معود مد ہونے کا اقرار فرمایا ہے۔علامہ ابن حجرعسقلانی نے لکھا ہے:

و قد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة اسماء بنت ابى بكر .... فاخرجه النسائي من طريق مسلم القرى قال دخلت على اسماء بنت ابى بكر فسالناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

نی اگرم این کی وفات کے بعد عقد متحد کا حلال ہونا سلف صالحین کی ایک (بوی) جماعت سے مروی ہے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر کی بیٹی اسائے ہے .... امام نسائی نے مسلم

قری نے روایت کی ہے کہ ہم جناب اساء بنت الی بکرگی خدمت میں آئے اور ان ہے ہم – متعدنیاء کے بارے میں موال کیا انہوں نے فر مایا کہ ذماندرسول اللہ میں ہم نے بیمتعد خود کیا ہے۔ (تلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر، جسم 109 طبع قاہر، یہی روایت بعینہا ورج ذیل کتب میں بھی موجود ہے:

یں روایت بیب ورق دیں سب یں مرادر کہ است بین اور کرتے ہے۔
(۲) مندانی داؤد الطیالی ج یوس ۲۲۷ طبع حید آباد دکن۔ (۳) سنن الکبر کی للنسائی جلد ۳ صفی ۱۳۵ مندانی داؤد الطیالی ج یوس ۲۲۷ طبع حید آباد دکن۔ (۳) مندانی الآثار جلد ۲ صفی ۱۳۵ طبع دیو بروت (۷) نیل الاوطار للشوکانی جلد ۲ صفی ۱۳۵ طبع مصر یم نیز کرار اور اطناب وطوالت سے بہتے کے لیے صرف کتابوں کے نام مع اجزا صفیات تحریر کرنے براکتفا کرلیا ہے۔

امام راغب اصفہانی نے اس راز سے بردہ اٹھایا ہے چنانچہ اپنی مشہور عالم کتار

و معاضرات الادباء جلد اص ٩٣ مطبوعه المطبعه العامره الشرفيه مصريين يول رقمطراز موت ببر عبد الله بن زمير في خضرت ابن عباس كو نكاح متعدك حلال سجين كا طعنه ديا تو انهول نه كها الهمه امك كيف سطعت المعجام بينها و بين ابيك كالوا بن مال سے يو چهاب ميں اور تير باب ميں متعدكي انگيشمي كس طرح كرم اور دوش موئي۔

﴿ اَحِالَةَ ابْنَ عِبْاسَ فَعَلَ القَصَاءَ عَلَى امْ عَرُوهُ اسْمَاءَ بِنْتَ ابْنَى بِكُرُّ انْمَا هَى تَمْتَع الز

حضرت ابن عبائ نے اس قضیا فیصلہ عروہ کی ماں اور حضرت ابوبکر کی بیٹی کے حوا کیوں کیا؟ اس لئے کہ عروہ کی ماں اساء بنت الی بکرنے عقد متعہ ذبیر سے کیا تھا جس سے عبد بن زبیر کی ولادت ہوئی ، بنا بریں نکاح متعہ کے موضوع پر حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبائ گومرزنش کے ا

مِن كِها كَهِ ﴿ الا تُعقَى اللَّهُ تُوحِص فِي المتعة؟ ﴾ العبدالله بن عبال تخفي خدا كا حوف الم

كه متعدى اجازت دية اوراك مباح جانة مو؟ تواس كاجواب مفرت عبدالله بن عبال

عروہ کواس طرح دیا ﴿ سل امك یا عریہ ﴿ ﴾،اےعروہ متعد کی رخصت کا بیمسکلہ بجائے میرے اپنی مال سے یو چید، (زادالمعاد لابن قیم الجوزییرج ۔۔۔۔ص ۲۱۹ طبع مصر)

آپ کے جارفقی ائمہ میں سے امام مالک جواز نکاح متعہ کے قائل سے جیسا کہ انہوں نے خود فرمایا ہے: ﴿هو جائز لانه کان مباحاً فینبغی الی ان یظهر ناسخه ﴾ (ہداری آخرین، جلد اول، صفح ۱۹۳، مطبوعہ دبلی) آپ کے اسلاف نے اس کا فاری ترجمہ اس طرح کیا ہے:

گفته است مالك كه نكاح متعه جائز است زيرا كه آن مباح بود پس تنا ظاهر شدن ناسخ آن بر اباحت خود باقی ماند ﴾ (برابیمترجم فاری جلدی سفی ۱۲،سطر ۳،مطبوعه نولکشور) اب جرات كرین اپنا امام ما لک پریمی وی نوی لگا ئین جوجم پرلگار ب بین به اگر نكاح متعد شری لحاظ سے جائز نہیں ہو كیا صحابہ كرام کی اتن برسی جماعت جن میں حضرت الوبكر کی صاحبر ادی حضرت اساع بھی شامل تھیں تا بعین اور مكد معظمہ كے برسے برشے فقہاء نعوذ باللہ فعل حرام كا ارتفاب كرتے رہے؟؟

جواب : - اصولی ضابطه و قانون کے مطابق ہمیشه معنی اولی ہی قابل اعتبار اور واجب العمل ہوتا ہے نہ کہ معنی ٹانوی و اختالی، چونکہ حقیقت اصل ہے متابی ولیل نہیں ہے لیکن معنی مجازی ولیل و بربان اور قرینہ مانعہ کافتاح ہوتا ہے اصل قبولیت معنی اولی کو عاصل ہے مثلاً اگر کوئی شخص ''انسا''یا

''نحن'' کہدکرکلام کر رتواس کی شمولیت ایک یقینی ولابدی امر ہے تا آ تکداس کی شمولیت کے خلاف کوئی حتمی اورمضبوط اشاره یا قرینه مانعه قائم هو جائے تب تک کے لیے وہ اینے اصل وظاہری معنی بر بی ولالت کرتا ہے وہی معنی واجب العمل ہے کیونکہ بدیات مطابع کے مطواہر قرآن جب ہیں اگر اس طرح ہر جملہ میں معنی اولی کوترک کر کے احتمالات کا درواز ہ وا کر دیا جائے تو اس سے ہر متكلم كنك اور خاطب تذبذب كاشكار موكر وه جائے كا اور كلام عرب مين كوئى جمله بھى كسى خاص مقصد ومفہوم کو ادا کرنے کی صلاحیت سے عاری ہوگا للبذا اس مخصد اور مصیبت سے بیخے کا عقلا کی طریقہ سے کہ معنی اولی وظاہری ہی جت مانا جائے، اور یہی جاری روز مرہ کی گفتگو کا معمول ہے اگر حضرت اساء بنت الو بكراس مين خود شامل نه به وتى تو ﴿ كانوا يفعلون كذا على عهد رسول السلسة كالهجتي مريبان اليانيس بعديد جواز تكاح معدى اس قدرها مي في كدحفرت عر حرام کرنے کے باوجود بڑی شدو مدے اس کے حلال ہونے کا اعلان فرمایا کرتی تھیں جیا کہ مندرجہ بالاحواله جات اس کے شاہد ہیں۔اوراس کے علاوہ حضرت اساء بنت ابو بکر کومتعہ کرنے والوں میں شامل نہ سمجھنا اصل واقعات وحقا کُق کے بھی خلاف ہے ان کا حضرت زبیر ٹین عوام سے نکاح متعہ كرنا كرشته أوراق مين ثابت مو چكا بانبول في يبلخ كاح متعدكيا بعد مين تكاح دائى كرليا تها-يين كرده آيت مباركر ﴿و اذا قصلتم نفسنا وسي ﴾ مين خود قاتل بهي شامل باورديكر بن اسرائیل کو مخاطب اس لیے کیا گروہ اس قاتل کے ہم عقیدہ ونظر سے تصاس آیت میں شامل ہونے ک قریندان کا ہم عقیدہ ہونا ہے۔ حفرت اسائے بنت ابو بکر کا'نف علناها'' کہنا فابت کرتا ہے کہ دیگر صحابہ کرام میں کئی ماتھ نکاح معد کرنے والوں میں بہ بھی شامل تھیں اس میں کسی قتم کے شک وشبہ کی گنحائش نہیں ہے۔

سوال ۲: - قاضی ثناء اللہ پانی پی نے اگر چہاں روایت کونقل کیا ہے لیکن وہ خودتو محدث نہیں بلکہ انہوں نے نسائی اور طحاوی کا حوالہ دیا ہے لیکن سنن نسائی نے کتاب الکاح کے باب المعدم میں اگر روایت کا کہیں نام ونشان نہیں ہے بلکہ کتاب الح کے باب المعظم میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں ہے گویا نسائی شریف کا خوالہ نہ عدد النساء کے لحاظ سے درست ہے اور نہ ہی معجد جج کے لحاظ سے

طحاوی شریف میں بھی کتاب النکاح میں قطعاً اس کا ذکر نہیں ہے۔

جواب: - قاضی صاحب کی محد فانہ بھیرت کا اندازہ کرنے کیلئے صرفت بہتی کائی ہے کہ شاہ عبد العزیز دہلوی نے ان کو دبیع وقت کیا دبیع قران کا القب دیا ہے بیلقب چونکہ اپنے دور کی مشہور شخصیت کی جانب سے دیا گیا ہے اسلیے علمی طور پر اس کی بے بناہ اہمیت ہے دس مجلدات پر مشمل ان کی تغییر مظہری کا شار اہل سنت کی بلند پا یہ تفاسیر میں ہوتا ہے چنا نچے علاء دیو بند میں سے علامہ انورشاہ اکشمیر کی ایسی شخصیت نے اس تغییر سے متعلق کہا ہے کہ 'اس جیسی تغییر روئے زمین پر نہیں ہوتا ہے کہ 'اس جیسی تغییر روئے زمین پر نہیں ہور ہے'' (دیکھیئے تفاریظ بر سرورق تغییر مظہری المجلد الخامس والسادس مطبوعہ جایت اسلام پر ایس لا ہور سے متعلق کہا ہے کہ 'اس جیسی تغییر روئے زمین پر نہیں اور موالا نا مشرح مارح انہی صفحات پر موالا نا اشرف علی تفانوی، موالا نا خلیل احمد سہار نبوری، علامہ شہیر احمد عنی اور موالا نا حسین احمد مدنی کے بھی اس تغییر کے حق میں زبر دست تعریفی کلمات و تفاریظ موجود ہیں ۔ حضرت اسائے بنت ابو بکر کے نکاح متعہ والی روایت امام نسائی کی 'داستین الکبرئی جلد سامن موجود ہیں ۔ حضرت اسائے بنت ابو بکر کے نکاح متعہ والی روایت امام نسائی کی 'داستین الکبرئی جلد سامن الکاح باب المعمد طبع دار الکتب العلمیہ بیروت میں موجود ہے اصل روایت یوں ہے:

عن مسلم القرى قال دخلنا على اسماء ابنة ابى بكو فسألناها عن مسعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في «مسلم قرى عن روايت ب كرجم حفرت اساء بنت الى بكركى خدمت مين حاضر بوئ جم نے ان سے معت النساء كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كہم نے خود حفرت رسالت ما ب كرزماند ميں متعدكيا ہے۔ " (كذا في المجم الكير طبر انى جلد ۲۲ صفح ۴ ماطبح بغداد)

اس روایت سے پہلے حضرت جار بن عبد اللہ انصاری ہے بھی مروی آیک روایت ان الفاظ میں موجود ہے کہ کنا نعمل بھا یعنی متعة النساء علی عهد رسول الله و فی زمان ابی بکر و صدراً من خلافة عمر حتی نهانا عنها ک'نهم نے عہد بی اکرم ، زمانہ خلافت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دور میں عورتوں سے نکاح متعہ کیا حی کہ حضرت عمر نے اس سے منع کر دیا۔' رہا معاملہ طحاوی شریف کا تو اس میں بھی حضرت اسام بنت ابو بکر کے متعہ والی

روایت موجود ہے۔

(ملاحظہ ہو طحاوی شریف جلد ۲ صفحہ ۱۱ کتاب النکاح باب المعطة مطبوعہ کتب خاندر جمیہ ویوبند)
لہذا ثابت ہوا کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پی نے اپنی تفییر مظہری میں آمام نسائی اور امام طحاوی کے
حوالے نے جناب اساء بنت ابو بکر کے نکاح متعہ کی جوروایت نقل کی ہے وہ بالکل صحیح اور درست
نقل کی ہے علامہ قاضی الی شخصیت نے یہ بعید ہے کہ وہ غلط حوالہ دے ویں۔معرض کوعلامہ قاضی
صاحب پر بے جاطعن کرنے کے بجائے اصل محولہ کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہئے تھا۔

## نکاح متعہ کوحضرت عمر نے حرام قرار دیا حضرت عمرؓ نے نبی اگرم ﷺ کے نکاح متعہ کومنسوخ کرنے کا تھم کوئی تاکیداً نافذ نہیں کے

تھا اس لئے کہ خود حضرت عمر اس امر ہے بخو لی واقف تھے کہ اس سلسلے میں رسول اکرم ﷺ ک

طرف ہے کوئی ممانعت نہیں ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے دونوں معمول ہے تع بہان کی اپنی رائے تھی متعدالج کے باب میں عمران بن حصین باربار کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظما کے عہد میں متعہ ہوا کرتا تھا نہ آ پ نے منع کیا نہ اس کے حکم کومنسوخ کیا نہ کوئی آیت ناسخ نازل موئى الشخص في أفي رائے سے اسے منسوخ قرار دیا ہے يہى حال سعة النساء ميں بھى مواہا طحاوى روايت كرتي بين: ﴿ عَن جابِر بن عبد الله قال تمتعنا مع رسول صلى الله عليه و آله وسلم فلما ولي عمر خطب الناس فقال أن القرآن هو القرآن و أن الرسول هر الرسول و أنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله على متعة الحج فافصلوا بير لحجكم وعمرتكم فانه أتم لحجكم واثم لعمرتكم والاحرى متعة النساء فانه عنها و اعاقب عليها ﴾ " حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنه مروى ب انهول نے كها اور کہا کہ قرآن تو قرآن ہی ہے اور رسول رسول ہی ہے دونوں مصے رسول اللہ علیہ کے عہدیہ تھے آیک معند الحج چنانچہ ابتم مج اور عمرہ الگ الگ کرو۔ اس ہے تمہارا حج اور عمرہ وونوں مکمل ہو گے دوسرا متعدنساء ہے میں اس مے منع کرتا ہوں اور اس کے کرنے والوں کوسز ا دوں گا۔''

Presented by www.ziaraat.com

(شرح معانى الا فارج اص ٢٥ معانى الا فارج الريض ا ملاسعد الدين تفتا زانى شرح مقاصد ج ٢ ص ٢٩ فصل رائع فى الامامه مطبوعة قد يم

انه قال ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انا انهى عنهن و احرمهن و هي متعة النساء و متعة الحج و حي على حير العمل

" تین چیزیں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں موجود تھیں میں ان سے ممانعت کرتا ہوں اور انہیں حرام قرار دیتا ہوں وہ معتد النساء اور معتد الحج اور حیاتی خیر العمل ہے۔"

( كذا في شرح مخضر الاصول لا بن حاجب في وص ١٥٠٠ طبع بولا ق مصر)

علامة تفتازانی حضرت عمر کے اس کلام کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں:

همعنى احرمهن احكم بحرمتهن و اعتقد ذلك بقيام الدليل كما يقال حرم المثلث الشافعي و اباحة أبو حنيفة ﴾

" دو معنی میں کہ میں ان (سعة النساء، معنة النج اور جی علی خیر العمل) کو حرام کرتا موں اس کے معنی میہ میں کہ میں ان کے حرام ہونے کا حکم جاری کرتا ہوں اور دلیل کے قائم ہونے کی وجہ سے میں اس کا اعتقاد رکھتا ہوں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے انگور کو آگ پر جوش دینے کے بعد باتی ماندہ تہائی شیرے کو حرام قرار دیا اور امام ابو حنیفہ نے مباح قرار دیا ہے۔"

﴿ ان اول من حوم المععة سيدنا عمو رضى الله عنه ﴾ ' بلاشبسب سي بهل مند حضرت عرف حرام كيا ب-' (سيرت حلبيه جسم ٥٣ بابغزوه خيرطبع مصر)

﴿ اول من حوم المعقة ﴾ "جس في سب سے پہلے متعد حرام كيا وہ عمر ہے۔"

(تأريخ الخلفاص ٤٥ ذكراوليات عمر)

ارباب ادنش وبینش رخفی نہیں ہے کہ دین اسلام ایک ضابطہ حیات ہے اورجس چیز کواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے طلال یا حرام کر دیا ہے اسے بدلنے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے کوئی امتی بغیر کسی قطعی دلیل کے حلال کو حرام قرار دینے کا ہرگز مجاز نہیں ہے حرام کا اثبات محض اجماع یا

Presented by www.ziaraat.com

حضرت علی نے نکاح متعد کے بارے بین جناب عمر کی مخالفت کی ہے حضرت علی اللہ اللہ بن سیوطی حضرت علی اللہ اللہ بن سیوطی حضرت علی اللہ اللہ مقدی کے حضرت علی نے نقل کیا ہے ﴿وَ قَالَ عَلَیْ لُولا انْ عَمْر نَهِی عَن المعتعة مَا زَنَا الاَشْقَی ﴾ حضرت علی نے فرمایا: اگر عمر نے متعدے ممانعت نہ کی ہوتی تو کسی بد بخت کے سواکوئی زنا نہ کرتا۔''

(تفسير درمنثورج ٢ص ١٨٠ طبع ميديه مصر)

- (۲) فخرالدین رازی نے تغییر کبیر جلد ۳ ص ۲۸۷ مطبوعه مصر میں بعینه یکی روایت انہی الفاظ میں حضرت علی علیه السلام کا حضرت عمر پر اعتراض اور ذکاح متعه کی حلت پرنقل کیا ہے۔
- (۳) امام ابن جریر الطیری نے جامع البیان جلد ۵ ص ۱۳ بولاق مصریب نکاح متعد کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا عمر کو جیٹلانا تحریر کیا ہے۔
- (۱۲) ابن حیان اندلی نے تغییر البحر انحیط جلد ۳ ص ۲۱۸ طبع بیروت میں حضرت علی کا بہی اظہار افسوں نقل کیا ہے۔
  - (۵) على متقى الهندى نِ كنز العمال جلد ٨ص٢٩٢ طبع حيدر آباد دكن \_
- (۲) اور حافظ عبدالرزاق محدث نے کتاب المصنف ج کس ۵۰۰ مطبوعہ بیروت کا سیح سنہ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے اس اظہار ندمت کو درج کیا ہے۔ یہ امر اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ نکاح متعد کی تشریع و جواز کی اصلی غرض و غایث فطری تقاضے کو پورا کر کے زنا سے محفوظ رہنا ہے اور نکاح دائی کے متعدد اغراض و مقاصد اور فوائد ہیں جیسا کہ مرکار سے محفوظ رہنا ہے اور نکاح دائی کے متعدد اغراض و مقاصد اور فوائد ہیں جیسا کہ مرکار

آ قائے سید محسن الحکیم طباطبائی "مستمسک شرح عروة الوقی جلد ۱۲ صفح م طبع نجف میں تحریر فرماتے ہیں: ﴿ لان فائد منها زیادة النسسل و کشرة قائل لا الله الا الله ﴾ نکاح کا فائده صرف شهوت فطریہ پورا کرنے میں مخصر نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی نوائد ہیں منجلہ ان کے یہ ہے کہ سل کا زیادہ ہونا اور کلمہ تو حید ریا ہے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔

(2) امام ابواسحاق تغلبی نے اپنی تفسیر''الکشف والبیان'' جلد ۳، صفحه ۸ ۱ مطبع جدید بیروت میں حضرت امام علی علیه السلام کا درج بالا فرمان نُقل کیا ہے۔

ویے مؤلف محترم! حضرت علی الطی اور حضرات حسین علیهما السلام حضرت عمر کے کس امر پراحتیاج اور اعتراض کرتے؟ خصب خلافت سے لے کرعموی تغیر دین اور دین احکام کو پس پشت ڈال کراپی آ راء پرعمل کرنے کا وسیج سلسلہ تفاکسی ایک آ دھ معاملہ میں مشورہ دے بھی دیتے تھے اور اگر وہ شورہ ان حکم انوں کی پالیسی (حکمت عملی) کے موافق ہوتو اسے مان بھی لیتے تھے اور اگر وہ شورہ ان تھی رائے اور خوشامہ یوں کی طرف سے ہاں میں ہاں ملانے کے بعد عمل درآ مہ کر دیتے تھے اور وہ بی سرکاری نہ جب قرار پاتا تھا۔ آئ تک سرکاری نہ جب بی رائے ہے کہ حقیقی اسلام کوآپ نے غلط قرار دے رکھا ہے نکاح متعدی جواز حضرت عمر کی مخالفت میں ایرانی می جوسیوں کے جذبات انتقام کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شری دلاکن کی بنا پر ہے متعدد صحابی اور تا بعین اور ایکی دیگر بہت سے قرایش محابی اور میں جب کے مامون جان معاویہ بن ابیسمیان اور دیگر بہت سے قرایش محابی علی مقد و بن حریث ، رہید بن امیہ سلمہ بن امیہ معبد بن رابعیہ اور دیگر بہت سے قرایش محابی ایرانی تھی ایرانی تھے بلکہ خالص عرب اور قرایش محاب خور کریں کہ بہاؤگ نکاح متعد کے جواز کے کیوں قائل تھے بلکہ خالص عرب اور قرایش محاب خور کریں کہ بہاؤگ نکاح متعد کے جواز کے کیوں قائل تھے بلکہ خالص عرب اور قرایش محاب خور کریں کہ بہاؤگ نکاح متعد کے جواز کے کیوں قائل تھے بلکہ خالص عرب اور قرایش محاب خور کریں کہ بہاؤگ نکاح متعد کے جواز کے کیوں قائل تھے ؟

نکاح متعه بزار عورتوں ہے ہوسکتا ہے؟

مولف نے عنوان قائم کیا ہے کہ 'ایک وقت میں بڑار عورتوں سے معید ہوسکتا ہے' بعد از ان کھاہے کہ ''امام جعفر صادق" کا فتوی (بحذف عربی) عبید بن زرارہ اپنے باپ سے اور وہ امام جعفر سے روایت کرتا ہے کہ کیا وہ صرف جعفر سے روایت کرتا ہے کہ کہا وہ صرف ایک وقت میں چارعورتوں سے ہوسکتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تو ہزارعورتوں سے کرسکتا ہے وہ کرایہ برچلنے والی ہیں۔'' (خطبات جیل ص ۲۲۰)

الجواب : ـ درج بالامؤلف كي باتول كو مذظر ركاكر بم يه يوجين مين حق بجانب بين كه كيا آپ نے قرآن نہیں بڑھا؟ یقینانہیں بڑھا آپ کے نام سے جوخطبات چند دیگر افراد نے جمع ہوکر لکھے بِن انہوں نے ﴿ إِلَّا عَلَى أَزُو اجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُهُمْ ..... الاية ﴾ بحى ورج كردى ہے ملک یمین لونڈیاں میں آن کی تعداد معین نہیں ہے ہزار چھوڑ کر لاکھ بھی ہوسکتی ہیں ان لونڈیوں سے جماع کرنا بحکم خداوندی جائز ہے صرف جائز ہی نہیں بلکہ جس ثواب کی بشارت زوجہ ہے ہمستری براہل سنت کی کتاب احادیث میں درج ہے وہ لونڈی ہے مباشرت بر بھی حاصل ہوگا آپ لوگ اللہ تغالی اور اس کے رسول ﷺ پر کیوں اعتراض نہیں کرتے کہ انہوں نے لونڈی بازی كى اجازت دے دي ہے اور نعوذ باللہ بے حیائی پھیلانے كا تھم دیا ہے۔ کھیشرم كريں وہاں جناب ملال صاحب الين مشهور فقيه ، محدث ، مفسر اور امام كا واقعد ملا حظه مجيح - شيعه نے تو صرف جواز ك ليح تكثيراً بزار كاعدد ذكر كيا ب تنهار فقيد في كثرت سياس يمل كيا ب علامتس الدين وي المحت ين كد وفقيه الحرم ابو الوليدويقال ابو حالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأغوى مولاهم المكي الفقيه صاحب التصانيف احد الأعلام .... ولد سَنة نيف و سيعين و اقرك صفار الصحابة .... قال احمد بن حبل كان من اوعية العلم ...و قال جريتر كان ابن جريج يرى المنعة تروج سفين امراة ... قال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول استمتع ابن جريج بتسعين امراة حتى انه يحتقن في الليسلة باقية شيرج طلبا للجماع ، جرم مكدكا فقير، الووليد، كما كياب كدابو فالدعبر الملك بن غبدالعزيزين جرتج الاموى سواميه كاغلام كي فقيه ظااس كي بهت سي تصانيف بين برب اورجيد علماء میں سے ایک تھا م کہ جری کے چند سال بعد پیدا ہوا صفار صحابیہ ہے ان کی ملا قات ہوئی .... احمد

بن حنبل نے کہا بیابن جرت علم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تھا جریر نے کہا ابن جرت کے متعہ کو جائز سے متحقے تھے ساٹھ عورتوں سے انہوں نے نکاح متعہ کے ذریعے تروت کی .... ابن عبد الحکم نے کہا کہ متعہ کہ میں نے امام شافعی سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ابن جرت کے نوے (۹۰) عورتوں سے نکاح متعہ کیا حتی کہ وہ رات کے وقت تلوں کے تیل کا حقنہ (ئیکہ) کرواتے تھے تا کہ جماع اور امساک کی توت حاصل کریں۔'( تذکر ق الحفاظ ج ایم ۲۰۱۰) المام طبع دکن)

ای طرح این جرح کے نکاح متعد کی یہی بات تہذیب التہذیب جلد ۲ صفحہ ۲۰۹ طبع کن ، توضیح الافکارلکحلانی جلد ۲ صفحہ ۲۰۵ طبع مدینه منوره، سیر اعلام النبلاء جلد ۲ ص۳۳ سطیع بیروت، میزان الاعتدال جلد۲ص ۲۵۹ طبع مصروغیرہ کتب معتبرہ میں بھی موجود ہے۔

مٰ ذکورہ بالا واقعات وحقائق ہے مٰہ مب اہل میت کی مکمل طور پر حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ اساعیل بن فضل ہاشمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیفا سے نکاح متعہ کے بارے میں یو چھا تو آپ نے فرمایا: ﴿ الق عبد الملك بن جریج فساله عنها فان عنده منها علماً فلقيته فاملى على منها شيئاً كثيرا في استحلالها ... \* جا كرعبر الملك ابن جريج ے ال او، اس سے نکاح متعد کے بارے میں یو چھالو، اس سلسلے میں اس کے باس بہت ساعلم ہے چنانچے میں نے اس سے ملاقات کی تو اس نے اس بارے میں مجھے بہت ی اس سے حلال ہونے معلى المواكس فاقيت بالكتاب اباعبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال صدق و اقسو به ﴾ مين وه تحرير ليكرام جعفرصادق العلقال كي خدمت مين حاصر بوااورآب كوده تجرير وكفائي تو آپ نے فرمايا اس نے سي كہا اور اس كو درست قرار دیا۔ (فروع كافي، جلد ٢، صفحه ا١٩١، باب انهن بسنزلة الاماء) چونك بنض لوك يرجحة شي كمثايد نكاح متعدى طلت كامسلك صرف اہل بیت اور ان کی اتباع کرنے والوں نے اپنا رکھا ہے اس لیے کہ امام کی دور اندیش نگاہوں نے اسے بھانپ لیا اس شبہ کوزائل کرنے کے لیے آپ نے سائل کو اہل سنت کے مشہور فقیداین جریج کے پاس جانے اور اس سے سوال کرنے کی ہدایت کی تا کہ لوگوں کومعلوم ہو جائے کہ یہ مسلک صرف الل بیت کا بی نہیں بلکہ بہت سے دوسرے منصف مزاج اور حق لیند فقہاء اس

مسلك يرقائم بين-

امام این جرن کی امامت، عدالت اور نقابت پرائمدائل سنت کا اجماع ہے یہ کتب صحاح سنہ کا مرکزی راوی ہے محد نثین نے جہال کہیں بھی الحکے نکاح متعد کا ذکر کیا ہے وہاں ''زنا'' کا لفظ بالکل استعال نہیں کیا بلکہ ''تروّج'' ( نکاح کیا) کے الفاظ تحریہ کئے ہیں اس اجمالی تفصیل سے بخو بی معلوم ہوا کہ متعدایک شرق نکاح ہے کسی محدث یا امام نے انہیں زنا کا مرتکب قرار نہیں دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ متعدایک شرق نکاح ہے کسی محدث یا امام نے انہیں زنا کا مرتکب قرار نہیں دیا ہے۔ ایک و جمدنی جائر البین دیا ہے جس میں 9 عورتوں سے نکاح داگی و جمدنی جائر البین ہام جلد ۲ صفحہ ول کشور) آب بار بار متعد کی تعداد کے ہیں (ملاحظہ فرمائیں: فنح القدر البین ہام جلد ۲ صفحہ ۲ طبح فول کشور) آب بار بار متعد کی تعداد کے

بارے میں سوال کرتے ہیں بلکہ معراج الدرایہ شرح ہدا بیصفحہ ۱۸ طبع کا نبور میں یہ بھی لکھا ہے کہ جتنی تعداد میں جاہے عورتوں سے نکاح کرسکتا ہے۔

## تواب متعه ريتمسخراوراس كاجواب

مؤلف زیرعنوان''نفشیات اورثواب متعه'' یوں گوہرافشانی کرتا ہے کہ: ''کلاں ہا قرمجلسی کی مشہور کتاب العجالہ حسنہ ہے اقتباس ملاحظہ ہو متعہ کی نشیات میں

احادیث کثیرہ وارد ہوئی ہیں چنا نچے مجملہ ان کے چندا حادیث قل کی جاتی ہیں حضرت سلمان فاری مقداد ابن سعود کندی اور تمار بن باسر میہ مدیث سیحی روایت کرتے ہیں کہ جناب خاتم المسلین علی نے ارشاد فرمایا کہ جو محض آئی عمر میں ایک دفعہ متعہ کرے گا وہ اہل بہشت سے ہو وہ مرد جس سنعہ کا ارادہ کیا اور عورت جو متعہ کے لئے آ مادہ ہوئی جب یہ دونوں باہم بیٹے تو ایک فرشتہ نازل ہو ہوئی جب یہ دونوں باہم بیٹے تو ایک فرشتہ نازل ہو ہوئی جب یہ دونوں باہم بیٹے تو ایک فرشتہ نازل ہو ہوئی جب یہ دونوں باہم بیٹے تو ایک فرشتہ نازل ہو ہوئی جب یہ دونوں باہم بیٹے تو ایک فرشتہ نازل ہو ہوئی جب سے اور جب جاب سلمان فاری بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی آٹھے اور عرض کیا: یا حضرت میں تم محدیث جناب سلمان فاری بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی آٹھے اور عرض کیا: یا حضرت میں تو دونوں ایک اند ہو کہ جو محض اس کار خیر میں سعی کرے اس کے لئے کا قواب بھی متعہ کرنے والوں کے تواب کے ماند ہے پھر جناب

أمير المومين على في عرض كيا كم معدر في والون كاكيا ثواب بالأحضرت في مايا كدوه الوك:

متعدے فارغ ہو کر مشل کرتے ہیں تو منے قطرے ان کے بدن ہے گرتے ہیں ان سے حق تعاا

Presented by www.ziaraat.com

ا لیے فرشتے خلق فرماتا ہے جوشیج و تقدیس ایز دی بجالاتے ہیں اور اس کا ثواب تا قیامت دونوں کو پہنچتا ہے۔۔۔'' (خطبات جیل ص ۲۶۲،۲۶۱)

الجواب مؤلف اوراس کے اسلاف بہت عرصہ سے نکاح متعہ پر تواب کی روایات نقل کرکے خاص اراق اڑا نے کی کوشش کرتے ہیں اور متعہ کو بسز عسمہ مزنا گردان کر پھراس زنا پر اسنے تواب کو انتہائی گھناؤنا امر ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں شاید یہ حقیقت بھی شہا سکے اس لئے کہ تعصب اور مشاغبت کے ساتھ ساتھ حماقت کے دبیز پر دے ان کی عقلوں پر پڑے ہوئے ہیں حالانگ یہام بالکل واضح ہو چکا ہے کہ نکاح متعہ کے ذریعے تروی شدہ عورت بھی منکو حد عورت ہے۔ یہ ایک فتم کا نکاح ہے مورت بھی منکو حد عورت ہے۔ یہ ایک فتم کا نکاح ہے مورت زوجہ ہے چنا نچر نکاح کرنے کے تواب کے بیان میں جتنی روایات وارد ہوئی اور دوجہ سے ملاعبت سے لئے کہ بہتری اور دوجہ سے ملاعبت سے لئے کہ ہمستری اور عشل تک کے افعال کے لئے بیان کے کہ آئمہ ورئے ایک طرف منجا نب اللہ ومنجا نب اللہ ومنجا نب الرسول مشروع عمل کو ترام قرار دیا ہے جس سے معاشرے میں بہت می برائیوں نے جنم لیا چنا نچہ اب اس مشروع امر کو متعارف اور ہوری کرنا گویا مرد وسنت کو دوبارہ زندہ کرنا تھا جس پرسوشہذاء کے تواب کی بشارے دی گئی ہے۔

رسول خدا الله البحناية في مايا: ﴿ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجناية فيم داح .... السخ ﴾ اور جو خص جمعه عسل الجناية في دارجو السخ ﴾ اور جو خص جمعه عن قرباني دى اور جو خص دوسرى ساعت ميں چلا گويا اس نے گائے كى قربانى دى، جو تيسرى ساعت ميں خلا اس نے دنبه قربان كيا، جو چوشى ساعت ميں چلا اس نے جيسے مرغى قربان (صدقة) كى، جو پانچويں ساعت ميں چلا اس نے جيسے مرغى قربان (صدقة) كى، جو بانچويں ساعت ميں چلا گويا اس نے اندہ صدقے ميں ديا جب امام خطبے كے لئے كھڑا ہوجائے تو بانچويں ساعت ميں چلا گويا اس نے اندہ صدقے ميں ديا جب امام خطبے كے لئے كھڑا ہوجائے تو بن در شختے ثواب كھنا چھوڑ ديتے ہيں اور ذكر (خطبہ سننے) ميں مشغول ہوجائے ہيں۔

(صحيح بخارى جام ١٠٠١باب فضل الغسل يوم الجمعه)

من ترندی میں ای نوع کی روایت کے الفاظ اس طرح سے بیں کہ رمن اغتسل يوم

البحر معة و غسل المرتذى ني الم مديث كالفاظ كى مراديان كرتي موئ لكما المكالم كه المحمود في هذا الحديث قال وكيع اغتسل هو و غسل امراته المحديث قال وكيع اغتسل هو و غسل امراته المحديث قال وكيع اغتسل هو و غسل المراته المحديث قال وكيع المحديث والمحديث وا

دومحود نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ وکیج نے اس کا مفہوم اس طرح واضح کیا ہے خود عسل کیا اور اپنی بیوی کو بھی عسل کروایا" اس کے حاشے پر احمعلی محدث سہار نیوری اس حدیث کی وضاحت حاشیہ نمبر م پر یوں فرماتے ہیں کہ ﴿قول عسل امرات ای حملها علی الغسل بان بطاء ها و هذا لتسکین نفسه و غض بصره ﴿ وَکِیْجَ کَا قُول کہ اس نے اپنی بیوی کو عسل کرایا لیمن اسے عسل کرنے پر مجبور کر دیا اس طرح کہ اس ہے ہمبستری کرے اور بیکام اپنے نفس کی تسکین نیز نگاہ کو نیچا کرنے کے لئے (تا کہ دوسری غیر محرم عورتوں کی طرف راستے میں نہ و کھٹا پھرے)۔ (سنن تر ندی مع حاشیہ احمعلی محدث سہار نیوری جلد اصفحہ ۱۸مطبوعہ دیو بند)

ای طرح بی تاریخ با علی قاری حفی نے مرقاۃ شرح مفکوۃ جلد اصفی ۲۵۵ مطبوعہ ملتان میں درج کی ہے۔ غور فرما کیں کہ نکاح متعہ کو ''محض شہوت رائی اور تسکیان نفس' کہنے والوں کے لیے اپنی محدث کا فرمان ''هذا المسکین نفسہ ''عبرت وغیرت اور کح کار میں کیے کانی بی نہیں بلکہ شافی ہے۔ ایک محص اپنی خواہش نفسانی پوری کرتا ہے بیتی اپنی زوج ہے (خواہ نکاح داگی ہے ہویا نکاح منقطع ہے) جماع کرتا ہے اس کے لئے اتنا ثواب ہے کہ جب جعد کے لئے ای عشل کے ماتھ می میں پہلے جائے تواس کے لئے اتنا ثواب ہے کہ جب جعد کے لئے ای عشل کے ماتھ می میں پہلے جائے تواس کے لئے فرشتے اونٹ قربان کرنے کی بیٹی المود ہے ہیں فلار ہے کہ خب کہنے میں اس کی خواہش لیا وضو ہے جائے گا توا تا ثواب نہیں ہے گا ہوں کہ شرا خاہر ہے کہ خواہش نفسانی کہنے ایک خواہش نفسانی کی خواہش نفسانی کو کر مطلقا آ بیا ہے۔ یام منکو ہو اور منکو ہو بالموجۃ کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جبکہ رسول اللہ نفسانی کی خواہش نفسانی کوئی تفریق نمیں سے جبکہ رسول اللہ نفسانی کی خواہش نمیں جائے تھی تو تو اس وقت نکاح منتعہ اہل سنت کے قول کے مطابق بھی جائز ہی تھا جب ریہ نفسانی کی خواہش بھی جائز ہی تھا

ممانست تو فتح مکہ بلکہ جیترالوداع کے بعد ہوئی ہے۔ بقول علاء اہل سنت، یہ فضائل جماع اس ت

پہلے بیان کئے گئے تھے، اس لئے مشہور فقیہ حافظ ابن جریج نے یہ فضائل سیٹنے کیلئے نوے (۹۰)
عورتوں سے نکاح کیا اور اس ثواب کوجمع کرنے کیلئے تیل کا حقنہ (دہر میں پچکاری) لیا کرتے تھے۔
مؤلف کو اعتراض ہے کہ معومہ نہ جہ سے جماع کے بعد عسل اور وضو کرنے پر جتنے
قطرے بدن سے گرتے ہیں تو اللہ تعال ان قطروں سے فرشتے پیدا کرتے ہیں۔

جناب مؤلف صاحب! عقل ہے کام لیں، یوی ہے جماع کے بعد عشل کرکے جمعہ کی نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ہے وہ تو پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ وضو بھی عنسل جماع کے ساتھ اعمال متحب میں ہے ہے۔ کیا اس وضو پر ثواب مرتب ہوگا یا نہ؟ ضرور ہوگا، اس لئے کہ بیبھی وضو برائے نماز بی ہے، عنسل کا ثواب تو اپنی جگہ الگ ہے جو ہر وضو کے ساتھ ہوتا بھی نہیں ، اب وضو کا ثواب ملاحظہ کریں۔

رسول الله طرفی آیم نے فرمایا: جو محف وضو کرتا ہے اس کے ہر قطرہ وضو ہے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔''( کنز العمال، ج ۵،ص۱۱۱، کتاب الطہارت)

بیحدیث مطلقاً تواب وضویان کرری ہے۔ خواہ وہ وضوئع الغسل ہویا بغیر عسل جنابت

ک، پھر عسل جنابت دائی منکوحہ ہوی ہے ہویا تکاح متعہ کے ذریعے بنائی گئی زوجہ ہے جناج کے
بعد عسل اور وضو کررہا ہو، یا ملک یمین لیعنی کنیز ہے جماع کے بعد وضو اور عسل کررہا ہو۔ ہرجال
میں بیتواب کے گا اور اس مخفی نے جو جماع کیا اور اب اسے عسل اور وضو کرنا ہوا ہے تو اس کے
میں بیتواب کی گا اور اس مخفی نے جو جماع کیا اور اب اسے عسل اور وضو کرنا ہوا ہے تو اس کے
جہے میں کوئی بچے بیدا ہویا نہ ہو، فرشتے ضرور بیدا ہوں گے کہ یائی کے قطر سے تو گرفے ہی جی ۔
بتاہم فرشتوں کی تخلیق قطرے گرفے ہے مشروط نہیں ہے بلکہ وضو کے پانی کے ہر قطرے سے
بیرائش ملا تیک لازی ہے خواہ وہ یائی وضو کرنے کے جم بر بی لگارہے۔

پیران پیر شخ عبدالقادر جیلانی نے ''آ داب النکاح'' کے عنوان ہے اس سلسلے کی بہت ک تفعیلات بیان کی جیں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ جب عورت اپنے خاوند سے حاملہ ہو جاتی ہے تو اسے شب بیداری ، دن کوروزہ رکھنے اور نی سبیل اللہ جہاد کرنے ۔ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ فضائل من کر حضرت عاکشہ نے کہا کہ عورتوں کوتو بڑا تو اس دیا گیا ہے۔ اے مردو! تهاراكيا حال عيد؟ رسول الله على بنس يراع اور قرمايا:

إما من رجل اخذ بيد امراته يراودها الاكتب الله تعالى له حسنة فان عانقها فعشر حسسات قاذا اتاها كان خيرا من الدنيا وما فيها فاذا قام ليغتسل لم يمر الماء على شعرة من جسده الاتكتب له حسنة و تمحى عنه سيئة و ترفع له درجة و ما يعطى بغسلة حير من الدنيا وما فيها و ان الله عزوجل يباهي به الملائكة يقول انظروا الى

عبدى قام في ليلة قرة يغتسل من الجنابة يتيقن الى ربه اشهدو اباني قد غفرت له

جو خض ابنی بیوی کے ہاتھ سے بکڑ کراہے ہمبستری کیلئے ماکل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو الله تعالى اس كيلے ايك نيكى لكو ديتے ہيں۔ پس جب اس سے بغل گير موتا ہے تو اس كيلے وس

نكياں لكھ دى جاتى ہيں۔ پھر جب اس سے مباشرت كرتا ہے تو اس كيلئے دنياو مافيها سے بہتراثواب

ہوتا ہے۔ پھر جب وہ خسل کیلئے تیار ہوتا ہے واس کے جسم کے ہربال، جس رہے یانی گزرتا ہے ے بدلے میں اس کیلئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک گنا و منا دیا جاتا ہے اور ایک ورجہ بلند کر

دیا جاتا ہے۔ اے منسل کے صلے میں جوثواب ملتا ہے وہ ونیاؤما فیبا سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

اس کے ذریعے سے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے بندے کی طرف دیکھو ک مھنڈی رات میں جنابت سے خسل کررہا ہے۔اسے یقین ہے کہ میں اس کارب ہوں۔ گواہ رہو کہ

میں نے اس کی مغفرت کردی ہے۔" (غنیة الطالبین ج اص اس دار الکتب العربيم مر)

مؤلف کوسوچنا جاہے کہ التے عظیم ثواب کی بٹارت سمل کے نتیج میں دی جار ، ۶ ہے؟ اس میں نکاح متعہ اور دائمی نکاح ہے منکوحہ میں کوئی تفریق مذکور نہیں ہے۔

معوعہ عورت کے بارے میں تفتیش کی ضرورت ہے یا نہ؟

مؤلف لکھتا ہے کہ "( بحد ف عربی) علی بن یقطین سے روایت ہے کہ میں نے اما

الوالحن بے كہا مدينہ كي عورتيل كيسى بين؟ تو انہوں نے كہا است بين من نے كہا كيا ميں ال ے نکاح متعه کرلوں۔ تو امام صاحب نے کہا ہاں جب کوئی آ دی نکاح متعه کرے اس پر تفتیث

لازمنیں بس عورت جیسے کے اے مان لینا جائے "۔ (تہذیب الاحکام ص۲۵۳)

اس کے بعد بعنوان' متعہ کے وقت اگر ول میں بار بار وسوسے بھی بیدا ہو کہ بیر شوہر والی عورت ہے تو پھر بھی تفتیش نہ کرو''یوں رطب اللمان ہے کہ:

"امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ بیل نے ایک عورت سے نکاح متعد کیا پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیشو ہر والی ہے میں نے تفقیق کی تو اس کا واقعی شوہر تھا تو آپ نے جواب ویا گرتفتیش مت کرو۔ (تہذیب الاحکام تالیف ابی جعفر محمد بن الحن الطوی صفح سفح شامی) "..... (خطبات جیل ص ۲۹۴،۲۹۳)

الجواب : ویسے بیسوال تو ان صحابہ ہے کرنا چاہیے جو نبی ملٹھ لیہ کے معیت میں آپ کی اجازت سے نکاح متعہ کرتے رہے ہیں۔ بالخصوص ان علاقوں اور بستیوں میں جہاں ان کی کوئی خاص واقفیت نہ تھی۔ آیا وہ اس بابت تفتیش کرتے تھے یا نہ؟ اسلامی کتب عموماً اس سلسلے میں خاموش ہیں واقفیت نہ تھی۔ آیا وہ اس بابت تفتیش کرتے تھے یعنی یہ تفتیش لیکن صحابی رسول عمر قربن حریث مخزومی قربی کا واقعہ بتاتا ہے کہ لٹینیش فہر ترتے تھے۔ یعنی یہ تفتیش ضروری نہ تھی۔ اگر ضروری ہوتی تو مؤلف کے نظریہ کے مطابق صحابہ کرام بہت محتاط اور چھونک مردری نہ تھی۔ اگر مزوری ہوتی تو مؤلف کے نظریہ کے مطابق صحابہ کرام بہت محتاظ اور چھونک کرقدم رکھنے والے افراد تھے۔ وہ ضرور تحقیق کرتے ، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ پیغیرا کرم طرف آئیں ہے۔ کی طرف سے اس بارے میں تفتیش ضروری قرار نہ دی گئی تھی۔

تاہم تہذیب الاحکام کی جوروایت نقل کی گئ ہے اس کے سلسلہ سند میں ایک راوی علی بن حدید ہے۔ شیخ طویؓ نے اس راوی پر ایک دوسری جگداس طرح جرح کی ہے:

﴿و ما حبر زرارة فالطريق اليه على بن حديد و هو ضعيف جداً لا يعول على ما ينفرد بنقله﴾

جناب زرارہ کی مروی خبر کی سند میں علی بن حدید ہے، یہ انتہائی ضعیف ہے۔ تنہا اس کی نقل پراعماد نبیس کیا جاسکتا۔

(تہذیب الاحکام کتاب التجارات باب سے الواحد بالاثنین ج ۲ص ۱۳۵، طبع قدیم ایران) علامہ طوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی ووسری معروف کتاب ''الاستبصار'' میں بھی اس راوی سے متعلق اس رائے کا اظہار کرئے ہیں جنائحہ لکھا ہے: وفاول منا في هذا الخبر انه مرسل و راويه صعيف و هو على بن حديد و

هذا يضعف الاحتجاج بخبره ﴾

د میلی بات جواس خبر میں ہے یہ کہ خبر مرسل ہے اور اس کا راوی علی بن حدید ضعیف

ہے۔اس بناء یراس خبر ہے استدلال کمزور ہوجا تا ہے۔

(الاستبصار، ج ابص ٢٢، ج ٢، ص ٥٣، طبع قديم لكصو

مزید بیر کہ اس راوی کے نا قابل اعتاد اور ضعیف ہونے کی بابت تنقیح القال ج ۲ م

2000 رجال مجلسي ص ٢٥٨ نبر١٢٢ يرتصر يح موجود سر فليواجع اليهماء

ملاں نے اس سلسلے کی دوسری روایت کا سہارالیا ہے لیکن وہ بھی قابل استدلال تہیں چوکا

اس كارادي فضل مولي محمد بن راشد مجبول الحال ہے۔ ملاحظہ ہو تنقیح القال ج ۲ص۲۱، باب القاء۔ حضرت علی نے حضرت عمرا کی بہن سے متعد کیا؟

مولف تا ب شواهد الصادقين من ٢٩ سے انوارالعمامية من ٢١٠ كا حواله ديتے مو-المنتاج كدو عمرى طرف ب سعة النساء كورام كرف كاسب بيان كيا كيا ب كدايك رات عمر"-

امير المونين علي كوايي كمر بلايا جب رات كالمجمع حصد كزر كميا تو حضرت عمر في على مرتضى كووين سور بنے کیلئے کہا پس علی مرتضی نے وہیں آ رام فرمایا پس صبح کے وفت جب گھر سے باہر آیا تو بط

تعریض علی مرتضی کو کہنے لگے کہ آپ تو فر ماتے تھے کہ مؤمن کو مناسب نہیں ہے کہ اپنے شہر میں ا

عورت کے بجروشب بسر کرے ہی علی مرتضی نے فرمایا میرے مجرد رہنے کا تہمیں کہاں سے علم تحقیق میں نے آج رات کوتمہاری فلاں ہمشیرہ سے متعہ کیا، بس عمر کھ کواس واقعہ سے جوقلق

خفت حاصل ہوئی اس کو تخفی رکھا۔اس وقت کدان کو متعد کی حرمت کی قدرت حاصل ہوئی بس مت عرٌ نے حرام کر دیا۔''

حفرت عرائے متعہ بند کر کے حرام کاری کے اڈے کھول دیتے اور عمر کی جان کو ہم روئين تم خودروت موكه اسلامي دنيا مين جگه جگه شيكية بادين ان چكون كاليك أيك ذره روريا كه اگر متعه ير پابندي عائد نه هوتي تو كوئي زنا نه كرتا سوائے شقي كے ..... ( ہم متعه كيول كر

Presented by www.ziaraat.com

بیں؟ ص۳۳ مصنف عبدالکریم مشاق)۔ (خطبات جیل ص۳۹۵، ۳۲۵)

الجواب دمؤلف نے شواہد الصادقین اور انوار نعمانیہ کے حوالے سے جوواقعہ لکھا ہے، اس کی کوئی
سندنہیں ہے بلکہ صیغہ تمریض کے ساتھ 'حکمی '' کا لفظ بتا تا ہے کہ یہ واقعہ بے سند ہے۔ بعض بے
پر کی اڑانے والوں کا من گر ت قصہ ہے، نیز حضرت علی اور حضرت عمر کے تعلقات اس حد تک
دوستانہ تھے ہی نہیں کہ حضرت علی رات گئے تک ان کے گھر میں رہیں اور پھر رات کو ان کے گھر
میں سور ہیں، جبکہ بخاری و سلم میں درج ہے کہ جب حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو صلح کے گئے
میں بلایا تو کہلا بھیجا کہ عمر "تمہارے ساتھ میرے گھر نہ آئیں۔ بعد میں یہ شیدگی دوستانہ تعلقات
میں بلایا تو کہلا بھیجا کہ عمر "تمہارے ساتھ میرے گھر نہ آئیں۔ بعد میں یہ شیدگی دوستانہ تعلقات

بقرض تسلیم بید کوئی غلط اور نامشروع عمل تو تھانہیں۔ کیا دوسری جتنی قریثی اور غیر قریثی عورتوں سے صحابہ کرام اور دوسر لے لوگ نکاح متعہ کرتے رہے، کسی کی بیٹیاں اور بہنیں خصیں؟ اگر کنیزیں بھی مان کی جا کیں تب بھی وہ کی شخص کی ملک بمین تو تشرور تھیں، تاہم جب شرا لط پائی جا کیں آ زادعورتوں سے متعہ کا نکاح ناجائز تو نہیں تھا نہ ہے۔ لہذا اس واقعہ پرچین بجیس نہیں ہونا چاہئے بلکہ تنہیں تو اس واقعہ سے حضرت علی اور حضرت عمر کی دشتہ داری اور اچھے دوستانہ تعلقات چاہئے کر کے شیعوں کو مبہوت کرنا چاہئے۔ جس طرح تم ان کے اہل بیت رسول سے دیگر دشتے فابت کر کے شیعوں کو مبہوت کرنا چاہئے۔ جس طرح تم ان کے اہل بیت رسول سے دیگر دشتے فابت کر دو کیونکہ بیاتو تمہارے تن میں ایک دلیل بن جائے گ

جہاں تک متعہ کو بند کرکے حرام کاری کے اڈے کھو لئے کا تعلق ہے، تو اس بارے میں بحوالہ تفسیر کبیر رازی وغیرہ حضرت علی علیہ السلام کا قول نقل کیا جا چکا ہے کہ اگر عمر متعہ کوحرام قرار نہ دیتا تو سوائے بد بخت کے کوئی زنا نہ کرتا۔

یکی تول حضرت این عباس سے شرح معانی الآ فار میں امام طحاوی نے نقل کیا ہے۔ جب
آسان راستہ جنسی جذبات کی تسکین کا میسر ہوتا تو زنا کا ارتکاب کیوں کیا جاتا ؟ متعد کی حرمت سے
یہ آسان راستہ مسدود ہوگیا، جبکہ دائی نکاح بعض اوقات میسر نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو ایک ہی ہوسکتا
ہے، آسی طرح دیگر انسانی حالات ہیں جب کوئی شخص اپنی دائی منکوحہ زوجہ سے دور ہوتا ہے تب

اے عارضی اور مخضر مدت کے لئے زوجہ کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے لوگ اس کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں لیکن پابندی کی وجہ سے اس پڑھل نہیں کر سکتے۔ اس طرح بہت سے لوگ خفیہ دوستی (زنا) کا راستہ اپنا لیتے ہیں۔

مسلمان بیوی کی موجودگی میں اہل کتاب عورت سے نکاح متعد کا جواز

مؤلف نے بداراد وارد کیا ہے کہ''مسلمان ہوی کی موجودگی میں بھی غیر مسلم عورتوں ہے۔ متعد جائز ہے (بحذف عربی) ڈرارہ امام جعفر سے روایت کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا: کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہود یہ، تصرائیہ سے متعد کر لے جبکہ اس کی مومنہ یوی بھی ہو۔ (خطبات جیل، علی ۲۵۲)

(تہذیب الاحکام، صفحہ ۲۵۲، جلدے)"

(خطبات جیل، ص ۲۵۲) جلدے)"

الجواب اسلام کے قانون نکاح کے روسے مسلمان عورت کی موجودگی میں بھی گئاہیہ سے عقد ازدواج کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ مؤلف یقینا عقل وعلم سے بالکل ہی عاری ہے۔ کیا اس نے قرآن کریم کی وہ آیت بھی نہیں پڑھی جس میں حلت نکاح موجود ہے جب اہل کتاب عورت سے دائمی نکاح بالا تفاق جائز ہے خواہ اس کے علاوہ مسلمان عورتیں بھی جائز تعداد میں اس کے نکاح میں موجود ہوں، تو نکاح متعہ کے ساتھ اہل کتاب عورت سے ترویج میں کون ساامر مائع ہے؟ واہ رہے تیری جہالت اور بے عقل کے اس سلسلہ میں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہے؟ واہ رہے تیری جہالت اور بے عقل کے اس سلسلہ میں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں ۔

الَيْتُمُوْ هُنَّ أَجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ عَيْرَ مُسلفِحِيْنَ وَلاَ مُتَّحِلِيْ آخُدَانٍ ﴾ 'طال كردى گئ بين تمام پاكيزه چيزين تمهارے لئے ... اور اہل كتاب ميں سے پاك دامن عورتيل بشرطيكة تم أنہيں

ان کے مہر ادا کردوشر مگاہوں کی حفاظت کی خاطر نہ زنا کاری کیلئے اور نہ چیسی دوئی کرنے کیلئے (بلکہ نکاح کے ذریعے سے بیرعورتیں بھی تم پر حلال ہیں)۔" (سورہ مائدہ آیت فمبر 4)

معلوم ہوا کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی سے نکاح کرنا شریعت محدیہ میں جائز ہے اللہ بنیاد پر بہت سے محاب کرام اور تابعین نے یہودی اور عیسائی عور توں سے نکاح وائی کئے ہوئے تھے جیسا کہ معروف حنی فقیدا مام ابو بحر الجصاص الرازی نے ان صحابہ کرام اور تابعین میں تے چند ایک

ی نثاندی کی ہے کہ جنہوں نے ان عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی چنانچر قمطرازیں:

و قد روى عن جماعة من الصحابة و التابعين اباحة نكاح الكتابيات .... ان عثمان تزوج نائلة بنت الفراصه الكلبية وهي نصرانية على نسائه ..... ان طلحة بن عبيدالله تزوج يهودية من اهل الشام و روى عن يذيفة ايضاً انه تزوج يهودية .... و روى عن جماعة من التابعين اباحة تزويج الكتابيات منهم الحسن و ابراهيم والشعبي و لا نعلم عن احد من الصحابة والتابعين تحريم نكاحهن و قد تزوج عثمان و طلحة و حذيفه الكتابيات و لو كان ذلك محرما عند الصحابة لظهر منهم نكيرا و خلاف و في ذلك دليل على اتفاقهم على جوازه ...

صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت سے اہل کتاب عورت سے نکاح کی اباحت مروی ہے حضرت عثان ؓ نے ایک عیسائی عورت ناکلہ بنت فراصہ کلیہ سے ..... طلحہ بن عبید اللہ ؓ نے شام کی رہنے والی ایک یہودی عورت سے نکاح کیا ہے اور ای طرح حضرت حذیفہ بن یمان ؓ نے بھی ایک یہودی عورت سے شادی کی ۔.... اور تابعین میں سے حسن بھری ، ابراہیم خخی اور معمی سے بھی اہل کتاب عورت سے نکاح کی اباحت ہے۔ ہمیں اس کاعلم نہیں ہے کہ صحابہ اور تابعین میں سے کسی ایک نام ہورت عثان ، کسی ایک نے بھی اہل کتاب عورت سے نکاح کو حرام قرار دیا ہو۔ اور دوسری طرف حضرت عثان ، حضرت طلحہ اور حضرت حذیفہ نے یہودی عورتوں سے نکاح کیا تھا اگر یہ نکاح صحابہ کرام کے بال حضرت طلحہ اور حضرت حذیفہ نے یہودی عورتوں سے نکاح کیا تھا اگر یہ نکاح صحابہ کرام کے بال حرام ہوتا تو اس پرسب کلیر کرتے اور اس کے خالف ہوجاتے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نکاح کے جواز پرسب کا اتفاق تھا۔' (احکام القرآن جام ۱۳۳۳ طبح ہروت)

اورای طرح عصر حاضر کے ایک مشہور محقق و سکالر ڈاکٹر وصبۃ الزحیلی استاد جامعہ ومثق نے بھی اپنی مبسوط کتاب ''الفقه الاسلامی فی ادلته ''جوآ تحد جلدوں میں ومثق ہے شالح ہو پھی ہے کی جلد کے ۱۲،۵۱۳ پر موضوع بالا کے خمن میں بڑی تفصیل ہے بحث کی ہے۔
( کذا فی شرح فتح القدیر ج۲، ص ۲۵،۷۵۲)

ویے ہارے خاطب نے جان بوجھ کر تہذیب الاحکام کی محولہ بالا روایت میں فرکور ﴿ لاب اس بان

يسزوج اليهودية و النصرانية ﴾ كا ين طرف مے غلطمنهوم''غيرملم'' لكه ديا ہے جس كے عموم میں ہندو، سکھ، بدھ، دھریہ، عورتیں بھی شامل ہیں بیمؤلف کی پرلے در ہے کی بددیانتی کا مظہر ہے۔ متعہ برتواب کے درجات والی روایت کا محقیقی جواب

· تنين مرتبه متعه كرنے والا حضرت على اور م مرتبه متعه كرنے والاحضور ماتي آيلم كا درجه يا لیتا ہے۔ (معاذاللہ) حضور ملتی ہے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ متعہ کیااس نے درجہ حسین کا پایا جس نے دو مرشد معدد کیا اس نے درجہ حسن کا پایا جس نے تین مرشد معد کیا اس نے ورجہ علی کا پایا جس نے چارمرتند متعہ کیااس کا درجہ میری مثل ہوا۔ (بریان المععد وتفسیر منصاح الصادقین)

(خطهات جيل، ص ٢٧٧، ٢٧٨)

الجواب : مؤلف کواینے اسلاف کی مانداس روایت پرشدیداعتراض ہے۔ مؤلف اوران کے اسلاف این نادانی سے نکاح متعد کورام بلک سراسر زناسجھ بیٹے ہیں، چنانچداس بناء پر متعد کے بارے میں موجود تواب کی روایات من کر لیاناوان اف اف اور معاد اللہ کہتے لگتے ہیں، حالانکہ گرشته صفحات میں بیان کر دیا گیا ہے کہ نکاح معدیقی نکاح دائی کی مانند ایک نکاح ہے، اوراس نکاح کے دریعہ سے متکوحہ زوجہ بھی ای طرح حلال ہے جیسے متعلق دائی نکاح سے متکوحہ زوجہ، دونوں سے مباشرت کرنے اور دیگر دوای تکاح و مباشرت برایک جیبا تواب ملے گا، جس طرح ك الواب كا وعده احاديث من عام فكاح ك ذريع عن عقد من لا في لي زوج ك ساته جماع يركيا کیا ہے وہی تواب معومہ زوجہ سے ہمبستری پر بھی ملے گا، اس لئے کدان روایات میں بی تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ بی تواب صرف دائی نکاح کے ذراعہ گھر میں لائی گئی بیوی ہے جماع بر ملے گا

بلکه احادیث این عموم پر قائم ہیں۔ کیونکہ ان میں زوجہ کے ساتھ مباشرت پر تواب کا وعدہ ہے۔ اس کئے بیزواب نکاح منعہ کے در یعے بنائی گئی زوجہ کے ساتھ ہمبستری پرنجی لازماً ملے گا۔تفسیر سمجھے الصادقين، فارى مطبوعه انتشارات علميه اسلاميه اريان ميرے سامنے موجود ہے و كيف سے پينه چلا

كريد محوله بالا روايت ملافع الله كاشاني سنة كى نامعلوم رساله كي حوالے سنقل كر دى ہان كاصل ابتراكي الفاظ اس طرح بين: ﴿ الشيخ على بن عبد العالى در رساله كه در

اب متعه نوشته آورده که و ایضاً آورده که من تمتع مرة کان درجته کدرجة الب متعه نوشته آورده که من تمتع مرة کان درجته کدرجة التحد التح کار (ص۲۹۳) کین جمیل التاش بسیار کے باوجود بیرسالدستیاب فرموسکا اگر جمیل بیراصل رسالیل جاتا تو ہم اس روایت کے سلسلہ اسادکو دیکی کرمعلوم کر لیتے کہ بیروایت موضوع ضعیف ہے؟ یا درجہ صحت پر بھی پاری ارتی ہے یا نہیں، لہذا اس کی سند پر تبحره کرنے سے ہمیں معدور تصور کریں۔

مؤلف نے روایت کر جمہ میں بھی خیانت کی ہے، روایت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:

دخضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ متعہ کیا اس نے ورجہ حسن گا پایا جس نے تین مرتبہ متعہ کیا اس نے ورجہ حسن گا پایا جس نے تین مرتبہ متعہ کیا اس نے ورجہ عمری مثل ہوا''
ورجہ علی کا پایا جس نے چارمرتبہ متعہ کیا اس کا ورجہ عمری مثل ہوا''

مؤلف نے روای خیات ہے ترجمہ غلط کیا ہے، حالاتکہ روایت کی لفظ ﴿درجة کدرجة المحسین، کدرجة المحسین، کدرجة المحسن کدرجة علی کدرجة المحسین، کدرجة المحسن کدرجة علی کر درست نہیں ہے بلکہ اس کو برابری کے معنی میں لینا ہرگز درست نہیں ہے بلکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس مخص کا درجہ ان برزگوں کے ورجہ کی مانٹہ ہونہ کہ میں وہی درجہ اس ل جائے گا جو ان مقدس ہستیوں کے لئے تیار ہے۔ اس نوع کی بے ثار روایات فضائل اعمال میں مل عتی ہیں، بربان المحمد کے فاضل مؤلف نے ص ۵۴ پر اس روایت کا ترجمہ ان الفاظ ہے کیا ہے' کہ مولف کو شیعہ پر اگشت تھی دا تھا نے ہوں درجہ حسین می باشد اللے پہر مؤلف کو شیعہ پر اگشت تھی در جنت چون درجہ حسین می باشد اللے پاک مؤلف کو شیعہ پر اگشت تھی در اٹھا نے سے پہلے اپنے کر بیان میں جھا نک لینا چاہیے کہ ان کی اپنی فقہ کی بنیادی کتب میں کیا تھا ہے جبکہ ان کے ہاں مشہور فقبی کیا بن میں جانے کہ بان میں نے خرین کے مقدمہ میں طبح وہ کی میں سے شعر درج ہے:

ان الهدایة كالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها من الشرع من كتب در آن قد نسخت ما صنفوا قبلها من الشرع من كتب در والا "به شك" براير" قرآن كى طرح به الله ين تمام سابقه نزيم كتب كومنوخ كروالا به الله ين المديد به كرمولف الله كاكونى معقول جواب مها كرين كے فعا جواب كم فهو جوابنا - رسول الله طَنْ اللَّهِ عَلَيْدَ اللهُ كَا اللهُ السَّالَة الرَّادِ مبارك ب في من احيا سنتى فقد احيانى و م احيانى كان معى فى الجنة فى "جس نے ميرى سنت زنده كى اس نے مجھے زنده كيا اور جس مجھے زنده كيا وہ جنت ميں مير ب ساتھ ہوگا۔ " (جامع ترندى ابواب العلم ج ٢ص ٢٩٥ مطبوعہ ديوبن اس معيت ہے كوئى ب وتوف ہى يہ سمجھے گاكہ ايبامى النه شخص اسى مكان ميں رہ كا جنت ميں رسول الله عليه وآله وسلم كے لئے تياركيا كيا ہے، چونكہ جنت ايك ملك يا شهر مانند ہوگى اس لئے جو جنت ميں ہوا كويا وہ رسول الله الله كا كى معيت ميں ہوا۔ جودوز فى ہول يہ وہ آپ كى معيت ميں ہوا۔ جودوز فى ہول يہ وہ آپ كى معيت ميں ہوا۔ جودوز فى ہول گے۔

اسى طرح رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم سے ايك روايت منقول ہے:

وان رسول الله احد بيد حسن و حسين فقال من احبني و احب هذين اباهما و امهما كان معي في درجتي يوم القيامة ﴾

ر رسول الله على في إمام حسنٌ إور إمام حسينٌ كي ما تهريب بكرُ الور فرمايا: ''جو فحض!

سے، ان دونوں ہے، اور ان کے ماں باپ ہے محبت کرئے، تو قیامت کے دن وہ میرے سات میرے درج میں ہوگا۔'' (سنن تر ندی ج ۲ص کا۳، ابواب المنا قب مطبوعہ دیو بند)

ررب یں مرب کے رسوں اور میں حسب ذیل کتب میں بھی یائی جاتی ہے۔ بعینہ بھی حدیث انہی الفاظ میں حسب ذیل کتب میں بھی یائی جاتی ہے۔

(۲) مند الامام احرج اص 22 طبع ميمديه مصر (۳) مرقاة شرح مشكواة ج ۱۰ص ۵۳۳ هطبع مَر

المكرّمه (٣) سير اعلام النبلاء ج ٣ ص ٢٥٣ طبع بيروت \_ (٥) الصواعق المحر قدص ٨٢ طبع ميما معر – (١) جامع الاصول لابن اثير الجزرى ج ١٠ ص ١٠ اطبع السنة المحمد بية قابره ـ (١) الثه القاضى عياض ج ٢ص ١ اطبع مصر \_

ختک مغزموکف کومعلوم ہونا چاہئے کہ جس طرح عبادات بدنی، زبانی اور مالی عبادات اللہ عبد موافق العباد ادا کرنا بھی عبادت اللہ ہے جس پر تواب کا وہ ہوا ہوں ہوں العباد ادا کرنا بھی عبادت اللہ ہے جس پر تواب کا وہ ہے زوجہ سے ہمبستری اعلی درجہ کے حقوق العباد میں سے ہے، جس میں انسان ساری زندگی مشغور ہتا ہے بیدوظیفہ زوجیت ہے، دونوں کے باہم حقوق ہیں اس لئے دیگر عبادات کی طرح بلکہ ا

سے بڑھ کراس میں ثواب کی امید ہے اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا تھم اور حقوق العباد دونوں پہلوشامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے کے قیام کے لئے تزویج اور باہمی محبت والفت کا تھم دیتا ہے، اس کے اسباب بھی فراہم کئے ہیں اور محبت والفت کا اعلیٰ سبب اور ذرایعہ مباشرت ہے، جس کے بنیج میں اولا دہمی حاصل ہوتی ہے نسل انسانی کی بقاء اور افزائش کا ذرایعہ ہے اور آئندہ نیک اولا واپنے والدین کے لئے دعائے مغفرت کرتی رہے گی بلکہ ان کی نیکیاں بھی والدین کے لئے صدقہ جاریہ کے طور پر ہوں گی، کیا میسب نتائج مباشرت کے نہیں ہیں؟ پھر اس پر ثواب کی امید اور واقعدہ کیوں نہ ہو؟ مؤلف صاحب ذراعقل سے کام لیجے۔ سے

نگاہ غور سے دیکھو تو عقدہ صاف کھل جائے ۔ پیشہ ورزائیہ عورت سے نکاح متعہ کرنا کیسا ہے؟

مؤلف نے اپی جہالت کا اظہار کرتے ہوئے بعنوان "پیشہ ورزانیہ گورت سے متعہ کرنا جائز ہے (خمینی کا فتوئی)" کے ذیل میں لکھا ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ عند کی فقہی کتاب تحریر الوسیلہ نے قتل کیا ہے کہ ڈنا کار عورت سے نکاح متعہ کراہت کے ساتھ جائز ہے لینی جواز تو ہے لیکن مروہ ہے، اگروہ عورت مشہور پیشہ ورزانیہ ہو، تاہم اگر مرد نکاح کر ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے بدکاری سے روک دے۔ (خطبات جیل، ص ۲۱۸)

الجواب : آپ كومعلوم مونا چا ج كرآيت ﴿ اَلْوَ اَلْكُو اَلْكُ يَنْكِحُ اِلَّا ذَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَ الْوَالِيَةُ الْاَيْدَ وَالْوَالِيَةُ لَا يَنْكِحُهُمْ اللهُ وَالْوَالِيَةُ لَا يَنْكِحُهُمْ اللهُ وَالْوَالْدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ منسوحة ﴾ قد ادعى طائفة آخرون من العلماء ان هذه الله منسوحة ﴾

علاء کایک گروہ نے دعوی کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے سعید بن میتب سے یہی قول الوعبید القاسم ابن سلام سے کتاب الناسخ المنسوخ میں مروکی ہے، امام محمد ادرلیں شافعی نے اسی پر نص کی ہے، بہر حال (اذا حصلت توبة فانه یحل المتزویج کی جب الی عورت یا مردتوبہ کر لیں تو تروی حلال ہے۔ (تفیر ابن کثیر ج سم ۱۲۲ طبع مصر)

اُسُ آیت میں زانی اور زامیہ سے مرادوہ میں جوزنا سے توب شرکریں اور آس بری عادت

پر ڈٹے رہیں اوراگر ان میں سے کوئی مردخانہ داری یا اولاد کی مصلحت سے کسی پاک دامن عورت سے نکاح کرے یا ایسی عورت کی نیک مرد سے نکاح کر سے نواس آیت میں اس نکاح کی نفی لاز نہیں آتی یہ نکاح شرعی نظم نظر سے درست ہوجائے گا۔ شاید نکاح اس زانیہ کی عفت اور پاکدامن کا سبب بن جائے۔ جمہور فقہاء الل سنت امام ابو حنیفہ، امام مالک اور شافعی وغیرہ کا یہی ندہب سے صحابہ کرائے سے ایسے نکاح کرانے کے واقعات ثابت ہیں اور تفسیر ابن کشر میں جرالامت حصرت ابن عباس کا بھی بھی فتو کن نقل کیا گیا ہے اب رہا آیت کا آخری جملہ 'و حسرم ذلك عسلسی السمؤ منین "تواس میں 'دلك '' کا اشارہ زنا کی طرف ہے تو اس بھلے کا معنی یہ ہوا کہ زنا اب ضبیث فعل ہے جومؤمنین پرحرام کردیا گیا ہے۔

امام شینی رحمته الله علیه نے بھی یہی بات کھی ہے، یعنی اولاً پچنا چاہیے، اگر بامر مجبوری ہ تو آئندہ اس عورت کوزنا کاری سے روک دیں۔ ان کے اپنے الفاظ یہ بیں ﴿و ان فعل فلیمنعه من الفجور ﴾ ''اگراس سے نکاح متعہ کرے تو اس کو بدکاری ہے منح کرنا چاہیئے۔'' پس جب عا نکاح میں بیر آیت اپنے عوم اور اطلاق پرنہیں ہے تو نکاح متعبیل کیوں ہوگی؟

## عبارت میں خیانت کارانه تحریف!

تحریر الوسیلہ جلد دوم ص ۱۹۰ کے حوالے سے مؤلف لکھتا ہے کہ '' ٹمینی نے تحریر کیا ہے متعد کم سے کم مدت کے لئے کیا جاسکتا ہے مثلاً صرف ایک رات یا ایک دن یا اس سے کم وقت لیخ گھنٹہ دو گھنٹے کے لئے بھی کیا جاسکتا ہے۔'' (خطبات جیل ص ۲۲۹)

الجواب : - حالانكة تحرير الوسيله كے متعلقہ مقام كى اصل عربى عبارت مندرجہ ذیل ہے:

﴿ مسالة ١٢ يجوزان يشترط عليها و عليه الاتيان ليلا او نهاراً و ان يشترط المراو المرات مع تعيين المدة بالزمان ﴾

دونوں کے لئے ایک دوسرے پردن یا رات میں ہمبستری کرنے کی شرط عائد کرنا ہمبستری کرنے کی شرط عائد کرنا ہمبستری کرنے کی تعداد معین کرنا جبکہ وقت کے اعتبار سے مدت معین ہو، جائز ہے'

(تحريرالوسيله ج ٢ص ٥١٩،٥١٨ ، طبع جديداريان

ویکھا آپ نے کہ مؤلف نے اپی جہالت اور بے علی سے غلط ترجمہ کیا ہے اس طرح اعلی درجہ کی خیات کا مرتکب ہوا، جاہل ملال کو جب عربی عبارت بچھ میں نہیں آ رہی تھی تو لوگوں کو گراہ کرنے کیلئے غلط ترجمہ کی کیا ضرورت پڑی ؟ تحریالوسیلہ میں ایک رات یا ایک گھنٹے کیلئے متعہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس عبارت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ زوجین میں سے ہرایک کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ چاہیں تو عقد کے وقت شرائط طے کر سکتے ہیں کہ مرد رات کو عورت کے پاس ماسل ہے کہ اگر وہ چاہیں تو عقد کے وقت شرائط طے کر سکتے ہیں کہ مرد رات کو عورت کے پاس کا یہ ای طرح یہ شرط لگانا بھی جائز ہے کہ دوران متعہ میں کل کتنی بار جماع کیا جائے گا۔ ان شرائط کے علاوہ عقد میں مدت کا تعین بھی لازمی ہے، عبارت میں کم از کم یا زیادہ سے نیادہ میں ماز کم یا زیادہ سے کہ از کم یہ نیادہ کی ہوئے ہوئے کہ از کم یمن دن کی مرت کے لئے چاور کے مہر پر نکاح کیا ہے تو یہ کم از کم یہ تر (۲۲) گھنٹے ہوئے اس طرح قرآن نے السی اجل مسمسی بتایا ہے کم از کم یا زیادہ کی وضاحت نہیں کی۔امام نودگ کستے ہیں: ﴿قال القاضی واتفق العلماء علی ان ھذہ المتعة کانت نکاحا الی اجل لا میں میراث فیھا و فار اقھا یحصل بانقضاء الاجل من غیر طلاق ﴾

قاضی عیاض نے کہا ہے کہ علاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ بیہ متعہ ایک مدت معین کے لئے نکاح ہوتا تھا جس میں زوجین ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے تھے اور جدائی مقررہ مدت کے ختم ہونے پر بغیر طلاق کے ہوجاتی تھی۔'(صحیح مسلم مع شرح نودی ج اص ۲۵۰ مطبوعہ لکھنو)

اجل، زمان اور مرت جیسے الفاظ کے معانی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملال صاحب بتا کیں کیا ایک منٹ ان الفاظ کے معانی میں شامل ہے یا نہیں؟ اسی طرح آ دھ گھنٹہ، گھنٹہ، دو گھنٹے، آ دھا دن، ایک دن ، تین دن وغیرہ ملال کی حمافت پرخود اسے اور اس کے اتباع کرنے والوں کو ماتم لینی سینہ کوئی کرنی جاہے۔

کاش! آپ آتاسو چنے کی زصت گوارا فرمالیت کردجل وفریب اور دھاندلی سے جا اُن بدل ہے؟ اِن بدل ہے؟ اِن بدل ہے؟ اِن بدل ہے؟ اِن مور ہے اللہ اللہ بنا کہ اس دنیا ہے مستعار میں اندھر ہے کین مج قیامت میں کیا دیر ہے؟ اِن مَوْعِدَهُمُ الطَّبْحُ اَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَوِيْبٍ ۔

## اسلام مين تقيه كاجواز

مُوَلِف فِي سِورة بقره كَي آيت نبر ١٥٩ ﴿ إِنَّ الَّـٰذِينَ يَكُتُمُونَ ..... الله ﴾ ي ثابت کرنے کی سعی نامشکوری ہے کہ تقیہ کمان حق ہے۔اس لئے اس آیت کی روشی میں جائز نہیں ہے۔ بلکہ تقید کتمان حق ہی کا دوسرا نام ہے جس پر بہت بوی لعنت کی وعید شدید وارد ہوئی ہے۔ جابل مؤلف کومعلوم نہیں ہے کہ اس آست کا تقیہ ہے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ باطل مقاصد کے لئے حق اور الله تعالى كے دين كو چھيانا مراد ہے، خصوصى طور يريد آيت يبودكى غدمت ميں جے چنا نج علامہ شبیر احم عثانی مندرجہ بالا آیت کے بارے میں لکھتے ہیں: ''اس مراد ہیں یہود کہ توریت میں جو آپ کی تصدیق بھی اس کو اور تحویل قبلہ وغیرہ امور کو چھیاتے تھے اور جس نے غرض دنیا کے واسطے اللہ کے حکم کو چھیایا وہ سب اس میں داخل میں ۔''

مؤلف زہرافشانی کرتے ہوئے یوں لکھتا ہے کہ ''عقبیدہ شیعہ:۔تقیہ اماموں اور ان کے آیاء و اجداد کا دین ہے جو تقیہ نہیں کرتا و مؤمن بي نهيں! اب ذرا شيعه كي معتبرترين كتاب اصول كافي كي بيرروايت سنيں اور ونياء خيرت مير ڈوب جائیں کہ شیعہ کے بقول ان کے آماموں کا دین کیا ہے؟ (بحذف عربی) معمر بن خلاد -روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے ابوالحس طلط سے یوچھا کہ حکام وقت کی اطاعت کا کیا حکم نے انہوں نے کہا: امام باقرط للفائر مایا کرتے تھے تقیہ میرا اور میرے باپ داد کا دین ہے اور جو مخص تقی نہ کرے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ لیچیے جناب! امام باقر کے فتویٰ نے تو اب اُس بات کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے کہ وقت کے ان حکام کے سامنے کلمہ حق کہا جائے جو گراہ ہیں جبکہ ان کا حکم صرف اور صرف تقیه کرنے کا ہے بلکہ جو کلمہ حق بلند کرنے کی صورت میں تقیه کی راہ چھوڑے گا ا ایمان سے فارغ ہوجائے گا برادران اسلام! غور کرنے کا مقام ہے کہ پیغیر اسلام ملتی ایکی تو جابراد

ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ کی باند کرنے کو جہاد اکبرارشاد فرماتے ہیں ۔ دین کے دل حصول میں سے نو جھے تقیہ ہے اصول کانی کی روایت ملاحظہ سیجے (بحذف عربی) (اصول کانی ص ۲۲۲) ابی عمیر سے روایت ہے کہ جھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابوعمیر دین کے نو جھے میں جیل اور جو شخص تقیہ فہرے اس کا دین نہیں ہے اور تقیہ ہر چیز میں ہے سوائے نبیذ پینے اور موزوں پرمسے کرنے کے۔'' (خطبات جیل ص ۲۷۲، ۲۵۵)

الجواب رمؤلف اصل حقیقت کو سجھ نہیں سکا، آخرکون نہیں جانتا کہ لوگوں کو تق سے دور رکھے کے لئے سمان حق قابل لعنت جرم ہے، جس کا ارتکاب یہود کیا کرتے تھے اور ان کے پیروکار نواصب بھی مسلسل سمان حق کرتے ہے آ رہے ہیں، جبکہ حق کو بچانے اور محقوظ رکھنے کے لئے فواصب بھی مسلسل سمان حق اس کے بیروکار کالگ امر ہے۔ ایک طرف سمان حق اس لئے ظالموں سے اسے جھپانا اس سمان حق سے بالکل الگ امر ہے۔ ایک طرف سمان حق اس لئے کہ حق کو کمزور کیا جائے۔

یہاں تقیہ میں حق کو چھپانا ظالموں اور ایمان کے ڈاکوؤں سے بچانے کی غرض سے ب کم جواز ہی نہیں بلکہ بعض مواقع پر ستحن قرار دیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لئے قرآن مجید کی آیت ﴿ لَا يَشْخِلِهِ الْسُمُ وُمِنْ وَ فَالْ الْمُكُومِنُونَ الْسُكُفِورِيْنَ اَولِيآءَ مِنْ دُونِ الْمُومِنِيْنَ وَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَقُواْ مِنْهُمْ تُقَالًا ﴾ ایمان والوں کوئیں چاہئے کہ وہ کا فروں کو اپنا دوست بنا کمی موثین کو چھوڑ کر، جو ایسا کرے گاتو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ، بال اگرتم ان سے دوئی کا اظہار کرکے ان سے بچاؤ کرنا چاہوتو جائز ہے۔ "

(سورهٔ آل عمران ۱۰ بت ۲۸)

ای آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام بخاری نے تقید کا جواز ثابت کیا ہے۔ چنانچ

لكصة بس

وقال الله تعالى الا أن تتقوا منهم تقاة هي التقية، و قال الحسن، التقية الى يوم القيامة ﴾،

"الله تعالى كا فرمان كه اكرتم ان في بحياد كرنا عِيامو (تو وه الك بات م) ميدى تقيه

ہے۔ حسن بھری نے کہا کہ تقیہ قیامت کے دن تک جائز ہے۔''
( صحیح بخاری ج مص ۱۲۲،۱۲۱، کتاب الاکراہ طبع عثانی مصر تفیر قرطبی، ج من ۵۵، طبع قاہرہ)

بخاری کے حاشیہ السندی میں اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے: ﴿قول التقیة اللّٰی یوم القیامة ای ثابتة الی یومها لا تحتص بعهدہ صلی اللّٰه علیه وسلم ﴾،''ان کا فرمانا

کہ تقیہ قیامت تک ہے، یعنی قیامت کے دن تک ثابت ہے، نی صلی اللّٰه علیه وسلم کے عہد سے ہی مخصوص نہیں ہے۔'

ان حقائق کے بناظر میں بیہی ہند قاضی ثناء الله پانی پی نے اپنی تصنیف' السیف المسلول' صفحہ ۲۰مطبع احمدی دہلی میں بڑے طمطراق ہے اس امر کوشلیم کیا ہے کہ:

﴿ تقیه عبارت ست از اظهار باطل و اخفائه حق برائه خوف اعداء و شك نیست كه بنا بر ضرورة تقیه جائز باشد ﴾

" وشمنوں کے خوف سے باطل کا اظہار کرنے اور حق کو پوشیدہ رکھنے کا نام تقیہ ہاس

میں شک نہیں کہ ضرورت کے وقت تقیہ کر لینا جائز ہوتا ہے'' یہ سرچ

مندرجہ بالاسورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تمام علاء اہل سنت نے برملا اور واضح طور پر تقیہ کا اثبات کیا ہے اور اس کی تفصیلی بحث اس آیت مجیدہ کے حمن میں لائے ہیں ان کی میں سے ایک امام احمد مصطفیٰ مراغی ہیں کہ جنہوں نے تمام جیدعلاء کے اقوال کا خلاصہ اپنی بیش بہاتفسیر المراغی جلد سم صفحہ کے اسلام جیروت میں ان الفاظ میں لکھا ہے:

وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التقية بان يقول الانسان أو يفعل ما يتحالف المحق لاجل توقى ضرر من الاعداء يعود إلى النفس أو العرض أو المال فيمن نبطق بكلمة الكفر مكرها و قاية لنفسه من الهلاك و قلبه مطمئن بالايمان لا يكون كافراً بل يعذر كما فعل عمار بن ياسر حين اكرهته قريش على الكفر فوافقها مكرها و قلبه ملئ بالايمان وفيه نزلت الآية من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره في قلبه مطمئن بالايمان و يدخل في التقية مداراة الكفرة و الظلمة و الفسقة و

الانة الكلام لهم و التبسم في وجوهم و بذلك المال لهم لكف اذا هم و صيانة العرض منهم ولا بعد هذا من الموالاة المنهى عنها بل هو مشروع سنه

علاء نے اس آیت سے تقیہ کا جواز استباط کیا ہے یعنی کوئی محض ایسی بات کرے یا ایسا کام کرے جو (بظاہر) حق کے خالف ہواور وہ اسکے ذریعے سے دشمنوں کے اس ضرر سے بچنا چاہتا ہو جو جان ، عزت یا مال کوئینچ کا خدشہ ہو ہیں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہلاکت سے بچنے کی خاطر کفر کا کلمہ کے در حالاں کہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو، تو ایسا مخص کا فرنہیں ہوتا بلکہ معذور ہوتا ہے جیسا کہ حضرت عمار ہن یا بر نے کیا جب انہیں قریش نے نفر پر مجود کیا تو حضرت عمار نے مجوداً ان کی موافقت کی ، جبکہ ان کا دل ایمان سے معمور تھا انہی کے بارے میں دیر آیت اتری مجوداً ان کی موافقت کی ، جبکہ ان کا دل ایمان سے معمور تھا انہی کے بارے میں دیر آیت اتری کے مفہوم میں کا فروں ، فالموں اور فاسقوں سے زم گفتاری ، ان کے سامنے چروں پر مسکر اسٹ لانا ان کی اذریت سے بیخے اور ان سے اپنی عزت و ناموس بچانے کی خاطر مال خرج کرنا شامل ہے۔ یہ اس کی اذریت سے بیخے اور ان سے اپنی عزت و ناموس بچانے کی خاطر مال خرج کرنا شامل ہے۔ یہ اس کی ادریت سے بیخے اور ان سے اپنی عزت و ناموس بچانے کی خاطر مال خرج کرنا شامل ہے۔ یہ اس کی ادریت سے بیخے اور ان سے اپنی عزت و ناموس بچانے کی خاطر مال خرج کرنا شامل ہے۔ یہ اس کی ادریت سے نوری کے زمرے میں نہیں آتے بلکہ میشر بیعت اسلامیہ میں جائز ہیں۔

بعینہا ای طرح جامعہ ومثق کے شعبہ فقہ اسلامی کے پروفیسر استاد واکثر وصبة الرخیلی نے اپنی تفیر ''النفیر المنی '' جلد اس صفحہ ۲۰ الفکر ومثق میں اس آیت مبارکہ کو تقیہ کے جواز کی دلیل قرار دیا ہے ان کی اصل عبارت یوں ہے: ﴿ ..... و فی الایۃ ایضاً دلیل علی مشروعیة التقیۃ و هی المحافظة علی النفس او المعرض او الممال من شر الاعداء ..... النے ﴿ لَا لَهُ اللّٰهُ اللّٰ

شاہ عبدالعزیز دہلوی تقیہ کی مشروعیت کے قائل ہیں

شاہ عبدالعزیز دہلوی شیعہ کے شدید مخالف تصحی کہ شیعہ اثنا عشریہ کی تر دید میں ان کی کر دید میں ان کی کا جودہ ہ

مؤلف کی طرح جاہل مطلق نہ تھے کہ تقیہ اور تھمان حق میں فرق نہ کرتے ہوئے تقیہ کو بھی حرام قرار دیں، بلکہ وہ تقیہ کی مشروعیت کے قائل ہیں چنانچہ لکھتے ہیں:

﴿باید دانست که تقیه دراصل مشروع است بدلیل آیات قرآنی قوله تعالی لا یسخد المومنون الکفرین اولیاء سالا ان تتقوا منهم تقاة و قوله تعالی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان و تعریف تقیه آن است که محافظت نفس یا عرص یامال از شراعدا نمائد ﴾،

جانا چاہ کہ تقیہ دراصل جائز ہے آیات قرآئی کی دلیل ہے، ان میں سے ایک آیت فرا آئی آئی والا آئی آئی ہے اور دوسرا فرمان باری تعالی ﴿ إِلَّا مَنَ اُسْحُوهَ ﴾ مگروہ شخص جس اِلَّا اَنْ تَشْقُواْ عِنْهُم تُقَلَّهُ ﴾ ہے اور دوسرا فرمان باری تعالی ﴿ إِلَّا مَنَ اُسْحُوهَ ﴾ مگروہ شخص جس پر آگراہ ہوا ہو (اس کے لئے گفر کا ظاہر کرنا جائز ہے) جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہوتقیہ کی تعریف میں ہے کہ وشمول کے شرسے جان یا مال یاناموں کی محافظت کرنا، اور بیددو تسم پر ہالی سید کہ عداوت کی بنیا دوئی ویڈ بہب پر ہوجھے کافر و مسلمان، دوسرے یہ کہ اس کی بنیا داخراص دنیا پر ہوجھے ملک و مالک اور زن و متاع کی تقیم می دو تسم ہے۔

(تخذا ثناعشرية فارى ص٥٨٨مطيع ثمر بندلكهنو)

پرای تخدیث ولیم یا کداب اورواشم "صفحه ۱۳ پر بخاری کی معروف مدیث ولیم یا کداب ابراهیم الا ثلث کذبان کی کا وجوه اورتشریحات بیان کرتے ہوئے رقطر از بین

واگر دفع جبارے از مال و جان و ناموس خود منجر بکلاب صریح شود آن نیز در ان وقت حلال می گرد و چه جائے تعریضات ک

''اگر کسی جابر کے ضرر ہے اپنی جان ، مال اور عزت و ناموں کا بچاؤواضح جھوٹ ہوگئے سے ہوتا ہوتو یہ جھوٹ بھی اس وقت حلال ہے چہ جائیکہ تحریض یا کنامید میں بات کی جائے۔'' بغداد کے ایک مشہور عالم اہل سنت علامہ محمود شکری لاکوی کہ جنہوں نے تحفیٰہ اثناعشری

بعدادے ایک ہورعام ہی صف علامیہ ور رون دن میں ہوتا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ فاری ارشاہ عبدالعزیز رصلوی کی تلخیص ''المحیۃ الالھیۃ تلخیص التھۃ الاشاعشریہ' کے نام سے عربی میں \*لکھی انہوں نے اپنی اس کتاب کے متعدد مقامات پر تقیہ کے جواز اور اس کی اباحث پرسیر حاصل بحث كى ب ملاحظ ، و عن الحسن التقية جائزة الى هوما لقيامة (صفى ٢٩٦) ان التقية محافظ النفس او العرض او المال من شر الاعداء (صفى ١٨٨) ان التقية لا تكون الا لحوف النفس (صفى ٢٩٥) نعم لو اراد و ابا لتقية المداراة التى اشرنا اليها (صفى ٢٩٥))

بلکه اس کتاب کے مشی مجب الدین الخطیب جو انتہائی متعصب اور ذہی جونی عالم ہیں انہوں نے بھی اس کے مقدمہ میں اس حقیقت کا اعتراف ان الفاظ سے کیا ہے: ﴿ ان التعقیة هی بیاب رخصة للمسلم اذا اضطر الیها و خاف من ذی سلطان اعطاه غیر ما فی نفسه یدراء عن ذمة ﴾ ' بشک تقید مسلمان کے لیے باب رخصیت ہے جب اس کی ضرورت پڑے اور غلب والے خف می وقت تقید کرلیں اور جو کچھ دل میں ہے اس کے خلاف کر دی اس طرح اللہ کے عہد سے بچاؤ کریں۔'

ارباب انصاف کے لیے کوئی فکریہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں مظلوم کو ظالم کے پنج ظلم و استبداد سے بیخ اور تحفظ کے لیے تقید کا جواز موجود ہے بایں ہمدشاہ صاحب بھی الی حالت میں تقید کرنے حی کہ صرح جموٹ ہو لئے تک کو حلال قرار دے رہے ہیں۔ شیعہ پر طعن و تشنیع اور بلا جواز کلوخ اندازی کرنے کی بجائے اپنے محدث شاہ عبد العزیز دہلوی صاحب کی بات ہی کو ماالیں اگر ضد ہے تو ضد لا علاج مرض ہے رہے

داء الصد ليس له دواء الن كان المسيح له طبيبا " كلمة حن عندسلطان جائز " كالصحيح مفهوم

مؤلف نے بیر حدیث پیش کی ہے کہ دکلم حق عند سلطان جائر بہترین جہاد ہے' انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اس جہاد کے چند مراتب ہیں:

بہلا مرتبہ - برور بازوظالم حکران کوظلم سے روکنا لین اس مسلح جہاد کرکے اسے اقتدار سے مٹا کرعدل کا قیام چنا نچہ نواصب آج تک ظالم حکرانوں کے دست و بازو بے رہے ہیں۔

دوسسرا مرتبه المرتبه المرتبه المرام المرتب المرام المرام

ي تيسرا درجه بن دراصل تقيم كدول عي سلاطين جور عفرت موليكن

زبان ہے اس نفرت کا اظہار جان، مال اور عزت کے بچاؤ کی خاطر ممکن ندہو سے

من تگوئم که این مکن آل کن مصلحت نبین و کار آسال کن من تگوئم که این مکن آل کن مصلحت نبین و کار آسال کن

معرف على العلم في معدد المحمد كالمسلط على حضرت عنان اوران سے بل خليف كى مخالف كى ، ج كے موقع بر بى حضرت على اور عنان كا آمنا سامنا ہوگيا اور اس امر بر گفتگو ہوئى - حضرت عنان نے كہا كہ بين من حضرت عنان نے كہا كہ بين من حضرت عنان نے كہا كہ بين من حضرت الحج في الله عليه وسلم لقول احد من على نے فرايا: ولم الحن اوع سنة رسول الله عليه وسلم لقول احد من المناس كى بين كى بين على مؤسل كيات من كر رسول الله عليه وسلم كى سنت ترك كرنے والانہيں الله عليه وسلم كى سنت ترك كرنے والانہيں ہوں اس كى وضاحت عين علام وصلى كھتے ہيں ،

﴿ وَفِيدَانَ مُلَهُ مِنَ الْأَمَامُ عَلَى كَانَ يُرَى مَخَالَفَةُ وَلَى الْأَمْرُ لَا جَلَّ مُتَابِعَةُ السّنة و ليس له ترك السّنة و ليس له ترك السّنة و ليس له ترك

الفرض آلا ان يخاف السيف،

اس واقعہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ امام علی کا نمرہ سنت کی پیروی میں ولی االامرکی عالم اللہ علی کا نمرہ سنت کی پیروی میں ولی االامرکی عالمات کا جواز تھا، بیام سخت ہو، اگر تھر ان اسے اذیت دے، تو ایسا مختص سنت ترک کرسکتا ہے لیکن سے اسے اذیت کا اندیشہ نہ ہو، اگر تھر ان اسے اذیت دے، تو ایسا مختص سنت ترک کرسکتا ہے لیکن اسے فرض چھوڑ نے کی اجازت نہیں ہے، ہاں، اگر تھر ان کی تلوار کا خوف ہوتو پھر فرض بھی چھوڑ سکتا ہے۔'' (سیر اعلام الدیلاء ج ۱۲، ص ۹ میں، ۱۷ مطبع بیروت)

اور ای طرح فاصل محقق ابن عساكر وشقی شافعی نے حضرت امام صن علیه السلام کے حالات میں امام علیه السلام نے بوقت خواف حالات میں امام علیه السلام نے بوقت خواف تقید كولازم قرارويا ہے اس كا ایک شمہ يوں ہے كه آپ نے ارشاد فرمایا: ﴿ويلك ان التقية انعا

Presented by www.ziaraat.com

هي باب رخصة للمسلم اذا اصطر اليها وحاف من ذي سلطان اعطاه غير ما في نفسه يدراء عن ذمة الله تعالى ﴾

"افتوں ہے جھ پرا بے شک تقیہ تو مسلمان کے لئے باب رخصت ہے جب اس کی ضرورت پڑے دل میں ہے اس کی ضرورت پڑے دل میں ہے اس کی ضرورت پڑے دل میں ہے اس کے خلاف کہددے اس طرح اللہ تعالی کے عہد سے جاؤ کرئے"

(تبذیب ابن عساکرج ۴م ۱۲۸ طبع بیروت)

زمانه بني اميه ميل لوگ تقيه کئے ہوئے تھے۔

اموی دور حکومت میں زندہ انسانوں کا جینا مشکل ہو چکا تھا امراء بنی امیاعیش وعشرت اور لہو ولعب میں سرمست سے قانون کی جائے جبر وقہر، مسلمانوں پر نا قابل برداشت مظالم کے پہاڑ ڈھائے جارہے تھے فون ریز وہشت گردی اورظلم وتشدد حی کہ معصوم بچوں تک کو بے دروی ے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، ایسے خون آشام اور دکھ بھرے واقعات کی واستان بہت طویل ہے اگر چہ شرعی زاویہ نگاہ ہے ان کی حکومت ناجائز تھی تاہم اگر ان کی حکمر انی کو بظاہر تسلیم نہ کیا جاتا تو مسلمانوں میں باہمی خانہ جنگی، فتنہ و فساد اور انتشار رونما ہوئے کا خطرہ لاحق تھا اس لیے "الصوورة تبيع المحطورات" ضرورت اورمجوري كووت بعض منوع چزي بقررضرورت جائز ہوجاتی ہیں کیونگ فساد اور خرابی کا سد باب کرنا لازی ہوتا ہے لہذاان شرعی قواعد کی بنایر قانون ضرورت حوفياً من قهرة و غلبته كتحت غاصب اور مبلط بالجرحكران علقية كرنا ضروري و لازم قراردیا گیاہے۔ برسرافتر ارطبقہ کی اکثریت تلون مزاجی اور بے راہ روی اور کر اہی میں مثلاتی پاک باز اور آیماندار افراد کواپن عرت و ناموں کا تحفظ انتہائی ضروری تھا للمذاان حالات کے تناظر میں انہوں نے تقید کے درایعہ ہی وین اسلام کے بقا اور تحفظ کی برمکن کوشش کی جیسا کہ مشہور تابعی سعید بن میتب کے حالات بیان کرتے ہوئے علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ جب ولید بن عبد الملک حكمران بنا تؤيد بيندمنوره آيام جد نبوي مين گيا تؤ ديكها كه ايك بوژ هيخف كه اردگر دلوگ جمع بين، يُؤْجِيْنِ لِيَمْعَلُوم بَوْا كَهُ مِيْسَعِيد بن مستبَّب عِين ، ولميد ن سليد بن مستب كو بلا

نه كني، ال يروليد خضبناك بوكيا ﴿ فعضب وهم به ، قال: و في الناس يومئذ تقية ﴾ ، راوي عمرو بن عاصم کہتا ہے کہ ان دنوں لوگ تقیہ کئے ہوئے تھے، چنانچہلوگوں نے سعید بن میں ب بچانے کے لئے ولید کی منت ساجت شروع کر دی، بلاآخر اس نے سعید کوفتل کرنے کا ارادہ ترک کر ديا\_ (سيراعلام العيلاء يهص ٢٢٧)

ین امیدمیں سے خلیفہ دمشق بزید بن عبد الملک کے زمانہ سواج میں اہل سنت کے اکابر تابعین معنی اور محمد بن سیرین نے تقیہ برعمل کیا ہے جیسا کہ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ جب حکمران نے ان سے رائے طلب کی تو ﴿فقال ابن سیرین و الشعبی قولا فیه تقیة ﴾ ' امام ابن سیرین اور معنى في ان باتول كاجواب تقيه مين ديائ (وفيات الاعيان ج اج ١٦٠ اطبع مصر)

مؤلف کومعلوم ہو چکا ہوگا کہ ان کے ناصی امراء سے تمام مسلمان تقید کئے ہوئے تھے علامہ ذہبی اور حافظ ابن خلکان اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن تہمیں اپنی علمی بے مائیگی اور جہالت

کے باوجود شرم نہیں آتی کہ تقید کو سمان حق بنا کراس کی فدمت کررہے ہیں۔

مؤلف کا بہ کہنا کے عقیدہ شیعہ ٹی تقید ائٹر اہل بیٹ اور ان کے آباء و اجداد کا دین ہے

امر واقعه بير ہے كدا يك شخص معمر بن خلاد نے امام ابوالحن علیقی ہے ظالم حكمر انوں كے خلاف قیام ك بارے میں سوال کیاء تو آئے نے جواب دیا کہ ہمارے جدامام محمد با قر علیہ السلام کا قول ہے کہ تقیہ

ہمارے اور ہمارے آباء واجداد کا دین ہے، جوتقیہ نہ کرے، اس کا دین (محفوظ) نہیں ہے۔''

ملان صاحب بتائیں کہ علامہ ذہبی نے سعید بن میتب تابعی کے واقعہ میں بیان کیا۔

كَنْ وْ فْسِي الْمَنْاسْ بِومِعْدْ تَقِية "تَوْسِلُوكَ مِن كَرْبَاءُواجِدَادِكَا دِين پَكِرْبِ بِوعَ تَصْرَكُمُ ہدایت برعمل کر رہے تھے، وہ سب دیندارلوگ ولید بن عبد الملک اموی اور ان جیسے ظالم امو

ناصی حکر انوں سے کول تقیہ کئے ہوئے تھے؟ کیوں ان کے خلاف جہاد نہیں کردے تھے؟ کیا سب شیعیہ تھے؟ بیرواقعہ بھی مدینہ منورہ میں پیش آیا ہے، عقل حاضرر کھ کرسوچیں۔

وین کے ول حصوں میں ہے نوجھے تقیہ ہے۔ اس روایت پر بھی مؤلف اور اس ۔

اسلاف کواعتراض ہے، اس مدیث کا مطلب میہ کددین اسلام اگرچہ غالب ہونے کے لئے

Presented by www.ziaraat.com

ہے، لیکن اس وقت اس کی میہ حالت ہے کہ جابر و ظالم حکمرانوں کی خواہشات و فرامین سرکاری نہرب کی صورت میں شائع ہو چکا ہے، جبکہ اصل اسلام بالکل پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ اسلام کو حصر میں وک اور محفی ہو چکے ہیں، ایک حصہ ظاہر رہ گیا ہے، اسی طرح تقیہ کی ضرورت اتنی زیادہ ہوگئ ہے کہ قدم قدم اور لیحہ بہلحہ اس سے کام لیمنا پڑتا ہے، اس لحاظ سے نو حصر دین بن چکا ہے۔ اس کے ذریعے سے اصل اسلام کا دفاع کیاجا تا ہے۔

روایت نقل کرنے میں دجل وفریب

مؤلف براعظمطراق ہے کہتا ہے کہ

دو من الله عند كا فرمان "لوگو! اگر ته بین جمعے گائی وین كا كہا جائے تو بے دھڑك ہوكر گائی وے كا كہا جائے تو بے دھڑك ہوكر گائی وے لينا، اصول كائی ہی كی ایک روایت سن لیجئے (بحذف عربی) (اصول كائی ص الام) مصعدہ (صحیح مسعدہ بے) بن صدقہ ہے روایت ہے كہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے كہا كيا كہ لوگ روایت كرتے ہیں كہ حضرت علی علیہ السلام نے كوفہ كے منبر پر فر مایا كہ اے لوگو تم ہے كہا جائے گا كہ جھے گائی دو تو تم جھے گائی دے لینا پھر فر مایا: تم ہے كہا جائے گا كہ جھے ہے تبراكر دو تو تم جھے گائی دے دینا پھرتم ہے كہیں گے كہ جھے ہے تبراكر و حالانكہ میں دین جمر صلی اللہ علیہ وقت تم جھے گائی دو ہے دینا پھرتم ہے كہیں گے كہ جھے ہے تبراكر و حالانكہ میں دین جمر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں حضرت نے مینہیں فر مایا تھا كہ جھے پر تبرانہ ہے کہ دو تا دینا ہوئی اللہ علیہ وسلم پر ہوں حضرت نے مینہیں فر مایا تھا كہ جھے پر تبرانہ کہ دور ان (خطبات جیل ص ۲۷ میں)

مؤلف خائن نے اصول کانی ہے حدیث نقل کرتے ہوئے انتہائی مکاری ہے اس کا آخری حصہ ترک کر دیا ہے۔ اس لئے کہ اس حصہ ہے اس حدیث میں بیان کردہ مسلم کی تائید قرآنی آیت اور واقعہ ہے ہور ہی تھی۔ اس کو کتمان حق کہتے ہیں، جس کا ارتکاب یہود کرتے تھے اور ان کے پیروکار اور آلہ کارناصبی ملاں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کتمان حق کے مرتکب ہوتے ہیں جس پرشد پدلعنت کی دھمکی دی گئی ہے۔

مؤلف نے حدیث کے الفاظ' ولا تبروا منی '' تک تونقل کئے ہیں لیکن اس کے بعد

والی مندرجہ ذیل عبارت اپنے باطل مقصد کے خلاف دیکھ کریہودی ملاؤں کی طرح چھوڑ کر دی وہ عمارت سے:

وفقال له السائل ارايت ان احتار القتل دون البرائة فقال والله ما ذالك عليه ومنا له الا منا مضى عليه عمار بن ياسر حيث اكرهه اهل مكة و قلبه مطمئن بالايمان فقال له النبى بالايمان فانزل الله عزوجل فيه الامن اكره و قلبه، مطمئن بالايمان فقال له النبى صلى الله عليه و آله عندها يا عمار ان عادوا فعد فقد انزل الله عزوجل عذرك و ام ك ان تعود ان عادوا ا

وسائل نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بوچھا: آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی مخص

واقعہ کو درج نہیں کیا گیا، بلکہ تمام اہل سنت مفسرین نے اس آیت مذکورہ کے ضمن میں اس کا شاا زول حضرت عمارین باسر کے واقعہ کو لکھا ہے، نیز اس سے استدلال کرتے ہوئے واضح کیا ہے ۔ ﴿ و هنو دلیال بجواز التکلم بالکفر عند الاکواہ ﴾ ''بیآیت (اور واقعہ عمار من اسر) اکر

کے وقت کفریہ کلمات کہنے کے جواز کی دلیل ہے'' (تفییر بیضاوی جے اص ۵۳ طبع دیلی، لا' الدراری شرح بخاری مؤلفہ رشید احمد گنگوهی جے ۳ ص کاطبع سہار نپور)

علامہ بغوی نے اس آیت کے تحت اس امر پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے ۔ ﴿ وَ اجب العلماء على ان من اکرہ على کلمة الكفريجوز له ان يقول بلسانه ﴾ ،

علاء کاای امریراهاع ہے کہ جس مخص کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا ہو، اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر کہددے۔"

(معالم التزيل ج ٢ص٢٦، تفسير كبير فخرالدين رازي ج٥ص٥٢٨ طبع قديم مصر) جبر واکراہ کے وقت نبی یا ک کو گالی دینا جائز ہے

ہے کے عقیدہ کی رو سے جبرواکراہ کی صورت میں رسول اللہ ﷺ کوگالی ونیا جائز ہے العياد بالله چناجيدورس نظامي مين يراصاكي جائے والى فقة فق محك اصول كي شهرة آفاق كتاب اصول الثاثي" مع شرح احس الحواشي مطبوعه مكتبه رهيميه ويوبند مارك ميش نظر باس كي وفصل العزيمة ص ۱۰۵ پر عبارت موجود ہے:

﴿ اجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمينان القلب عند الاكراه و سب النبي عليه السلام و ايلاف مال المسلم و قتل النفس ظلماً ﴾،

جروا کراہ کے وقت نبی اکرم علیہ السلام کو گالی دینا بمسلمان کے مال تلف ہونے اور جان تے قل کے وقت زبان بر کلمہ کفر جاری کرنا جائز ہے بشر طیکددل مطمئن ہو۔

أگر کوئی شخص اینی پیند ہے بغیر تقیہ کے کلمہ کفر کہ یا شعائر کفار اپنائے تو وہ کا فرہو جائے گالمندامعلوم مواكداكراك مقام يرتقيدكوتليم ندكيا جائ توكفرلازم آتا ي چنانچدايوشكورسالمي نے اپنی مشہور کتاب دو کتھید نی بیان التوحید علی متعدد مقامات پر تقیہ کے جواز کا ذکر کیا ہے چانچایک مقام پر لکھتے ہیں:

﴿ وكذلك الكفر من اقبح القبائح ولو اكره على الكفو بقتل فانديباح له اظهار كلمة الكفر تقية ولا يحكم بكفره فاستحسن الشرع هذا ،

اوراسی طرح کفرسب سے بری چیز ہے لیکن اگرقل کی و حمکی دے کر کفریر مجبور کیا جائے تو تقیه کرے کلمہ کفر کہد دینا جائز ہے اور اس قائل کے کفر کا حکم ند دیا جائے گا پس اسلامی شریعت نے بحالت تقیدا ظہار کفر کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔

﴿ مِنْهِيدِ الْيِ شَكُورِسَالَمِي بابِ اول القول النّاسع بم ١٩٠١٩، طبع فاروقي دبلي)

ملال کوغور کرنا چاہئے کہ اس حدیث میں حضرت علی علیہ السلام نے ایک پیٹگوئی فرمائی ہے کہ آئندہ معاویہ وغیرہ کے عہد حکومت میں یہ کفر جاری ہوگا ، اور تہمیں اس طرح مجھ سے تبراء کرنے پر مجبور کیا جائے گا ، تاریخ نے اس اخبار بالغیب کو سے کر دکھایا ، یہ منحوس دورچیثم فلک نے دیکھا لوگوں کو حضرت علی پر سب وشتم کرنے ، تبراء کرنے پر مجبور کیا گیا ، حتی کہ لوگوں نے حضرت جر بن عدی رضی اللہ عنہ اور جناب میٹم تمار رضی اللہ عنہ کی عزیمت ملاحظہ کی ، یبود کے پیروکار ، طان دراصل حق سے نخرف ہیں اس لئے چیٹم قلب سے اندھے ہو چکے ہیں ، جس طرح یہودی مبغض اور دراصل حق سے نزر سے ہو چکے ہیں ، جس طرح یہودی مبغض اور دراصل حق بین کر گراہ ہوئے ، اس طرح ناصی خارجی حضرت علی اور ان کی اولا دا طہار سے بغض و عداوت کی بناء یر قعر ہلاکت میں گرے ہیں ۔

## تارک تقیہ تارک نمازی طرح ہے

"تارک تقیہ تارک نماز کی طرح ہے، شیعہ کی معتبر ترین کتاب صحاح اربعہ میں ہے ایک اہم کتاب " من لا بحضر و الفقیہ" کا حوالہ بھی من لیجئے اور تقیہ کے ترک کرنے کا گناہ بھی دیکھ لیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ریکھوں کہ تارک تقیہ شک تارک صلوۃ کے ہے تو میں اس قول میں جا ہوں گانیز امام نے فرمایا ﴿لا دیس لمن لا تقیۃ له ﴾ جو تحف تقیہ نہ کرے وہ بے دین ہے دین ہے " (خطبات جیل ۲۷۷)

الجواب بالشبہ بدامر بدیمی کہ بعض امور میں تقیہ واجب ہوتا ہے، چنانچہ ان حالات میں تقیہ فار سے بھی زیادہ کار تواب ہوگا۔ اس کے لئے ہمیں معاشرتی مثالیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خقامندلوگ جانے ہیں، اس طرح تقیہ ترک کرنے سے دین کا تحفظ مشکل ہوسکتا ہے، جب عکم ان ظالم ناصی یا کفار ہوں، ترک تقیہ کے نتیج میں جان، مال اور عزت عدم تحفظ کا شکار ہو جا کیں تو پھر بعض حالات میں ایمان بھی داؤ پر لگ جاتا ہے اور دائی طور پر نسلاً بعد نسل نقصان حاری رہتا ہے۔

انبی الفاظ پرمشمل حدیث علامه علاؤ الدین علی المتفی الحفظ ی نے ذخیرہ حدیث کی عظیم کتاب کنز العمال میں درج کی ہے، جو بیہ ہے: ﴿لا دیسَ لمن لا تقیة له ﴾، جو تقیہ نہیں کرتا

اس كاكوئي دين نبيس" ( كنز العمال ج٢ص٢٢ رقم الحديث ٥٨٠)

یبی حدیث مند الفردوس للدیلمی جلد ۵، صفحه ۲۱۰، رقم ۲۵۹ الطبعة الاولی دار الکتب العلمیه بیروت میں بھی حضرت علی المرتضلی اللیلی ہے مردی ہے۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ اہل سنت کی مندرجہ بالامعتبر کتب میں بیصدیث ان ہی الفاظ سے منقول ہے جن الفاظ سے بیروایت کتب شیعہ میں پائی جاتی ہے بایں ہمہ اس حدیث کا مذا ارانے والامسلمان کہلانے کا حقد اربے؟

حافظ ابن حیان اندلی نے اپی شہرہ آفاق تفیر ''ابحر المحیط'' میں نقید کے متعلق بڑی تفصیل سے بحث کی ہے صحابہ کرام میں سے ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود کے اقوال سے تقید کا جواز ثابت کیا ہے مزید برآں تقید کے وجوب پر حضرت امام جعفر الصادق علیما کا فرمان حق بیان بھی پیش کیا ہے کہ:

و قال الصادق رضى الله عنه التقية وأجبة الى لا سمع الرجل في المسجد يشتمني فاستتر منه بالسارية لئلا يراني ،

دو حضرت امام جعفر صادق رضى الله عند نے فرمایا کہ تقید واجب ہے میں معجد میں کسی مخص کوسنتا ہوں کہ مجھے گالیاں دے رہا ہوتا ہے تو میں ستون کے پیچے حجیب جاتا ہوں تا کہ مجھے دیکھنہ کے۔'' (تفسییر البحر المحیط، ن ۲ ص ۲۴ مطبوعہ بیروت)

یہ انہائی معقول امر ہے کہ تقیہ کے جواز کا قول دین اسلام کے ماغذات پر ایمان کا مظہر ہے، اس لئے جو شخص تقیہ کا افکار کرے، تو گویا اس نے دین اسلام کو ہی چھوڑ دیا اور تقیہ کی ڈھال مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین کر انہیں تنہا کرکے ظالم اور کا فر تکمر انوں کے ہنجۂ استبداد میں دے دینے کے متر ادف ہے۔ اس لئے منکر تقیہ کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

تقیہ کر کے مخالفین کے پیچھے نماز بڑھنے کی ضرورت کیوں؟
'' جس نے تقیہ کر کے خالفین کی پہلی صف میں نماز پڑھی گویا اس نے رسول خدا ﷺ کے پیچھے نماز اوا کی۔ امام جعفر صادق الکیلیں نے فرمایا جو شخص مخالفین کے ساتھ ان کی پہلی صف میں

(ہاتھ ہاندھ کرتفیعۂ) نماز پڑھے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھی ہو، (احسن الفوائد فی شرح العقائد ص ۱۳۰۰)

(خطبات جيل صفحه ١٤٧٨، ١٤٨٨)

''اے ابوذر تہمارا کیا حال ہوگا، جبتم پر ایسے عکران ہوں گے جونماز کو بہت تاخیر سے پڑھیں گے؟ ابوذر نے کہا:یارسول اللہ ا آپ جھے کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایاً جم نماز تو اپنے وقت پر ادا کرواگر تم ان کے ساتھ نماز کو پالو تو (ان کے ساتھ بھی) ادا کرلو، بہتمہاری نفل نماز ہو جائے گی۔'' (صحیح مسلم ج اص ۲۳۰ طبع نول کشور سنن الی داؤدج ا،ص ۲۲، طبع کراچی سنن ترزی ج اص ۲۴، طبع کراچی، سنن ترزی ج اص ۲۴، طبع دکو بہتی ، ج سوم ۱۲۲، طبع دکن ،سنن الداری ص ۱۵ اطبع کا نیور، التم بید لابن عبد البر، ج ۲۸، ص ۲۴، طبع مراکش)

حافظ ابن عبد البراندلى نے اس طرح كى روايات درج كرنے كے بعد لكھا ہے:

﴿ انها صلى من صلى ايماء و قاعداً لحوف حروج الوقت و للحوف على

نفسه القتل و القرب ﴾ ، ''لوگ اشّارے سے اور بیٹے بیٹے نماز اوا کرتے تھے اسکے کہ وقت نکل جائے کا اندیشہ ہوتا تھا (اور

اگرالگ نماز برهیس تو) قتل اور زدوکوب کا خوف لاحق هوتا تھا۔ " (التمهید لا بن عبدالبر، ج ۸، ۱۲۰)

بنوامیہ کے نامبی حکمران نماز کو ہمیشہ مؤخر کر کے بڑھتے تھے اس لئے لوگ ان کے ساتھ نماز بڑھنا پندنہ کرتے تھے، چنا نچہوہ لوگوں سے حلف لیتے کہ انہوں نے گھر میں بڑھی اور حکمرانوں کے ساتھ ہی پڑھیں گے، لکھتے ہیں:

كانوا يوخرون الصلوة وفي ايام الوليد ابن عبد الملك و يستحلفون خوف الناس انهم ما صلوا فاتى عبد الله بن ابي زكريا، فاستحلف انه ما صلى، فحلف انه ما صلى و اتى مكحول فقال فلم جننا اذن؟ فترك في

ولید بن عبدالملک کے دنوں میں نماز کومؤخر کرتے تھے تو ساتھ لوگوں نے حلف بھی لیتے سے کہ انہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی ( گھر میں پڑھ کرنہیں آئے) عبداللہ بن ابی زکریا آئے تو ان سے حلف لیا گیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ سے حلف لیا گیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ ( گھر سے) نماز پڑھ کرآئے تھے۔ ککول (جوشام کے فقہا میں سے تھے) آئے ،اس سے حالانکہ وہ ( گھر سے) نماز پڑھ کرآئے تھے۔ ککول (جوشام کے فقہا میں سے تھے) آئے ،اس سے ایسان کی معاملہ کیا گیا) تو اس نے کہا: ہم یہاں کس لئے آئے ہیں (نماز پڑھنے کے لئے ہی تو آئے ہیں، گھر میں پڑھی ہوتی تو کیوں آئے ؟) تب انہیں چھوڑ دیا گیا۔"

(التمهيد لابن عبدالبر،ج ٨ص١٢، ١٣٠)

بعینہ اسی طرح مولانا محمد انورشاہ محدث تشمیری نے بھی اپنے افادات میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ:

دائمہ جور کے ظلم سے بچنے کے لئے اگر نمازوں میں کوتا ہی ہوتو وہ قابل مواخذہ نہ ہوگی اور بھر اور سلف سے رہے منقول ہے کہ وہ وقت پر اپنی کامل نمازیں گھروں میں پڑھ کر جاتے تھے اور پھر ائمہ جور کے ساتھ بھی رفع فتنہ کے خیال سے افتداء کر لیتے تھے۔''

(انوارالباری شرح بخاری جساص ۱۵۳ باب اذا لم يتم الامام و اتم من خلفه طبع ملتان)
اس سلسله میں مزید تفصیل کیلئے ملاعلی قاری حفی کارسالہ 'الاقتداء بالمخالف' ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

پیقوعام سلمانوں کی حالت تھی، شیعیان اہل بیت پرتو نواصب بنوامیہ کی خصوصی عنایت
میں اس لئے انہیں تقید کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی۔ اگر وہ حقیقی اسلام کے دفاع اور اپنی جان ،
مال وعزت کے بچاؤ کے لئے اس پر عمل کرتے تھے تو انہیں ثواب بھی اس مقدار سے ملنا عین

تقاضائے عقل ہے۔

## برسراقتة ارافراداور خاندان نبوت مين شديداختلاف تفا

' د شیعه کوعقیده تقیه ایجاد کرنے کی ضرورت اس لئے بیش آئی کہ جب وہ کوشش بسیار۔ عند

باوجود خلفاء راشدين اور خاندان نبوت حطرت على، حضرت حسن وحسين رضى الله تعالى عنهم \_

مابین کوئی اختلاف و جنگ و جدل کی کیفیت کونه دیکھ سکے بلکہ قدم قدم پر انہیں ان شخصیات کا کرد

وعمل خلقاء راشدین کی حمایت و نصرت پر بنی نظر آیا تو انہوں نے یہ کہد کر اس سارے کردار جملائے کی کوشش شروع کر دی کہ آئمدالل بیت نے اگر اسینے دور میں ظالموں، مرتدوں، کا فروا

اور غیر شرعی حکمر انون کی تائید و حمایت کی تھی تو وہ محض تقییة تھی۔'' (خطبات جیل ص ۲۷۸)

الجوابُ : مولف كاخيال باطل مير ب كدائمدالل بيت اورنواصب كم مزعومه خلفاء كدرميا

کوئی اختلاف نہ تھا۔ ان کا یہ خیال بالکل غلط اور محض مفروضہ ہے۔ اہل سنت اور نواصب کا مشتر کرنے انسان کے منواؤ کٹر کیے ایس افتد ار افراد اور ان کے ممنواؤ کٹر کیے ایس افتد ار افراد اور ان کے ممنواؤ

ر پر رہے وہ مان نبوت میں شدید اختلاف کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کیا چھ ماہ تک جعزت ابو بکر کے ساتھ خاندان نبوت میں شدید اختلاف کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کیا چھ ماہ تک جعزت ابو بکر خلافت سے اختلاف کرتے ہوئے شدید احتجاج کرناصیح بخاری میں مذکور نہیں ہے؟ کیا شیخے مس

علاقت سے اصلاف رہے ہوئے سکریدا جاجا کرنا کی بحادث یں مدور میں ہے، میان اور غادر سمجھ میں حضرت عمر کا بداعتر اف نہیں ہے کہتم (بنو ہاشم) نے حضرت ابوبکر کو آثم، خائن اور غادر سمجھ محمد مصرف عمر سکن مصرف میں جون سکا ہیں جون سے مرد سے اور میں زیال جون میں زی

بھر حضرت عمر کے بارے میں حضرت علی اور حضرت عباس کا یہی خیال اس میں ندکور ہے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمیت الز ہراسلام الله علی نے حضرت فاطمیت الز ہراسلام الله

علیها کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت علی علیه السلام نے دیکھا کہ اب لوگوں کا رویہ تبد ہوکر مزید گنا خانہ اور تند ہوگیا ہے۔ تب بقول اہل سنت آپ بچاؤ کی خاطر ظاہری صلح کے لئے۔ پیغام بھیجا۔ ورنہ حکومتی جانب سے پہل نہیں ہوئی تا ہم حضرت علی نے پیجی کہا کہ ﴿ان ائتسنہ

تدخل علیهم و حدال کی حضرت عمر، ابو بکر کے ہمراہ ندآ کیں۔ حضرت عمر کے وجود کی کراہت وجہ (سے ایبا فرمایا) حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کومشورہ دیا کہ آب آسیان کے باس نہ جا کیر (صحیح مسلم، جلد ۱ مضفی ۱۹ مطبع لکھنو) کیا ہے سب امور شدید اختلاف پر ولالت نہیں کرتے؟ ملال تسلیم کریں یا نہ کریں اگا برعلاء الل سنت نے اس اختلاف کو تسلیم کیا ہے۔ دیگر اگا برعلاء کے علاوہ برضغیر کے معروف محقق دانشوں شاہ ولی اللہ دہلوی اس حقیقت کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

﴿ زبیر و جمعی از بنی هاشم در خانه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنه اجمع شده در باب نقض خلافت مشورت ها بکار می بردند و حضرت شیخین آنرا بتدبیر که بایستی برهم زدند ﴾ ، زیراور بنو باشم کا ایک گروه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کے گھر میں تم بوتے اور خلافت کا تخته اللنے کے بارے میں سوج بچاداور مضوبہ بندی کرتے تھے حضرت شخین نے اس مضوبہ بندی کو بر ممن طریقہ سے برہم کردیا۔ "
مضوبہ بندی کرتے تھے حضرت شخین نے اس مضوبہ بندی کو بر ممن طریقہ سے برہم کردیا۔ "
ان ممکن تدبیروں میں سے ایک تدبیر جو حضرت عمر نے سوچی تھی، وہ دخر رسول جناب

فاطمة الزبراً كم گر فولانا تقاال جائكداز واقعد كى صحت كے ليصرف وبى كانى ہے جوشاوولى الله محدث ذالوى نے بول وقق كى صحت كے ليصرف وبى كانى ہے جوشاوولى الله محدث ذالوى نے بول وقق كى محت كے البو بدكو عن السلم بالسناد صحيح على شرط الشيخين انه بويع لابى بكر بيك با بناد سيحي شخين كى شرط پردوايت ہے كدابو بكر نے الم سے بيان كيا ہے كہ جب ابو بكر سے بيعت كرلى كى سق حضرت عرفي اور حضرت فاطم كے الم كے اور كہا: يا بنت رسول الله الله الله الله الله الله الله مارے لئے كوئى نبين ہے ۔ ليكن ﴿ و ايم الله ما ذالك سے ، ان كے بعد آپ سے برده كر محبوب ہمارے لئے كوئى نبين ہے ۔ ليكن ﴿ و ايم الله ما ذالك بما نعى ان اجتمع هو لاء النفر عندك ان آمر بهم ان يحرق عليهم البيت ﴾ -

"الله كي فتم الريدلوك آپ كے كريل جم بوئے تو آپ كي مجوبت ميرے لئے اس

امر میں مانع نہیں ہوگی کہ میں اُس گھر کوان افراد سمیت جلّا دیئے کا حکم دے دوں۔'' درزیاں کردن جربار میں مربط سہبل کا تو میں اردیاں

(ازالة الخفاء ج عص ٢٩/٢٩ كناء مطبوعة سهيل الكيدي لاجور)

برصغیر کے ایک معروف سیرت نگار اور شہرہ آفاق نقاد علامہ شبلی نعمانی اس سلسلے میں لکھتے ہیں ۔ "دبنو ہاشم ہمیشہ استعجاب کی نگاہ ہے دیکھتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے تیمی اور عدی خلافت کے مشور ب ہوتے رہے .... حصرت عمر کی سطوت نے بنو ہاشم کے ادعا کواگر چدد با دیا تھالیکن بالکل مٹا کیونکر سکتی تھی .... '(الفاروق حصد دوم ص ۲ ۸ طبع دہلی)

مؤلف اپنی جافت کے باوجود اتن بات تو سجھتا ہوگا کہ جہاں گھر کے ساتھ ساتھ اہل فاند کو بھی جلا دینے کی دھمکیاں ہوں، جہاں سطوت (حملہ آور ہو کرمغلوب کرنے) اور زبردی دبانے کے حربے استعال کئے جاتے ہوں، کیا وہاں ایسا کرنے والوں کے موقف کو فریق مخالف خوشی سے شلیم کرتا ہے؟ ہرگز نہیں ظاہری خاموشی تقیہ پر دلالت کرتی ہے، جلی نعمانی اور شاہ ولی اللہ وبلوی اسی حقیقت کا اعتراف کررہے ہیں۔ ورنہ بقول جلی نعمانی ہو ہاشم، جن کی قیادت دراصل ایم ایم ایم بیٹ کے ہاتھ میں تھی، ہمیشداس امر کے بدی رہے کہ ہم خلافت کے مشخق ہیں اور جولوگ برسر اقتدار ہیں وہ ناجائز قابض ہیں۔ کبھی کھار کا ظاہری تعاون یا رہنمائی مخض اسلام کی بہتری کی خاطر تھی یا کسی مظلوم کی دادر ہیں کے لئے ، نہ کہ جگر انوں کے ساتھ دوتی اور محبت کی علامت۔

ائمہ اہل بیت علیم السلام نے اپ اس موقف کومض اپ شیعوں تک چھپا کرنہیں رکھا بلکہ اس حقیقت کا برملا اظہار کرتے رہے، تب ہی تو شاہ ولی اللہ شلی نعمانی کومعتر اسلامی کتب سے اس بارے میں قابل یقین مواد ملا ہے، جس کی روشن میں انہوں نے برسر اقتد ارطبقہ سے آئمہ اہل بیت کے شدید اختلاف کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیا ہے۔

گرنه بیند بروز شپره چشم چشمه آفتاب را چه گناٍه

ملاں کی مثال بھی چگاوڑ کی ہے جوتار کی کی دلدادہ اور روشی سے متنفر ہے۔ تاہم بعض طلات میں تقید اپنے موقف کو کھل کر بیان نہیں کیا، بلکہ ایسا بیان کیا جس سے مخالفین نے بول سمجھا کہ ہمارے موقف کی تائید ہموتی ہے۔ لیکن ائمہ اطہار کھی بعد ازان اس بیان کی وضاحت کر کے اینے معتقدین کو حقیقت سے باخر کر دیتے تھے۔

پ مین و علی پرسب کمیا گیا توا کثریت کیوں خاموش تھی؟ جب حضرت علی پرسب کمیا گیا توا کثریت کیوں خاموش تھی؟ مند کشریری مخرجة تریمان میں مناز میں کا مازوں میں کہ تابین

علامه انورشاه محدث تشمیری ایک تاریخی حقیقت کا اظهار مندرجه فریل الفاظ میں کرتے ہیں:

وثم ان من السنة تقديم الصلوة على الحطبة و انما قدمها مرو إن لانه كان

يسب عليا رضى الله عنه و كان الناس يقومون عنها ﴾

سنت میہ ہے کہ عید کی نماز خطبے سے پہلے ہو، لیکن مروان نے خطبہ مقدم کر دیا، اس بناء پر کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوسب وشتم کیا کرتا تھا اور لوگ اٹھے کر چلے جاتے تھے۔''

(فیض الباری ج ۲ ص ۳۵۹ طبع و اهبیل ، العرف الشندی ص ۲۳۹ طبع و یوبند)

خطبہ کی تقدیم پرصرف حفرت ابوسعید خدری گئے احتجاج کر کے حق فریضہ ادا کیا، تو وقت

کے حکر ان کی طرف سے بیہ جواب ملا ﴿ قعد تسوك ما هنالك ﴾ "جوتم جانتے ہووہ متروک ہو چکا
ہے' کینی جو ہا تیں آپ نے زمانہ پنیم میں دیکھی تھیں وہ عرصہ سے متروک ہیں ﴿ اصا هذا فعد قصصی ما علیه ﴾ "لیکن جوان پر واجب تھاوہ انہوں نے اداکر دیا، اب پوچھا بیہ ہے کہ کیا اس وقت کثیر تعداد صحابہ کرام کی موجود نہیں تھی ؟ پھر عید کے اجتماع میں ہر شخص بڑے اہتمام سے حاضر وقت کیر تعداد صحابہ کرام کی موجود نہیں تھی واضرین کیون خاموش رہے کی نے آواز ندا ٹھائی ؟؟

اس کی وجہ ملاں صاحب بتا تیں۔ جب خلیفہ راشد حضرت علی علیہ السلام کو ہر سرمنبر مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں عیدین اور جمعہ کے اجتماعات میں سب وشتم کا نشانہ بتایا جاتا تھا۔ اکثریت کیوں خاموش تھی؟ اس کی دوتو جیہیں ہوگتی ہیں:

ایک بید که اکثریت، جن میں متعدد صحابہ کرام شامل ہیں، حضرت علی پرسب وشتم کو کار ثواب مجھتی ہوگی، اگر بی توجیہ قبول ہے تو پھر اکثریت کے بارے میں فیصلہ کرلیں، جو بہت تلخ ہوگا۔ دوسری بید کہ ظالم اموی حکمر انوں کے خون سے ان کی زبانیں مقفل ہو چکی تھیں اور صدائے احتجاج بلند کرنا موت کو دعوت دینے کے متر ادف تھا۔ اس لئے تقیہ کرتے ہوئے خاموثی اختیار کی۔ یہ توجیہ کائی حد تک قابل قبول ہے۔ اس میں اکثر صحابہ کرام اور مسلمانوں کا بچاؤ بھی ہے۔ عمر و بن بہر جاحظ نے بھی اسی توجیہ کو تحق قرار دیتے ہوئے کہ ماہے:

و بقى رجال غض ابصارهم ذكر المرجع و اراق دموعهم خوف المحشر فهم بين شريد نافرو خائف منقع و سائلت معكوم و داع مخلص و موجع ثكلان قد احملتهم التقية،

اورا پیے لوگوں کا ذکر ہاتی ہے جن کی آئکھوں کوآخرت کی یادنے پنچ کر رکھا ہے اور محشر کے خوف نے ان کے آنسو بہائے ہیں ایسے لوگ اس حالت میں ہیں کہ پچھ تو منتشر ومتفرق ہیں ایسے خوف نے ان کے آنسو بہائے ہیں اور چھ منتظر ہیں اخلاص سے دعا کر رہے ہیں اور درومند وغمز وہ ہیں من سے دعا کر رہے ہیں اور درومند وغمز وہ ہیں من سے دیا کر رہے ہیں اور درومند وغمز وہ ہیں من سے دیا کہ منتظم ہیں اسلامی کے انتہا ہیں منتسل میں منتسل میں اسلامی کے انتہا ہیں منتسل میں م

انہیں تقید نے گنام (خاموش) کررکھا ہے۔ (البیان والنبیین ج ۲ص ۲۹طیع قاہرہ)

حضرات ائمہ اہل بیت علیہم السلام تو ان حکمرانوں کے مدمقابل امامت وخلافت کے خو مرکی تھے، اس کے ساتھ ساتھ اصلی اسلام کی تروت کاور اپنی جان کی حفاظت بھی مطلوب تھی۔ الر لئے تقدیمی ان کی حکمت عملی کا ایک ضروری حصہ تھا۔

حضرت على كيمني برحق الزاميه دلائل

'' حضرت علی کے خط میں خلفاء راشدین کی تعریف شیعہ کی طرف سے تقیہ قرار دے ک حمطانے کی کوشش'' کاعنوان قائم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ

''شیعہ کی معتبرترین کتاب نجے البلاغة منم دوم ص عیں ایک خط حضرت علی رضی الله عنه کہ بنام حضرت معاوید رضی الله عنه منام حضرت معاوید رضی الله عنه حسب ذیل ہے۔ ﴿ انعابِ الله عنه منام حضرت معاوید رضی الله عنه حسب ذیل ہے۔ ﴿ انعابِ الله عنه منام حضرت معاوید رضی الله عنه حسب ذیل ہے۔ ﴿ انعابِ الله عنه منام حضرت معاوید رضی الله عنه حسب ذیل ہے۔ ﴿ انعاب عنه منام حضرت معاوید رضی الله عنه منام الله عنه منام حضرت معاوید رضی الله عنه حسب ذیل ہے۔ ﴿ انعاب عنه منام حضرت معاوید رضی الله عنه منام حضرت منام حضرت منام حضرت معاوید رضی الله عنه منام حضرت منام حضرت علی الله عنه منام حضرت منام حض

عمر و عدمان ... الغ ﴾ بتحقق مجھ سے بیعت کی ہان لوگوں نے جنہوں نے بیعت کی تھ ابو بکر اور عمر اور عثان سے انہیں شرائط پر جن شرائط پر ان سے بیعت کی تھی لہذا آب نہ حاضر کو اختیا

ہے کہ دہ کسی اور کو پیند کرے اور نہ غائب کو اختیارے کہ وہ (میری بیعت کو) رد کرے....

یہ کیمیا پر لطف تقیہ ہے جب دشمن کا خوف نہ دکھا سکے تو کہ دیا کہ خود اپنے اصحاب ۔ خوف سے حضرت علی نے تقیہ کیا۔معلوم ہوا کہ حضرت علی کے اصحاب بڑے دعا باز ومنافق سے حضرت علی ان سے اس قدر ڈرتے سے کہ اینا اصلی ند بہب نہ ظاہر کر سکتے سے ..... حضرت علی ۔

مطرت می ان ہے ان قدر درائے سے لہ اینا ہی کہ جب نہ طاہر سے تھے ۔.... سرت کا۔ اپنے زمانہ خلافت میں بھی متعہ جیسی عظیم الشان عبادت کے حلال ہونے کا اعلان کیا نہ نماز تراو' جیسے گناہ کبیرہ کوروکا .... حضرت علی رضی اللہ عنہ کواینے زمانہ خلافت میں کیا خوف تھا'' کیا ضرور

بھیسے گناہ گبیرہ کوروکا .... حضرت می رسی اللہ عنہ تواہیج زمانہ طلاقت کیل کیا حوف کھا کہ کیا سرور ہر تقیہ کی تھی .... حضرت علی کو جاہیے تھا کہ خور ہی ایسی خلافت پر لات مار دیتے ان کو ایسا شوز خلافت کا تھا کہ اس کے چھن جانے کے خوف سے ایسے کبیرہ گناہوں کا وبال اینے فرمہ لے ر- تھے۔ (ماخوذ ازیاز دہ نجوم تالیف مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ) (خطبات جیل ہم ۲۷۸ میں الجواب : مؤلف نے نج البلاغہ سے حضرت علی علیہ السلام کے ایک خط کی عبارت نقل کی ہے، جس میں آپ نے معاویہ کواس کے اپنے مسلمہ اصول کے مطابق بیعت کرنے کی دعوت دی اور واضح کیا کہ میری بیعت انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر اورعثان کی بیعت کی، پھر کیا وجہ ہے کہتم میری بیعت نہیں کر رہے ہو، جس انداز میں ان کی خلافت منعقد ہوئی، اسی طریقہ سے میری خلافت منعقد ہوئی، اسی طریقہ سے میری خلافت قائم ہوئی ہے، یہ تو حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے مخالف کو اس کے اپنے مسلمات کے مطابق قائل کرنے کی کوشن تھی نہ کہ واقعۃ ابو بکر، عمر وعثان کی خلافت کو تسلیم کرنے کا افرار تھا۔ چونکہ بیشلیم شدہ اصول ہے کہ دلیل بمیشہ مسلمات خصم سے دی جاتی ہوئی ہے البذا بموجب ہو من باب مجاراۃ انصم ، بی خط معاویہ کی طرف ججت الزامی ہے بیاس دلیل کو کہا جاتا ہے جوصرف فریق مخالف کو اس کے غلاطر زعمل پرنظر فانی کی ترغیب دینا مطلوب ہوتا ہے تا ہم مؤلف نے فریق مخالف کو اس کے غلاطر زعمل پرنظر فانی کی ترغیب دینا مطلوب ہوتا ہے تا ہم مؤلف نے فریق مخالف کو اس کے غلاطر زعمل پرنظر فانی کی ترغیب دینا مطلوب ہوتا ہے تا ہم مؤلف نے نوجید القول بھا لا یوضی به قائلہ کا ارتکاب کیا ہے رہ

ليس لما جئت به حاصل كلمة حق اريد بها باطل

جبکہ حضرت علی نے خلفاء ثلاثہ کی خلافت کے لئے جس موقف کو اختیار کیا، اسے اپنے دیگر خطبوں بیس بیان فرما دیا ہے۔ آپ نے اس مکتوب میں معاویہ بن ابی سفیان کو اس کے مسلمات سے ہی جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ اہل سنت کی مستند کتاب الحقد الفرید جلد ۳ س ۲۰۱۸ مطبوعہ قدیم مصر میں اس مکتوب گرامی کے ابتدائی الفاظ اس طرح ہیں : ﴿ وَ کتب السی معاویة بعد و اقعة اللجمل .... اما بعد فان بیعتی بالمدینة لنو متك و انت بالشام لاند بایعتی الذین .... المسخ کے بین یہ خط حضرت علی نے معاویہ کو واقعہ جمل کے بعد لکھا کہ ابا بعد پس میری بیعت کا مدینہ میں ہو کیونکہ قانون تمہارے .... کا یہ ہے ... الح شیلی نعمانی اور شاہ ولی اللہ آپ کے اس موقف کو بیان کر چکے ہیں۔ جس کا حوالہ سابقہ شیلی نعمانی اور شاہ ولی اللہ آپ کے اس موقف کو بیان کر چکے ہیں۔ جس کا حوالہ سابقہ شیلی نعمانی اور شاہ ولی اللہ آپ کے اس موقف کو بیان کر چکے ہیں۔ جس کا حوالہ سابقہ

ادراق میں گذر چکا ہے، یہ خطبے اور ان میں بیان کردہ موقف محض شیعوں کی افتر انہیں ہے۔ چنانچہ

ہے نے خطبہ مقتقید میں اپنے موقف کو کل کر بیان کیا ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ کی کاروائی کی ربورث للتے ہوئے حضرت امیر نے فرمایا کہ:

﴿ ماذا قالت قريش؟ قالوا احتجت بانهاشجرة الرسول صلى الله عليه وآله، فقال

عليه السلام، احتجوا بالشجرة و اضاعوا الثمرة ،

قریش نے انصار کے موقف (من امیر و منکم امیر ) کا کیا جواب دیا؟ کاروائی کے عینی شاہدین نے بتایا کہ قریش نے بیرولیل پیش کی کہ وہ رسول کے ٹیجرہ (خاندان) سے ہیں۔ چنانج

حصرت علی علیہ السلام نے فرمایا۔ شجرہ میں سے ہونے کا استدلال کیا ہے لیکن انہوں نے شم ( على ) كوضائع كرديات (في البلاغدي اخطيه ١٢ ص١١١مطبعه مطبعة الاستنقام مصر)

معر معنى في مع عبده في الشمرة" كي تشريح مي لكها ب الديد من الشعرة آ

بيت الرسول صلى الله عليه وسلم،

« ثمره ے آپ کی مراد آل بیت رسول صلی الله علیه وآله وسلم بیل - "

اس مندرجه بالا ارشادگرای ہے کسی کوا نکار ممکن ہی نہیں کہ حضرت علی المرتضى الطبیحان حق تلف كرنے والوں كو ظالم سجھتے تھے آپ كابدارشادان كى خلافت بلافصل برسكت خصم دليل .

جوچتم بینا کے لیے سرمہ بھیرت ہے انہی الفاظ پر اکتفا کیا جاتا ہے اس لیے کہ ع انيس مليس نه لك جائے آ بكينوں كو

خیال فاظر احباب عام بر دم حضرت علی نے اینا موقف دہرایا

معاویے کا ایک خط کا جواب دیتے ہوئے آپ نے اپنے موقف کو دہرایا ہے۔

ترجمه پیش خدمت ہے:

تو ہم بھی اس لئے سب سے مقدم ہیں کہ رسول کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار اور بھی اس لئے سب سے بوھ کر ہیں کدرمول کے سب سے بوھ کر فر مانبر دار ہیں ، اور مها ؟

تے ہوم سقیفہ کے موقع پر جب انصار کے سامنے اپنی جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم حوالے سے پیش کی تقی اقو انصار نئے سر جھالیا تھا، اب اگر سقیفے میں مہاجرین کی سے جت میں

Presented by www.ziaraat.com

حومت کا حق بہیں ہے نہ کہ تمہیں اور اگر مہاجرین کی جت غلط تھی تو انصار کا دعویٰ اپنی جگہ قائم ہے۔اور تم نے دعویٰ کیا ہے کہ عیں سب خلفاء پر حسد کیا کرتا تھا۔ اور سب سے سرکتی کرنا میراوطیرہ تھا۔اگر واقعی یہی ہے تو میں نے تہاراتو کوئی قصور نہیں کیا کہ تہارے سامنے اپنا عذر پیش کروں اور تم نے لکھا ہے کہ خلفاء کی بیعت کے لئے مجھے ای طرح تھیٹا جاتا تھا، جس طرح تکیل پڑے اونٹ کو چلایا جاتا ہے، تو بخدا تم نے چاہی تھی ندمت اور ہوگئی تعریف تم نے چاہا تھا رسوا کرنا، ہو گئے تم خودرسوا۔ بھلاسو چوتو مسلمان کے لئے اس میں بھی کوئی عیب ہے کہ وہ مظلوم ہو ۔''

ال كر بعر حضرت اميرً نے رقم قر ايا: ﴿ وَ هَـلَّهُ حَجْتِي الَّي غَيْرِكُ قَصِدُهَا وَلَكُنِي اللَّهُ عَلَيْكُ فَصِدُهَا وَلَكُنِي اطْلَقْتَ لَكُ مِنْهَا بِقُدْرُ مَا سَنِحَ مَنْ ذَكُرِهَا ﴾ ؛

"میری اس دلیل کامقصودتو کوئی اور بے لیکن جوبات سامنے آگئی ہے اتن تہارے گئے بھی کہددی ہے۔" (نیج البلاغین ۳۳ ص ۳۸ مکتوب نمبر ۱۸مطبوعہ مصر)

شخ محرعبده المصري اس كي شرح مين لكيت بين. (يب حتيج الامسام عبلسي حقه لغير

معاویة لانه منظنة الاستحقاق اما معاویة فهو منقطع عن جرثومة الامر فلا حاجة للاحتجاج علیه المرام کا این حق پراستدلال معاوید کے علاوہ کی اور کے خلاف ہے، اس لاحتجاج علیه کے ملاوہ ان لوگوں کے بارے میں خلافت کے استحقاق کا گمان کیا جا سکتا ہے پس معاویہ کتھے تو حکومت کے معاصلے میں سرے سے کوئی حق ہے ہی نہیں، چنانچہ اس کے خلاف

ملاوں میں کلام امام کو سیجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بس اپنے گذشتہ راہنماؤں کی طرح اس ایک خطبے کے ظاہری الفاظ سے استدلال کرتے جارہے ہیں۔ جبکہ اس کتاب نج البلاغہ میں موجود دیگر بے شارخطبوں اور مکتوبات میں واضح اشیاء سے نظریں چرا لیتے ہیں۔ یہ بددیا تی اور علمی خیانت کی اعلیٰ مثال ہے۔

حضرت علی چونکہ شل ہارون تھے سنت ہارونی میمل کیا مؤلف کے زدیک یہ پر لطف تقیہ ہے کہ دشن کا خوف تو نہیں ہے لیکن اپنے اصحاب سے

ہی تقیہ ہوتا رہا حالاتکہ انہیں بتایا جا چکا ہے کہ پیغیبر اکرم ﷺ کی وفات کے بعد مسلمانوں کی اکثریت نے حضرت علی اور ان کے ہمنوا بنو ہاشم کے موقف کے برعکس حضرت الوبکر کوخلیفہ بنا لیا، ر سلسلہ حضرت عثان تک جاری رہا۔ بہت من باتیں اسلام میں جاری ہوئیں اکثریت نے بیعت خلافت کی طرح آن میں خلفاء کی پیروی کی اورائے اصل اسلام مجھ لیا۔حضرت عثان کے دور میں الی فاش غلطیاں سامنے آئیں کہ وہی لوگ اختلاف وعناد کا شکار ہو گئے قبل عثان کے بعد کوئی مناسب شخص ندملاتو حضرت علی کی بیعت کرلی گئی۔ اس لئے کداب لوگ بنوامیہ کی لوٹ مارے تلگ آ چکے تھے لیکن نظریہ خلافت اور دیگراحکام میں لوگوں کی اکثریت شیخین کے معتقدتھی ،حضرت علیّ کی فوج میں اکثریت ایسے ہی افراد کی تھی ، چنانچیان کو ہی ہمراہ لے کر پہلے بنوامیہ کے فتنے کا و قلع قبع كرنا تقاء أي لئ امام ن انهيل ساته لياء ليكن آب كے مرابی شخين كے معاملے ميں بہت حساس تھے۔ حضرت علی طلطان نے اپنے خطبات اور مکتوبات میں خلافت کی حقیقی حیثیت ظاہر کی ہے۔ بعض اوقات غیر شرعی احکام کو بدلنے کی کوشش کی۔ لیکن دیکھا کہ لوگ اس سلسلے میں اطاعت ر آماده نبین، بلکه انتشاره افتراق کا خدشہ ہے چنانچہ خاموثی اختیار کرلی، بارون علیه السلام نے بھی بنواسرائیل کی گوسالہ برسی کے بارے میں اس طرح منا اب کوشش کے بعد خاموثی اختیار کرلی، فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَّ إِسْرَ آلِيْلَ وَ لَمْ تَرْفُبُ قَوْلِي ﴾ ، مجع فدشه بواكرآب يدنهين كمتم في بنو امرائيل مين تفرقه وانتشار ڈال ديا اورميري وصيت كاخيال نہيں ركھا'' (سورہُ طه، آيت نمبر٩٣) و الرائل كوساله يري مين مثلا موكر صريح طور ير كراه مو چكي تفي ، مناسب انداز مِنْ بَارُونَ عليه السلام في روكاليكن بازندا ت بلكه آب وقل كرف ك لئ تيار مو كن اب اكر تختى ليمنع كرتے تو زيادہ انتشار وافتراق كاخدشه تقارا گرحضرت بارون عليه السلام سكوت اختيار نه كرتے تو قوم انہيں قتل كرنے سے بھى در يغ نه كرتى ، قرآن كريم ميں اس واقعه كوان الفاظ ميں بيان كيا كيات : ﴿ قِلَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَ كَادُواْ يَفْتُلُونَنِينَ ﴾ " بارون عليه السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے تل کر ڈالیں۔''

(سورہ اعراف، آیت ۱۵۰) یہ آیت مبارکہ اس بات پر ولالت کرتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام خوف قل کی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے رک گئے اور تقیہ اختیار کیا اگر اس حالت میں بھی تقیہ نہ کرتے تو نوبت قل وخوزیزی تک پہنے ہوتی لہذا اس عارضی تقیہ نے آئندہ کے بہت بڑے وفساد سے قوم کو بچالیا اگر حضرت ہارون علیہ السلام کی واپسی تک بنواسرائیل کی تباہی و ہر بادی ہوئی ہوئی ۔ اسی لئے ہارون علیہ السلام نے تقیہ کر السام کی واپسی تک بنواسرائیل کی تباہی و ہر بادی ہوئی ہوئی ۔ اسی لئے ہارون علیہ السلام نے تقیہ کر یہ واضح الفاظ میں فرما لیا، پس یہی حال حضرت امیر علیہ السلام کا تھا، آپ ش ہارون شے آپ نے واضح الفاظ میں فرما ویا: ﴿ فَ کَ مَنْ الْمُ اللّٰهُ مِنْ الْمُ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ ال

اگر آپ تھلم کھلا کثرت کے ساتھ شیخین کی ندمت شروع کر دیتے اور ان کے جاری ، کردہ احکام کو تبدیل کر کے اصل شریعت نافذ کرتے تو انتشار و افتراق میں اضافہ ہوتا، جو تھوڑی بہت اصلاح ہورہی تھی اس کے مواقع بھی ختم ہوجاتے۔

## شرعی احکام کے عدم تروت کی وجو ہات

ملان صاحب اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی گواپی خلافت میں کیا خوف تھا کہ وہ سابقہ خلفاء کے غیر شری احکام محونہ کرسکے، حضرت علی نے ایسی خلافت کی ہی کیوں، جس کے مقاصد وہ پورے نہ کرسکے، بیطعن شیعوں پرہے، ملان صاحب! ذرا بتا کیں، خلافت تو رہی ایک طرف نبوت کے فرائض و مقاصد کیا ہیں؟ ہارون علیہ السلام کے نبی ہونے کا تو انکار نہیں کرسکتے ہو، بتاؤ انہوں نے سب سے بڑی گراہی یعنی بت پرتی ہوتے ہوئے دیکھی لیکن اپنے قتل اور توم میں بتاؤ انہوں نے سب سے عزی گراہی یعنی بت پرتی ہوتے ہوئے دیکھی لیکن اپنے قتل اور توم میں انتشار کے خوف سے خاموثی اختیار کی، آپ نبی سے ساتھ ہی موسی علیہ السلام کے خلیفہ سے، ایک ون ، ایک مہینہ ، ایک سال ای سلسلے میں برابر ہیں ، موسی علیہ السلام نے چالیس دن بعد واپس آ نا تھا، ہارون علیہ السلام چالیس دن اپنی قوم میں برابر ہیں ، موسی علیہ السلام نے چالیس دن بعد واپس آ نا تھا، ہارون علیہ السلام چالیس دن اپنی قوم میں برگرائی ہوتے دیکھتے رہے اور خلیفہ اور نبی

ہونے کے باوجود ظاموش رہے۔آپ کے احتقانہ خیال میں تو انہیں بھی چاہئے تھا کہ نبوت اور ظافت پر لات مارویے ،اگر یہاں یہ بات سلیم نہیں ہے تو حضرت امیر علیہ السلام کے بارے میں کس بناء پر اس طرح کے باوسات لکھے کی جسارت کرتے ہو؟ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی بناء تہاری ''ناصبیت'' ہے۔اس سلسلے میں آیک واقعہ قابل ذکر ہے،علامہ زہبی لکھتے ہیں:

﴿ لَـمَا قَـدُم بِـنُو العِبَاسُ بِدُوءُ وَ ابَا لَصَلَاةً قَبِلُ الْحَطَّبَةُ فَانْصُرُفُ النَّاسُ وهم

جب بوعباس کی حکومت آئی تو انہوں نے خطبہ ہے قبل نماز شروع کی ، تو لوگ ہے کہتے ہوئے واپس ہو گئے! سنت تبدیل کردی گئ ہے ،عید کے دن سنت تبدیل کردی گئی ہے۔''

(سيراعلام النبلاءج ٩ص ٨٥ طبع بيروت)

حالانکہ نمازعید سے قبل خطبہ کی بدعت بنوامیہ نے ایجاد کی تھی، لیکن مرور زمانہ سے لوگوں نے اسے ہی اصل اسلام اور سنت سمجھ لیا، اب عوام کالانعام اس کے برعکس کسی چیز کوشلیم کرنے کے لئے تیار ہی نہ تھے، تبدیلی کی کوشش یعنی اموی بدعت کے مثانے کی سعی پر انہوں نے احتجاج کرویا

کہ بیاتو سنت منائی جا رہی ہے۔ بیاتو صرف ایک مثال ہے اس طرح کے بیلیوں واقعات تاریخ اسلام میں درج میں ، چنانچے مروی ہے کہ جب حضرت امیر الموشین علید السلام کوفیدوارد ہوئے تو امام

حسن علیہ السلام کو میداعلان کرنے پر مامور کیا کہ مساجد میں جماعت کے ساتھ رمضان میں نمازنفل ادا کرنے کی ممانعت کی منادی کر دیں، امام حسن علیہ السلام نے اس امر کا اعلان فرما دیا، جب

لوگوں نے سیم سناتووا عسواہ وا عسواہ جی اٹھ، امام سن علیہ السلام نے امیر المونین کومطلع کیا تو آپ نے علم دیا کہ انہیں کہدویں جیسے پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں۔ اپنا رواج جاری رکھیں۔

(تفصيل كے ليے ملاحظہ ہو تہذيب الاحكام ج اص ١٣٥ طبع ايران)

اگر حضرت علی علیہ السلام خلفاء ثلاثہ کے کسی حکم اور فیصلے سے اختلاف کرتے تو لوگ آپ کی پیروی سے انکار کر دیتے تھے، اس طرح کا واقعہ الصات الاولاد کے فروخت کرنے کے جواز و عدم جواز کے مسئلہ پرپیش آیا، اس سلسلہ میں این تیمیہ حرانی لکھتے ہیں:

(منهاج المندج سم ٢٦٥ طبع بولاق مصر قمر الاقمار حاشيه نور الانوارص ٢٢٠ طبع ديوبند) حضرت جابر بن عبد الله عليان كرتے بين: ﴿ كنا نبيع امهات الاولاد على عهد رسول الله عليه وسلم و ابى بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا عنه ﴾ (رواه ابودا ورده مستدرك المصحيحين ، جلد ٢، صفح ١١، ١٩ طبع دكن ، ازالته الخفاء جلد ٢ صفح ١١، ١٩ طبع لا مور) اس حديث ك تحت امام حاكم اور امام ذهبي نه كلما عنه

وهذا حديث صحيح على شوط مسلم ولم يحرجاه »" يرمديث الم مسلم ك

شرط پرسچے ہے۔''

ندکورہ بالا حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ امبات الاولاد کوفروخت کرنا عین سنت رسول ا ہے اور بیست عہد پینجبرا ورزیانہ الو بکرتک عمل ہوتا رہا لیکن اس سنت پرعمل کرنے سے حضرت عمر بن خطاب نے بختی سے روک دیا تو لوگ اس سنت رسول کوچھوڑ کر تھم عمر کے سامنے سرطوں ہو گئے بہت کم لوگ اس سنت پرقائم رہ سکے حضرت زبیر قبن عوام اور ان کے صاحبزاوے جناب عبداللہ بن ذبیراس معاملہ میں حضرت علی کے ساتھ تھے حضرت عمر کے تھم سے اختلاف رکھتے تھے اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی امبات الاولاد کی بہتے کے قائل تھے لوگوں نے اعتراض کردیا کہ حضرت عمر بن خطاب کا تھم اس کے خلاف تھا تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ عمر نے یہ قانون اپنی حضرت عمر بن خطاب کا تھم اس کے خلاف تھا تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ عمر نے یہ قانون اپنی ذاتی رائے سے بنایا تھا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج اص ۲۹۳، مصنف عبدالرزاق جلد کے ص ۲۹۳، السنن الكبرى بيبق ج اص ١٩٧٨)

اسى بنياد پر حافظ ابن تيميد في منهاج السندج سوص ٢٥٩ مطبوعه بولاق مصر مين اس بات

كوشليم كياہے كہ:

﴿وعلى رضى الله عنه تولى الخلافة ولم يكن تصرفه و انبساطه تصرف قبله و

حصرت علی رضی اللہ عنداگر چہ خلافت ظاہری کے مالک ہوئے مگر ان کو وہ تصرف حاصل نہ ہوا جو پہلے خلفاء کو ہوا تھا۔

ای طرح شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ

هر چند این معنی در حق وی رضی الله عنه نقصی پیدا نه کرد زیرا که وی ساعی بود در اقامت دین اگرچه میسر نه شد لیکن قضیلت جازحه الهی بودن دیگرست و آن اگر می بود احکام خلافت خاصه از وی متخلف نمی شد،

" برچند کہ اس سے حضرت علی علیہ السلام کی شان اقد سیس کوئی تنقیص پیدانہیں ہوسکتی کیونکہ آپ اقامت دین میں سامی تھے اگر چہوہ میسر نہ ہوسکی لیکن فضیلت جارحہ اللی کا پایا جا: دوسراامر ہے اور اگروہ آپ میں پائی جاتی تو آپ کے احکام خلافت خاصہ ہرگرِمتخلف نہ ہوتے۔'' (ازالتہ الحِفاء مقصد اول ص ۳۳۳ طبع سہیل اکیڈی لا ہور)

ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی باوجودخواہش اورکوشش کے غیر شرعی احکام کومٹانہ سکے،اس سلسلے میں وہی لوگ رکاوٹ تھے جوگز شتہ خلفاء کے جاری کردواحکام کے عادی ہو سکھے تھے اور انہیں ہی اصل اسلام سمجھ رکھا تھا،اگر حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں زبردسی کرتے

تو بھی لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے، معاویہ اور اس کی صیبونی پشت پناہ اس امرکی کوشش میں تھے، لیکن پوری طرح کامیاب نہیں ہوسکے، حضرت علی بھی اس حقیقت سے آگاہ ہوتے ہوئے پہلے امویت و بہودیت سے مقابلہ کرنا جائے تھے، اس کے بعد داخلی اصلاح واحوال پر زور

Presented by www.ziaraat.com

دیا جاتا، تب اصلاح کا امکان زیادہ ہوتا، لیکن صیبونیوں نے آپ کواس کا موقع ندویا، جوامت مسلمہ کے لئے شدید المیداور انتہائی دکھ کا باعث بنا ہوا ہے۔

لوگوں کی ظاہر بین نظرین شہعلوم کتے غلط نظریے اور کتی غلط آراء قائم کیا کرتی ہیں حضرت علی الرتضی القیلیٰ اور دیگر ائمہ اطہار القیلیٰ کی حکمتوں کا کوئی کیا احاظہ کرسکتا ہے؟ بموجب ﴿ لان فعل المحکمۃ اللہ اللہ علیا و مدارج کبری پنہاں ہوتے ہیں جن ہیں بہت سے نوائد مضمر ہیں ہماری ناتص عقل ان کی حکمتوں کا ادراک ہرگر نہیں کرسکتی، البذا اپنے سطی جذبات سے مغلوب ہوکر ان مستوں کی حکمتوں کا ادراک ہرگر نہیں کرسکتی، البذا اپنے سطی جذبات سے مغلوب ہوکر ان مستوں کے کردار پر انگشت نمائی اور زبان اعتراض دراز کرنے کی جسارت کرنا گناہ کیے ہیں واقعہ والموجب کفرو ضلالت ہے۔ ﴿ عَملی اَنْ تَحَرُّوا اللّٰهِ اِلَّا اللّٰهِ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہ اللّٰهُ اللّٰ

بحالت تقيدائمه كابابهم اختلاف أوراس كامعقول جواب

مؤلف فروع کافی کے حوالہ ہے لکھتا ہے کہ '' امام باقر (والد) تقیہ کے طور پر ایک چیز کو حلال قرار دیتے ہیں فروع کافی مطبوعہ لکھنو جلد دوم ص ملا قرار دیتے ہیں فروع کافی مطبوعہ لکھنو جلد دوم ص میں ہے امام (ابان) ابن الخلب ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر علیہ السلام کوسنا وہ فرماتے تھے کہ میرے والد (امام باقر) علیہ السلام بی امیہ کے زمانہ میل فتوے دیتے تھے کہ باز اور شکرا جس چڑیا کوتل کریں وہ حلال ہے میرے والد بنی امیہ سے تقیہ کرتے تھے گر میں ان سے اور شکرا جس چڑیا کوتل کریں وہ حلال ہے میرے والد بنی امیہ سے تقیہ کرتے تھے گر میں ان سے تقیہ نہیں کرتا اور فتوے دیتا ہوں کہ وہ چڑیا جس کو باز اور شکرا قتل کرے حرام ہے۔ دیکھیے امام باقر علیہ السلام نے تقیہ ہیں حرام کے حلال ہوئے کا فتوئی دے دیا اور یہ تقیہ ہرگز محل خوف میں نہ تھا کیونکہ یہ مسئلہ ایک اجتہادی مسئلہ کا اجتہادی مسئلہ کے المسلمت باہم مختلف تھے اور کوئی کئی برگرفت نہ کرتا تھا۔ ''… (خطبات جیل ص ۲۸ میں)

ال کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت ان نفوس فذسیہ کے علمی کمالات اور ارشادات وفرمودات سے بیسر بے بہرہ ہے مید حقائق و دقائق ان کے فہم و ادراک سے بالاتر ہیں بقول داغ دہلوی ع

جن کو اپنی خبر نہیں اب تک وہ مرے دل کا راز کیا جائیں امام جعفرصادق النظامی کا دورامامت بنوامیہ کے زوال اورعبای عہد کے ابتداء واستحام میں گزرا ہے لہذا اب بنوامیہ الل بیت ہے توجہ بٹا کرعباسیوں کے بالمقابل شے جب عباسی آئے تو پہلے کے مسائل کی کوئی اہمیت ندرہی بلکہ اموی بدعات کی مخالفت اوراصل دین کی تروی آسان ہوگی۔ امام جعفرصادق علیقا کو کمتب اہل بیت کی تروی کا موقع مل گیا اس سبب سے انہوں نے فرمایا کہ میں اس زمانہ میں تقیہ نہیں کرتا۔ مزید برآس جبکہ فروع کا ٹی چلد دوم باب صید النبر اقالصقور وغیر ذالک من ۱۰ مطبوعہ کھنو کرچے احادیث موجود ہیں کہ جن میں حضرت امام جعفر صادق علیقا نے ارشاد فرمایا:

(افدا ارسالت بازا او صقراً او عقابا فلا تاکل حتی تدر کہ فتد کیہ و ان قتل

فلاتاكل ﴾ و المنظر الشكري المنظر المن

جب مشی نے بازیاشکرایا عقاب سے شکار کیا جب تک تو شکار کو ذرج نہ کرلومت کھاؤاور

اگران برندوں نے شکار کو مار ڈالا ہوتو اسے نہ کھاؤ''

اور اس کے برعک اہل سنت کے نزدیک بازیا شکرے سے شکار زخم کگئے سے مرجائے تو وہ شکار حلال ہے اور اس کا کھانا جائز ہے چنا نچینور الحد ایہ باب احکام الصید ج مهم ۵ ۸ مطبوعہ کانپور میں ہے کہ:

''اگریاز شکار میں ہے گوشت کھالے تو وہ شکار کھانا درست ہے'' مگر مذہب اہل بیٹ میں شکار ذبح کرنے کے بعد کھانا جائز ہے اور مرا ہوا شکار بغیر ذبح کئے ہوئے کا کھانا قطعاً حرام ہے۔ بنوامیہ کے عہد کے درباری فقہاء جواہل بیت کے مخالف تھے ان کا فتویٰ بادشاہوں کی خواہش کے مطابق ہوتا تھا کیونکہ خلفاء بنی امیہ باز اور شکرا کے ساتھ شکار کرنے کے از حد شوقین تھے اس لئے باز اورشکرا کے مارے ہوئے جانورکوا گرچہ وہ مکروہ ہی کیوں نہ ہواس کی حلت کا فتوی دے دیتے تھے مگر حضزت امام محمد باقر علیہ السلام اس سے پر ہیز کرتے تھے مولف اس حکمت عملی کو سیجے ہے بالکل قاصر ہے ورنہ سی بخاری کے ابتدائی صفحات میں ہی ایک مستقل باب ہے کہ ہمن حص بالعلم قوما دون قوم كراهية ان لا يفهموا كي يعن علم كي بعض باتس بتانا اور بعض او كول کونہ بتانا اس وجہ ہے کہ ان کی سمجھ میں نہ آئیں'' (ملاحظہ سیجیے بھیجے بخاری ج اص۲۴مطبوعہ مطبعہ عثانيه مصر) بخارى كے اس مندرجه بالا باب ميں يه حديث موجود ہے كه حضرت علي فرمايا: ﴿حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله و رسوله، ''اوگول ــــ (دين كي وه باتیں) بیان کروچن کی و ہمعرفت رکھتے ہوں کیاتم پیر پیند کرتے ہو کہ لوگ اللہ اوراس کے رسول کو۔ جملادین 'اور صحیح بخاری کے اس صفحہ برایک اور باب ہے کہ رمن توك بعض الاحتيار محافة ان يقبضو فهم بعض الناس عنه فيقعوا في اشك منه ي يعني ايك بهتر اور أفضل بأت كواس ور ہے نہ کرنا کہ بعض لوگ اس کو نہ جھ سکیں اور اس کے نہ کرنے ہے بڑھ کر کئی گناہ میں نہ بڑجا کیں'' الل بیت رسول کی برگزیدہ اور مقدس شخصیات کونشانہ طعن بنانے سے پہلے اسے ندہب کی کتب کا مطالعہ کرلیا کریں ۔ ع

ہے اعتراض اورول پیر اپنی خبر نہیں

علادہ بریں اگر سند کے لحاظ ہے روایت کی پڑتال کی جائے تو علامہ باقر مجلس کے اس کے بارے میں اپنی رائے یوں درج کی ہے:

﴿ الثامن ضعیف علی المشهور ﴾ ، آ تلویں روایت (اس باب کی) بنابر قول مشہور ضعیف ہے ''

(مراة العقول جهم ٥٨ طبع قديم اريان)

اس کے راویوں میں سے دو راوی سبل بن زیاد اور مفضل بن صالح ابو جیلہ الاسدی النی سی مجروح قرار دیئے گئے ہیں، اس سلسلے میں تنقیح المقال ج ۲ ص ۵۵ ج ۳ ص ۲۳۷ طبع نبخف، رجال نجاشی ص ۲۳۷ طبع بمبئی، نقد الرجال ص ۳۵۱ مطبوعه ایران وغیرہ کتب رجال کا مطالعہ کیا حاسکتا ہے۔

بیٹی کے ترکہ کے متعلق امام کا برجستہ جواب

ملان کہتا ہے کہ 'منل بھر میں مسئلہ تبدیل سے امام جعفر صادق '' کا عجیب انداز (بخدف ما مرحد میں ان میں سکتہ مار میں ان ام جعفر مارد کا مارال میں سکتہ مار میں انداز (بخدف

عربی) سلمہ بن محرز سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ ایک ار مانی محض مرکبا اور اس نے مجھے اپنے ترکہ کا وصی بنایا امام نے مجھ سے یو چھا کہ ار مانی کس کو کہتے

ہیں میں نے کہا ایک پہاڑی قوم کو کہتے ہیں (اور آپ کو اس سے کیا مطلب مسلد قو صرف اتا ہے

کہ وہ مرگیا، اور اس نے مجھے اپنے ترکہ کا وصی بنایا اور ایک بیٹی اس نے چھوڑ دی امام نے مجھ سے

فرمایا کرائر کی کونصف دے دو، سلمہ راوی کہتے ہیں میں نے بیفتوی زرارہ سے بیان کیا تو زرارہ نے

مجھ ہے کہا کہ امام نے جھ سے تقید کیا ہے کل مال اسی لڑکی کو ملے گا، سلمہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کے

بعدامام کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ اللہ آپ کی حالت ورست کرے مارے اصحاب کہتے ہیں کہ آپ نے میں کہ آپ نے ہیں کہ آپ کے تقیہ کہا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا

کیا کہ کہیں تم کوتاوان نہ بڑ جائے کسی کواس فتو کی کاعلم تو نہیں ہوا؟ میں نے کہانہیں تو امام نے فرمایا مراکب

كداچهاباتى مال بھى لڑكى كودىدو \_ (قروع كافى كتاب المواريث ص ٢٨)

(خطبات جیل ص ۲۸۸،۴۸۹)

نوٹ۔ واضح ہوکہ یہاں کاب ' خطبات جیل' کے صفح نمبرآ کے پیچھے جیب گئے ہیں۔

الجواب درجوروایت فروع الکانی کی کتاب المواریث باب میراث الولد ہے کی گئی ہے کہ جس میں حضرت امام جعفر صادق الفلیلا نے ترکہ کے باب میں عامہ کے مسلک کے مطابق تھم ویا کہ جب میت کا کوئی بیٹا نہیں ہے فقط ایک بیٹی ہے تو آ دھا مال لاکی کو ملے گا، جناب زرارہ ہے ہے مسقتی کی ملاقات ہوگئی تو انہوں نے بتایا کہ امام نے بتھ سے نقیہ کرکے یہ مسئلہ اس طرح بتایا ہے ورنہ اصل میں پوری میراث لاکی کو ملتی ہے۔ وہ خص والی گیا اور پوچھا کہ آپ نے مجھ سے نقیہ کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی ہے۔ وہ خص والی گیا اور پوچھا کہ آپ نے مجھ سے تقیہ کیا تھا؟ وہ تا اسلام نے فرمایا کہ بھی ہے کہ ارمانی خص میں بوگا یا اس کے خاندان کے دیگر افراوسی ہوں گے، جا تا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ارمانی شخص می ہوگا یا اس کے خاندان کے دیگر افراوسی ہوں گے، اگر یہ وصی سارا مال اس بیٹی کے حوالے کر دیتا تو وہ وارث اس بطی پر دعوی کر دیتے کہ تم ہمارے حص کا آ دھا حصہ ہمیں واپس کرو۔ اس طرح اس شخص کو خواہ مؤاہ تاوان پڑ جاتاء امام نے اسکی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے بچانے کی خاطر تقیہ کیا، جس طرح تقیہ اپنی جان مال، عزت کو بیچائے مالے تقیہ جائز بلکہ بعض حالت کو دیکھتے ہوئے اسے مور دوسرے شخص کی جان ، مال اور عزت بچائے کیلئے تقیہ جائز بلکہ بعض صورتوں میں ضروری ہوجاتا ہے۔

اس روایت کا دوسرا پہلو اسنادی ہے اس لحاظ سے بھی میہ قابل اعتاد نہیں ہے، علامہ مجلسی اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں ...

﴿ الثالث مجھول ﴾ ،تیسری روایت مجھول ہے (''مراۃ العقول جے ماض ۱۳۳۰) امامت اور ولایت کے اہم مقاصد کا ادراک نہ کرنے کی بنا ہر احتقائہ استدلال

 ایک مسئلہ دریافت کیا، آپ نے اس مسئلہ کا جواب دینے سے انکار کردیا، پھر فرمایا ﴿ لَسُو اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّ اعطینا کم کلما تریدون کان شراً لکم و احذ برقبة صاحب هذا لامر ﴾، جو پھھٹم پوچھتے ہو، اگر سب کا جواب ہم تہیں دے دیں، تو تمہارے لئے نقصان دہ ثابت ہوگا اور صاحب هذا الامر (امام) کی گردن سے پکرلیا جائے گا''

اگرسائل کے سوالات کی نوعیت معلوم ہو جائے تو روایت آسانی سے بچھ میں آسکتی ہے، عالبًا سوال عاصب اور ظالم تھر انوں کے بارے میں ہوگا، یا امام مہدی علیہ السلام قائم آل محمد کے ظہور اور ظالموں کی حکومت کے خاتے کے باب میں ہوگا۔ جن کے ظہور کو اللہ تعالی خفیہ رکھنا چاہتے تھے، اسی ولایت کو ایک ایسا راز قرار دیا ہے جس کو چھپانے کا تھم ہے، اگر عام شیعوں کو معلوم ہو جاتا تو اس کے وقت کا مختی رہنا مشکل تھا، نیز اس امر کے گئی صدیاں بعد وقوع کا سن کرعوام مایوں ہو جاتا جاتے، اس لیے اسے راز میں رکھنا ضروری تھا، نیز ٹھیک وقت اور تمام علامات واضح کر دی جاتیں تو جاتے ، اس لیے اسے راز میں رکھنا ضروری تھا، نیز ٹھیک وقت اور تمام علامات واضح کر دی جاتیں تو جس کے شمن ان تک آسانی ہے جاتے۔

علامہ کبلی نے مراۃ العقول ج ۲ ص ۱۹۹، ۲۰۰ پر اس روایت کی متعدد معقول تو جیہات بیان کی ہیں، مندرجہ بالا تو جیہات ان ہیں ہے ہی ہیں، روایت کے الفاظ ان تو جیہات کا اختال رکھتے ہیں، امامؓ نے اس روایت میں عباس کھر انوں کے لئے لفظ ' فراعنہ' استعال کیا ہے، ﴿انتہ سرو ن اعمال ہو لاء الفواعنة ای بنی عباس ﴾ تم ان فرعوں لیمنی بی عباس کے کرتوت دیکھ ہی رہے ہو، تم ان ظالوں ہے ج کررہوتو سمحوکہ تم نے اس امریعنی قیام قائم آل جراگو پالیا ہے۔ جہاں تک اپنی امامت کا معالمہ ہے تو ہر امام نے وضاحت کے ساتھ آپی امامت کا اعلان کیا ہے اور اس پر ایمان لانے کی تلقین کی ہے، لیکن اسمہ اہل بیت کی گی دور س کے جواب سے اعلان کیا ہے، گونگہ اس موال کے جواب سے اعراض کیا ہے، گیونگہ اس موال کے جواب سے اعراض کیا ہے، گیونگہ اس موال کے جواب سے اعراض کیا ہے، گیونگہ اس کا ظہور ہوگا تب اس راز کا گئی وہ راز ہے جواللہ نے تمام انبیاء کی تک پینچایا جب امام کا ظہور ہوگا تب اس راز کا اعلان کیا جائے گائی اور نا گور اور ان کے آلہ کارمہوت ہو جائیں گے۔

## حضرت امام جعفرصادق مل کی امامت پراعتراض اور اصول کافی کی عبارت میں خیانت

مولف کاعنوان "امام جعفر صادق" علان یہ طور پر اپنی امامت کا انکار کرتے تھے" (معاذاللہ)

اس کے بعد اصول کانی ص ۱۳۲ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ

زید یہ کے دوشخص امام جعفر صادق " کے پاس آئے اور پوچھا: کیا تم میں امام مفتر ض

الطاعة ہے ، امام جعفر صادق اللی نے فرمایا نہیں ، ان دونوں نے آپ کو کہا کہ ہمیں تو آپ کی

طرف سے قابل اعتاد لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں، وہ فلاں فلاں لوگ ہیں وہ پر ہیزگار

لوگ ہیں جھوٹ ہو لئے والے نہیں ہیں ، امام غضب ناک ہوگئے اور فرمایا: میں نے انہیں اس کا حکم

نہیں دیا، بعد ازاں وہ دونوں شخص وہاں سے علے گئے۔ " (خطبات جیل ص ۲۹۰،۲۸۹)

الجواب مولف نے اپنی روای خیات سے روایت کا بعد والا حصد ذکر ٹیس کیا، چنانچہ ام علیہ السلام نے سعید بن السمان سے کہا: آیاتم ان دونوں کو پہچا نے ہو؟ میں نے کہا: ہاں! ، یہ ہار سے بازار کے لوگوں میں سے زیدی مسلک کے لوگ ہیں، اور ان دونوں کا خیال ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ آلہ وسلم کی تلوار ہو وہی اہام مفترض الطاعة ہوسکا ہے) آپ نے فرمایا کہ یہ ملعون جموٹ کہتے ہیں، عبدالله بن الحسن نے اس مفترض الطاعة ہوسکا ہے) آپ نے فرمایا کہ یہ ملعون جموٹ کہتے ہیں، عبدالله بن الحسن نے اس تلوار کو اپنی آئی کھول ہے بھی دیکھا تک نہیں ہے، ندائ کے باپ نے اسے دیکھا ہے، ہاں اگر اس کے باپ نے یہ تلوار کو اپنی آئی کہ اس کے بات ہے ہیں الحسین کے باس دیکھی ہوتو سمجے بات ہو اگر یہ دونوں سمجے ہیں تو بتا کیں کہ اس کے قبضے میں کیا علامت ہے؟ اور ان کی جائے ضرب پر کیا نشانات ہیں؟ رسول تو بتا کیں کہ اس کے قبضے میں کیا علامت ہے؟ اور ان کی جائے ضرب پر کیا نشانات ہیں؟ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ والم کی تلوار میر ہے باس ہے۔ آپ کا دایہ، آپ کی زرہ میر ہے باس الله صلی الله علیہ وآلہ والم کی تلوار میر ہوتا تھا اسے نبوت ملی تھی، اور ہم میں جس کے باس ہوت تھا اسے نبوت ملی تھی، اور ہم میں جس کے باس ہیں جس کے باس الله علیہ وآلہ ایم میں تابوت جس کے گر ہوتا تھا اسے نبوت ملی تھی، اور ہم میں جس کے باس

مؤلف عقل کی آ کھ ہے ویکا نہیں ہے کہ اسی روایت کے آخر میں امام اپنی امام ای امام اور امام اپنی امام اور امان کر دے ہیں اصل بات سے ہے کہ زید سے میں سے دونوں افراد عام بازاری قتم کے غنڈ وگرد

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے سلاح ہوتے ہيں امامت اے ملتی ہے ....

آدی ہوں گے، ای لئے ان کے بیمیزی کے لہد ہے ہی امام نے بھانپ کر اس طرح کا جواب دیا کدوہ کوئی گتا خانہ بات ندکر سکے، عزت بچانے کے لئے تقیدای طرح کیا جاتا ہے۔

علامہ باقر مجلس نے اس روایت کی شرح میں اکھا ہے: ﴿الأول مجهول فقال لا قال

علیه السلام ذلك تقیة ﴿ ''یرروایت مجبول ہے، آپ نے قرمایا ہے کہ ''نہیں'' یقی آپ نے تقدر تے ہوئے کی تقدیر کے اس ۱۷۳)

نماز توڑنے والی چیزی تقیہ کی حالت میں کی جائیں تو نماز نہیں ٹوٹتی

مؤلف لكصناب كه ....

دو شینی صاحب اپنی کتاب تحریر الوسیله کی جلد اول کتاب الصلوة میں نماز تو اُنے والی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے کیستے میں (بحذف عربی) دوسراعمل جو نماز کو باطل کر دیتا ہے وہ ایک

چیزوں کو بیان کرتے ہوئے تھتے ہیں (بحدف طری) دوسرا کی بو مار کو ہا کر دیا ہے وہ بیک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا ہے جس طرح ہم شیعوں کے علاوہ دوسرے لوگ کرتے ہیں ہاں تقید کی حالت میں کوئی مضا لقة نہیں۔ (ص ۱۸۲) نویں چیز جس مے نماز باطل ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد

عارت ین نون مفا تقدین در سامه باری پیر او ۱۹۰۰ (خطبات جیل ص ۲۹۰) (خطبات جیل ص ۲۹۰)

الجواب : مثال کے طور پر ہاتھ باندھ کرنماز پڑھنا، فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا وغیرہ نماز کو

بإطل كردية مين، ليكن تقيه كرك ان كو بجالا يا جائے تومطل نمازنين ميں۔

ملاں کومعلوم ہونا جاہیے کہ جان، مال اور عزت کے بچاؤ کے لئے تقیہ روا ہے،خواہ نماز

یں دوسروں کی موافقت ہے ہویا کسی بھی عمل میں، بنوامیہ کے عہد میں بڑے بڑے فقہاءان کی اقتداء میں نماز اوا کرنے سے کریز کرتے التے لیکن اموی حکر ان مجد میں زیردتی حاضری لگاتے،

الداوین ماوارد رہے کہ اور ان ظالموں کے بوچھے پر کہتے کہ ہم گھر پر ادا کر کے نہیں ہے۔ وہ لوگ گھر میں بڑھ کر آ جاتے اور ان ظالموں کے بوچھے پر کہتے کہ ہم گھر پر ادا کر کے نہیں

آئے بلکہ تمہاری اقتداء میں ادا کریں گے۔ اور اس سلسلے میں قسمیں بھی کھا لیتے ، صحابہ کرام اور تابعین میں سے بعض لوگ جاج بن پوسف کو کافر اور بعض فاسق سمجھتے تھے لیکن پھر بھی نماز تقیہ کی

تا مین بیل سے من وق جان بی پرست وہ کررٹر میں اور عثمان عمر و بن بحر جا خط حجات کے ناملائم حالت میں اس کے میچھیے براھ لیا کرتے تھے چنانچیے علامہ ابوعثان عمر و بن بحر جا خط حجات کے ناملائم

طالات كا تذكره كرت بوع كانت بين ... (و أما ما حكيتم من ولايته للحجاج فقد ولي

Presented by www.ziaraat.com

للحجاج وصلی حلفه من کان یوی اکفاره فضلا عن من یوی ففسیقه و فی البواة منه و فی البواة منه و فی البواة منه و فی التقیة وسعة و فی الخوف عدر کی، "اور جوتم بیان کرتے ہوکہ وہ (انس بن مالک) حجاج کے دوست تو سے بی اور انہوں نے اس کے پیچے نماز بھی بیاج بی کے دوست تو سے بی اور انہوں نے اس کے پیچے نماز بھی بیٹوس ہے جبکہ وہ (انس) اسے کافر بیجے سے محض تفسیق کرنے والے کی تو بات بی کیا ہے جاج ہے بیزاری کرنے اور تقیہ کرنے میں وسعت ہے اور خوف میں عذر ہے۔"

( كتاب العثمان للخابط ص٥٢ اطبع ومثق)

ابن تیمیہ منبلی نے بھی اس امر کوشلیم کیا ہے کہ بہت سے صحابہ اور تابعین اپنے وقت کے ظالم اور فاسق حکر آنوں کی اقتداء میں (بحالت تقیہ) نمازیں پڑھتے رہے چنانچے کھتے ہیں:

و كان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف و كان الصحابة و التابعون يصلون خلف ابن ابى عبيد و كان متهما بالالحاد و داعيا الى الضلال ﴾

''عبدالله بن عمرٌ وغیرہ صحابہ کرام عجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور ای طرح صحابہ اور تابعین ابن ابی عبید کی اقتداء میں بھی نمازیں پڑھتے تھے جو کفرو الحاد سے مہم اور گمراہی وصلالت کی طرف دعوت دینے والا تھا۔''

(مجموع فقاوی این تیمیدج ۳م ۱۸۱ طبع اول سعودی عرب

مزید برآ ں حافظ ابن عبد البر اندلی کی کتاب''التمہید'' کے حوالے سے ہم ای باب میں س مسلے کامفصل ذکر کر چکے ہیں وہاں مراجعت کر کی جائے۔

مخالفین سے ظاہراً رواداری کا معاملہ ....؟

''امام جعفر صادق " نے فرمایا جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے مخالفین سے ظاہر میں رواداری کروادران سے میل ملاپ رکھو.... مگر .... اندرونی طور پران کے مخالف رہو۔ (احسن الفوائد فی شرح العقا محص معرف کے باعث شرح العقا محص معرف کے باعث المحت اسلام کی حصول میں بٹ کررہ گئی ہے'' (خطبات جیل ۲۹۱،۲۹۰)

الجواب: \_ آپ بتائيں كەجہان غيرمىلموں كى اكثريت ہويا آپ كے ہم خيال لوگوں كى تعداد تم اور مخالفین زیادہ ہوں وہاں تم ابتداء میں کیا رویہ اختیار کریں گے، آپ کے ویوبندی ملال ماجد پرای حکمت عملی سے قبضہ کرتے ہیں۔

اس سے پہلے ذرااصح الكتب صحيح بخاري ميں نظر كرلى ہوتى توان باتوں ميں ندالجھتے چنانچيہ

ایک باب میں ای طرح کی روایت ہے: ﴿المداراة مع الناس و یذکو عن ابی الدرداء انا لنکشر فی وجود اقوام وان قلوبنا لنلعنهم ، الوگول کے ساتھ مدارات کا سلوک کرنا، حضرت ابو درداء رضی الله عند سے ندکور ہے کہ ہم کچھ لوگوں کے سامنے بیشتے ہیں لیکن ہمارے ول ان بر لعنت كررى بوت بين، اى باب مين حضرت عائش سے روايت ب كدايك شخص ني صلى الله عليه وآلدوسلم کے باس آیا آپ نے فرمایا اے اجازت دے دور بہت برامحض ہے، جب وہ پہنجا تو 

اس کی زمت کی پھراس کے ساتھ پیٹی میٹی یا تیں بھی کیس، آپ نے فرمایا:

﴿ فَقَالَ اي عَالِشَةَ أَنْ شَوِ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدُ اللَّهُ مِنْ تُركَهُ أَوْ وَدَعِهُ النَّاسِ اتقاء فحشه ،اے عاکش! ... الله كرويك بدري وقص وه بحس الوگ اس كثر ہے بیخے کے لئے قطع تعلق کرلیں۔" (صیح بخاری ج مهم ۲۲، ۲۲ مطبوعہ مطبعہ عثانیہ مصر)

اب دیکھیں کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان میں کیا خامی ہے، سیح بخاری

عين فرمان رسول اور فرمان ا مامّ بالكل مطابق اور يكياك مين ما و الم

جابل ملاں کومعلوم ہونا جاہیے کہ پنجبرا کرم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی وعوت تین سال تک خفیدری اس کے بعد فاصل ع بیما تو مو "کا حکم ہوا، اگرشیعہ فے بغرض محال کوئی سازش کی ہے اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے تو عام مسلمانوں پرمسلط ظالم اور غاصب بذکر دار حکمرانوں کے خلاف اليي منصوبه بندي جرم نتظى بلكه بيعين جهادتها، المحسوب حدعه كي حديث شايد ملال كو و یکھنے کی توفیق نہیں ہوئی سب سے بڑا جہاد ظالم اور جائر حکر انوں کے خلاف ہے ، جبکہ تم لوگ ہمیشہ ظالموں اور جارین کے حامی اور انہیں ظل اللہ کہنے والوں میں پیش پیش رہے ہو۔ تقیہ،موثن

اپنے جان مال عزت کو بچانے کے لئے کرتا ہے۔ جبکہ منافق اپنے کفر اور کفریہ مقاصد کو چھپا کر کامیاب ہونے کے لئے نفاق اختیار کرتا ہے۔

تقید کی وجہ سے امت کی حصول میں تقسیم نہیں ہوئی بلکہ جعلی سرکاری ند بہب کے علمبر دار اموی ناصبی صبیونی عناصر کی سازشوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی، خاندان نبوت کا کردار صاف شفاف بالکل بے داغ لیے جبکہ نواصب کے بروں کے گھناؤنے کردار چھیانے کی ہزار کوششوں کے باوجوز نہیں چھیتے۔

نواصب کے بروں نے واقعی ائمہ اہل بیت بھٹا کے کردار کومنے کرنے کی کوشش کی تھی۔
سالہاسال تک منبروں پر ان مقدس حضرات کولعن طعن کا نشانہ بنایا، لیکن میساری لعنت لوٹ کر ان
نواصب پر بریق رہی۔ ان نواصب کا کردار انہائی، قابل شرم اور حیا سوز ہے جبکہ ائمہ اہل بیت کا
کردار قابل فخر اور روش ہے کہ امت مسلمہ ان کے نام لے کر سرفراز ہوتی ہے، جبکہ نواصب کے
اکابر کے محض نام لے کرامت کے سرشرم سے جھک جاتے ہیں۔ غرضیکہ ہرایک کو جھلا بیہ مقام کہاں
نفییب ہوسکتا ہے ۔

#### نہ ہر کہ آئینہ دارد سکندری داند ائمہ اہل بیت کے تقیہ پرمؤلف کا بے جااعتراض مؤلف بیعنوان قائم کرتا ہے کہ:

''شیعہ کے ائمہ اکثر دین مسائل میں تقیہ کرتے تھے' بعد از ال (مولوی عبد الشکولا) کہتا ہے کہ ....
''علاء شیعہ کواس موضوع پر مستقل تصانیف کرنی پڑی ہیں جن بیل کتاب استبصار شیعوں کے اصول اربعہ میں داخل ہے النجم کے مناظرہ حصہ چہارم میں اس کتاب استبصار ہے بہت ہے واقعات استبصار ہے نہا کے جا سکتے ہیں اس وقت پھر اس کا اعادہ بغرض بحیل مجمد مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلا باب اس کتاب کا ابواب المیاہ ہے اس باب کی ایک حدیث ہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلا باب اس کتاب کا ابواب المیاہ ہے اس باب کی ایک حدیث ہیں ہے۔ مرجمہ نے عباس ، انہوں نے عبد اللہ بن مغیرہ سے انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اس باب کی ایک انہوں نے استہادہ بعض اصحاب سے انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اس باب کی انہوں نے ادام بعضر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اس باب کی انہوں نے امام بعضر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اس باب کی ایک میں استحاب سے انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے امام بعضر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے استحاب سے انہوں نے امام بعضر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے استحاب سے انہوں نے امام بعضر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے امام بعضر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اس باب کی انہوں نے اسال میں میں میں میں استحاب سے انہوں نے امام بعضر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اس بیک انہوں نے استحاب سے انہوں نے ان

فر مایا جب پائی بقدر دوقلہ کے ہوتو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرسکتی قلہ مظے کو کہتے ہیں پس خرابی اس روایت میں یہ ہے کہ مرسل ہے اور احمال ہے کہ میر صدیث بطور تقیہ کے ہو کیونکہ میر فدہب بہت سے سندان کا میر

(خطهات جيل ص ٢٩٣٠ تا ٢٩١)

الجواب مولف کوشاید معلوم نین ہے کہ جس زمانے میں حضرات انمہ اہل بیت علیم السلام گزرے ہیں، وہ زمانہ نواصب کے عروج کا زمانہ تھا، اکثر اموی اور عبای حکران خود ناصبی اور نواصب کے سر پرست تھے، عوام کی اکثریت ناصبیت کو ہی اصل اسلام سمجھے ہوئے تھی بینواصب اسخ خبیث تھے کہ کی معمولی ہے امر میں بھی اپنی مخالفت برداشت کرنے کے روادار نہ تھے، ای اسخ خبیث سے کہ کروہ کر وہ ایمکہ اہل بیت اور ان کے مانے والوں کو سرکاری مذہب (ناصبیت) اور کے آگے بڑھ کر وہ ایمکہ اہل بیت اور ان کے مانے والوں کو سرکاری مذہب (ناصبیت) اور تھے، اس لئے اس عہد میں قدم قدم پراور لہے بہلے تھے، کی ضرورت بڑتی تھی، امام کی غیبت کے بعد حکمر انوں کے لئے خطرہ کم ہوگیا اور اس طرح تقیہ کی ضرورت بھی کم ہوگیا اور اس طرح تقیہ

حضرات ائمہ اطہار کے پاس نواصب عوام اور حکمرانوں کے آلہ کاربھی آتے اور بعض مسائل بو چھتے ، یاان کی موجود گی میں بعض شیعہ سی مسئلہ برسوال کرتے تب حکمت عملی کی بنیاد پرایہ جواب دیا جاتا تھا جس سے نواصب اور حکمرانوں کے جاسوسوں کواشتعال انگیز مخبری کرنے کا موقع نا ملے ۔ ملاں نے عبدالشکور کھنوی کے رسالہ انجم سے اقتباس لے کرش الطا کفت کی کتاب الاستبصار کا بعض روایات کواس سلسلے میں بیش کیا ہے ہم ان میں سے بعض روایات پرتبصرہ کے دیتے ہیں۔

Presented by www.ziaraat.com

پہلی روایت الاستبعار کے ابواب المیاہ سے ماخوذ ہے، جس میں یہ الفاظ حضرت امام جعفر صادق علیہ السنبعار کے ابواب المیاہ سے محفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں: ﴿إذا كان السماء قدر قالتین لم ینجسه شی .... ﴾ جب پائی دوقلوں کے برابر ہوتو اسے كوئی شے نجس نہیں كرتی ۔ چونكہ بيروايت سنداً منقطع ہے اس کے اس

﴿فَاوِلُ مِا فِي هَذَا الْحَبُرِ انهُ مُوسَلُ ﴾ ''اس خَرِيس پِهِلَي خَامِي بِيبَ كَهِ بِيمْ سِلَ ہے''

اس کی سند کا انقطاع اس طرح مذکور ہے۔

﴿... عن عبدالله بن المغيرة عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام ... الخ ﴾ جب راوي مجول بول توروايت نا قابل اعتاد بوتى ہے۔

سرکارعلامہ شخ طویؒ نے دوسرااحمال تقیہ کا پیش کیا ہے کہ اگر روایت کے انقطاع سے قطع نظر کرکے اس کی صحت تعلیم کرلی جائے تو اسے تقیہ پرمجمول کیا جائے گا لیکن مؤلف نے اپنی رواین بددیانتی اور دجل و فریب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گروعبدالشکور کمھنوی کی تقلید و تا سی کرتے ہوئے اپنے گروعبدالشکور کمھنو ہوئے اپنجم سے عبارت نقل کردی جبکہ اصل کتاب دیکھی تک نہیں ، کتاب استبصار طبع قدیم لکھنو ہمارے پیش نظر ہے ، اس کے متعلقہ مقام پر متصل ہی یہ عبارت ہے ، جمے عبدالشکور اور اس کے مادے پیش نظر ہے ، اس کے متعلقہ مقام پر متصل ہی یہ عبارت ہے ، جمے عبدالشکور اور اس کے اندھے مقلد نے اپنج مکروہ عزائم کو پایہ جمیل تک پہنچانے کے لئے نقل کرنا گوارا نہ کیا وہ حذف شدہ عبارت درج ذیل ہے :

و يحتمل مع تسليمه ان يكون الوجه فيه ما ذكرناه في الخبر المتقدم و هو ان يكون مقدار القلة هي الجر هو ان يكون مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجر الكبير في اللغة و على هذا لاتنا في بين الاخبار ،

اس روایت کو درست سلیم کرنے کی صورت میں ای توجید کا احمال ہوسکتا ہے جو گزشتہ روایت میں ہم نے ذکر کی ہے وہ سے کہ دوقلوں کی مقدار گر ( تقریباً ساڑھے تین مرابع بالشت پائی) کی مقدار کے برابر بٹتی ہو، یہ کوئی نامعقول بات نہیں ہے، اس لئے کہ قلہ لغت میں جرہ کمیرہ کو

ہی کہا جاتا ہے، چنانچیاس بناء پر ان روایات میں باہم کوئی منافات نہیں ہے''

(الاستبصار،ج اءص ٥،مطبوع لكصنو)

ایک اور قابل ذکر روایت استجاء کے بارے میں ہے، جس میں یہ ندکور ہے کہ حضرت امام جعفر صادق اللہ خمیعا کی عبارت کندہ تھی، امام جعفر صادق اللہ خمیعا کی عبارت کندہ تھی، امی طرح یہ انگوشی آپ کے بائیں ہاتھ میں رہتی تھی، اس ہاتھ سے آپ آبدست لیتے تھے، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی انگوشی پر ﴿السملك للله ﴾ کی عبارت کندہ تھی، آپ بھی اس انگوشی کے سینے ہوئے اسی ہاتھ سے آبدست لیتے تھے۔

اس روایت پر جوتبصرہ شخ طویؓ نے کیا ہے اسے عمداً عبدالشکور اور اس کے بے عقل اور احق مقل در احق مقل کے بے عقل اور احق مقلد نے ترک کر دیا اور صر تکے خیانت کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنی جہالت و بدویانتی کا عجیب کرشمہ دکھایا ہے، شخ طویؓ اس روایت پر یول تنصرہ فرماتے ہیں

فهدا الخبر محمول على التقية لان راويه وهب بن وهب وهو عامى صعيف متروك الحديث فيما يختص به ﴾

و پیخبر تقید پرمحول ہے اس لئے کہ اسکا راوی وهب بن وهب ہے جوعای (ناصبی) ہے جوغای (ناصبی) ہے جوغای (ناصبی) ہے جو جوخبر صرف اسی سے مروی ہواس میں بیضعیف اور متروک ہے۔'(الاستبصاری اص ۳۱ سطیع لکھنو) اس روایت کی بناء پر عبدالشکور لکھنوی اور اسکے نادان چیلے نے حضرات اسکہ اہل بیت میلیمان

کی تو بین کی ہے اور ان مقدل ہستیوں کا تمسخراڑا نے کی فدموم کوشش کی ہے، چنانچہ اس روایت کے راوی نے بوئے راوی نے راوی نے جو عامی لیعنی ناصی تھا، ائمہ اطہار میلیٹا کے ساتھ اپنی عداوت اور بغض کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کی خبر وضع کی، چر اسی قدیم ناصبی کی قے جائے ہوئے ہوئے کھنوی وجھنگوی جدید نواصب نے ایمہ اہل بیت کی تو بین کے علین جرم کا ارتکاب گیا۔

حضرت امام زین العابدین کا تقیه اورمؤلف کی نکته چینی

مؤلف کہتا ہے کہ:

"المام زين العابدين اليخ كريس اذان دية وقت ﴿الصلوة حير من النوم ﴾ كت

ہیں نیز اس کتاب (الاستبصار) کی بحث اذان میں ہے (بحذف عربی) حسین بن سعید نے فضالہ ے انہوں نے علاء سے انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے والدامام زین العابدین اپنے گرمیں اذان سے کے اندر ﴿الْصِلُوةَ حَيْدِ مِنْ النَّوْمِ ﴾ کہتے تھے اور اگر میں اس کو نہ کہوں تب بھی کچھ حرج نہیں اس قتم کی جس قدر حدیثیں ہیں جن میں ﴿ الصلوة خير من النوم ﴾ كا ذكر بسب تقيه يرجمول بين - (خطبات جيل ص ٢٠٠٥) الجواب : مؤلف كابياعتراض كرحفرت المام محد باقرالي عمروى ع كدان ك والد صاحب رس اذان ديت موع ﴿ الصلوة حير من النوم ﴾ كت ته ﴿ ولو رددت ذلك لم يكن به باس ﴾ اگريس بھي اس كو د براؤں تو كوئي حرج نہيں ہے اس قتم كي روايت جوان الفاظ ر مشمل ہیں، بیاقیہ رمحول ہیں یہاں مراد تقیهٔ راوی ہے نه کدامام الطبقہ کا تقیه، چونکہ بعض او قات نامساعد حالات کی وجہ ہے امام اللی مکمت عملی ہے جواب دیتے ہیں مگر راوی تقیة اس کی نسبت الم السي كى طرف كرديتا ہے۔ اور اصل عربی عبارت ﴿ وَلَو دُدُدَت ذَالُكُ لَمْ يَكُن بِهُ بِأُسْ ﴾ کا ترجمه عبدالشکورلکھنوی اور اس کے اندھے نقال نے بالکل غلط کیا کہ (اگر میں اس کونہ کہوں تب بھی کچھ حرج نہیں)'' بیاتو ان احتوں کی عربی دانی کا حال ہے، حالانکہ اس کا سچھ ترجمہ ''اگر میں بھی اس عمل کو دہراؤں ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگی' ہے۔ ملاؤں کواعتراض ہے کہ گھر میں تقیہ کی کیا ضرورت تھی، امام کوکس نے مجبور کیا تھا کہ گھر میں اذان دیں اور پیدالفاظ بھی کہیں، اپنے حالات کو خود مبتلا ہونے والا ہی بہتر سمجھ سکتا ہے ، امام حسین الطبی کی شہادت کے بعد خاندان رسالت کی جو مظلومیت تھی وہ مخاج بیان نہیں ہے حضرت امام زین العابدین اللی الموی مظالم کے عروج کے زمانے میں زندگی بسر کررہے تھے، کیونکہ اموی ظالمین خلافت علاقہ کواچھا سیجھتے اور محضرت علیٰ کی برملا ندمت كرتے تھے، اس لئے شہادت امام حسين كے بعد أنبول نے جاسوں اور مجرمقرر كئے ہوں گے جوانییں اس امرکی اطلاع دینے پر مامور ہوں گے کہ ائمہ اہل بیت ان کے مزعومہ سرکاری مٰہ ہب ہے منحرف تو نہیں ہیں۔اگر ان کوخلفاء ثلاثہ کے مسلک کے خلاف کوئی امریکا تو ائمہ اہل بیت کے خلاف یرو پیکنٹرہ مہم مزید تیز کردیتے ، اس لئے آیا نے عوام کو بیہ باور کرائے کے لئے

بھی بھاراس طرح عمل کیا کہ عوام ہے بھیں کہ امام ابوبگر، عمر اور عثان کو مانتے ہیں، تا کہ عوام اموی پرو پیگنڈے سے متاثر نہ ہوں اور بتدریج اہل بیت بھی کے ہمدرد بنے رہیں خواہ پورے کے پورے متبع نہ بن سکیس۔ ائمہ بھی کے معاملات اسرار مخفیہ پر بٹی ہوا کرتے ہیں ہر انسان کی عقل انہیں ادراک نہیں کر سکتی۔ ع

نه در بر مخن بحث کردن رواست خطا کردن بزرگان گرفتن خطاست

شخ طویؓ نے ای روایت پرتیمرہ کرتے ہوئے"محصولہ علی التقیق "کے مصل بعد کھا ہے: ﴿لاجسماع الطائفة علی ترک العمل بھا ﴾ اس لئے کہ شیعہ علماء کا ایماع ہے کہ اس کی کمات کی تمام احادیث ال کلمات سے خالی اس پرعمل متروک ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اذان کے کلمات کی تمام احادیث ال کلمات سے خالی بین، بلکہ یہ حضرت عمر کے دورکی ایجاد ہے۔

تقیہ کے عدم جواز کے قائل صرف خارجی ہیں

یدایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اہل اسلام میں سے سوائے خوارج کے تقید کا انکار کسی نہیں کیا۔ نے بھی نہیں کیا۔

مشہور مورخ ابن عساکر دمشقی نے خارجیوں کے مخصوص عقائد کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک خاصہ تقیہ کے عدم جواز کا لکھا ہے چنانچیے حسان بن فروخ بھری کے حالات میں لکھتے ہیں:

﴿ رابعها انهم اباحوا قتل اطفال و نساء الذين خالفوهم .... سادسها قالوا ان التقية غير جائزة لا في القول و لا في العمل ﴾ خوارج كا چوتها خاصه بيه كه جوان ك خالف بي ان كري يوتها خاصه بيه كه ده تقيه كوتول وعمل مين ان كے بچون اور عورتوں كوتل كرنا مباح جانتے بين اور چها خاصه بيه به كه ده تقيه كوتول وعمل مين

ناجائز قراردية بين-" (تهذيب ابن عساكرج ٢٥ص ١٢٥ طبع بيروت)

علم كلام كمشهور محقق ميرشريف الجرجاني ﴿ السفوقة النساللة من كسار السفوق الاسلامية المحوارج ﴾ كذيل مين خواص خوارج بيان كرتے ہوئے رقمطراز ہيں:

﴿ وقالوا تحريم التقية في القول و العمل و يجوز قتل أولاد المخالفين ﴾ ''أور عار . قل المخالفين المحالفين المحالفين المحالفين القول و العمل و يجوز قتل أولاد المحالفين ا

کہتے ہیں کہ تقیہ قول وفعل دونوں میں حرام ہے اور وہ اپنے مخالفین کوئل کرنا جائز سیھتے ہیں۔'' (شرح مواقف ص ۵۵ بے طبع لکھنو)

اور اسی طرح علامہ عبد الکریم شہرستانی نے اپنی معروف کتاب الملل واتحل ج اص ۱۲۲ مطبوعہ مصطفی البابی مصر میں خارجیوں کے نظریات کو پڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے جن میں سے ایک نظریہ یوں ہے:

﴿والسادسة أن التقية غير جائزة في قول ولا عمل ﴾

''اورخوارج کی چھٹی علامت ہیہ ہے کہ وہ قول وعمل میں تقیہ کو نا جائز قرار دیتے ہیں۔'' کذا فی تفسیر المنار،ج ۳۳،ص+۲۸،طبع وار المنارمصر)

اس سلسله من علام محمود شكرى آلوى نے خوارج سے متعلق لكھا ہے: ﴿ امسا المحدوارج في ف المعرف في المعرف النفس و العرض في مقابلة الدين اصلاً ﴾ (مختمر التحقة الاثناعشرية، ص ١٨٩، طبع استانبول)

مندرجہ بالا بیانات اور تحقیقات ایقہ سے اظہر من اشمس ہوا کہ شیعہ اور اہلست دونوں تقیہ کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن اس کے برعکس تقیہ کے منکر اور اسے ناجائز سجھنے والے صرف خارجی اور ناصبی ہیں جوایئے خالف اور اس کی اولا دکو بھی قتل کرنا باعث تواب سجھتے ہیں۔ حقی ، شافعی ، حنبلی اور مالکی کے باہمی اختلافات کا اجمالی تذکر ہ

ملاں نے ندہب اہل بیت کومطعون کرنے اور مورد الزام تھبرانے کی خاطر یوں الزام تراثی کی ہے کہ:

"المحتمدة المحتمدة ا

سراسر منانی ہے۔ مؤلف نے یہاں دجل وتلیس کی انتہا کر دی ہے۔ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ فق، شافعی، حنبلی، مالکی، اوزاعی، سفیان ثوری مسلم، بخاری وغیرہ کے باہم شدید اختلافات، جو آج تک باقی ہیں اور مشاہدے میں آرہے ہیں جو کتب میں دکھیے جا سکتے ہیں کس کے متضاد اور مختلف بیانات کی بناء پر پیدا ہوئے ہیں؟ کیا آپ اس کا الزام پیٹیمرا کرم ماٹھ کیا ہے اور عام صحابہ پر لگاؤ گے؟ کیا آپ کی ناقص عقل اس امر کی اجازت دیتی ہے کہ ان فدکورہ فقہاء کے باہمی اختلاف رسول الله طافی آتی ہے کہ ان فدکورہ فقہاء کے باہمی اختلاف رسول الله طافی آتی ہے کہ ان میکورہ فقہاء کے باہمی اختلاف رسول الله طافی آتی ہے کہ ان میکورہ فقہاء کے باہمی اختلاف رسول الله طافی آتی ہے کہ ان میکورہ فقہاء کے باہمی اختلاف رسول الله طافی آتی ہی متفاد بیانات اور اختلاف بیانیوں اور صحابہ کرام سے محتلف آتی ال کی وجہ سے ظاہر ہو ہے؟ میں اس تی

امام بخاری نے تقریباً سرہ مقامات پر 'بعض الناس '' کے لفظ کے بعد امام ابوطنیفہ کی نہمت کی ہے، امام مسلم نے بخاری کی نہمت سے مسلم کے مقدمہ بیس کی ہے، اوزاعی اورعبداللہ بن مبارک نے امام ابوطنیفہ کی شدید نہمت کی ہے۔ چار اماموں کے درمیان اتنا شدید اختلاف کہ ایک مسلک کی طرف حق و انصاف واضح ہونے کے باوجود دوسرے امام کے پیروکار اسپنے امام کی فلط بات پر اڑ گئے اگر اس بات میں شک وشبہ ہوتو شخ الہند مولا نامحود الحق صاحب صدر مدرس دار العلوم دیو بند کا فرمان ان کی' تقریر ترفیک وشبہ ہوتو شخ الہند مولا نامحود الحق دیو بند میں دیکھ لیجیئے۔ جیسا کہ العلوم دیو بند کا فرمان ان کی' تقریر ترفیک' ص ۴ مطبوعہ مکتبہ رجمیہ دیو بند میں دیکھ لیجیئے۔ جیسا کہ باب المدیمان بالخیار کے تحت آخر میں فرماتے ہیں شالحق و الانصاف ان المتو جیسے للشافعی باب المدیمان بالخیار کے تحت آخر میں فرماتے ہیں شالم و ہو الانصاف ان المتو جیسے للشافعی انصاف نے ہے کہ اس مسلم ہیں ترجم شافعی کے مسلک کو ہاور ہم مقلد ہیں ہم پر ہمارے امام ابو صفحہ کی تقلید واجب ہے۔

اب بنا ہے کہ کیا یہ معمولی اختلاف ہے کہ من وانصاف مان لینے کے بعد بھی انکار کر در جائے اور جب بڑے بزرگوں کا بیرحال ہو کہ مخص تعصب کی بناء پر حق بات کو بھی نہ ماننا واجب قرار دیا جائے تو نچلے طبقہ کے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ عظ

> اذا كان رب البيت بالطبسل ضاربا فلا تسلم الاولاد فيسه عملسي السرقسص

جب گھر کا مالک ہی ڈھول بجانا شروع کر دے تو اگر بیچے رقص کرنے لگیں تو انہیں ملامت مت کریں۔

دمش کے ایک حنی قاضی محمد بن موئی متونی ۲۰۵ ھ شافعی اہلست کے بارے میں اپنا فیصلہ اس طرح صادر کرتے ہیں:

﴿ لُو كَانَ لَي امر لاحذت الجزية من الشافعية ﴾

اگرمیری حکومت ہوتی تو میں شافعیوں سے جزید وصول کرتا'' (میزان الاعتدال ج مهص ۵۲ مالجوا ہر المصیدیہ ج ۲ص ۲۳۱ میر اعلام النبلاء ج ۱۹م صاشیہ نمبر ۳)

یعنی قاضی صاحب کے نزویک شافعی مسلک کے لوگ بشمول امام شافعی غیر مسلم قرار پاتے ہیں جن سے جزیہ لیمنا چاہئے۔ ای طہر شام کے حاکم شرف الدین عیسیٰ بن ابی بحرکا خاندان امام شافعی کا مقلد تھا، لیکن اس نے ۱۲۲ ججری میں حفی فد جب اختیار کرلیا، اس کے باپ نے اس سے بوچھا کہ تمہارا پورا خاندان شافعی المذ جب ہم نے کیوں حفی فد جب اختیار کرلیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ... ﴿الد عنون عن ان یکون فیکم رجل واحد مسلم ﴾ کیاتم یہ بات ناپیند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی ایک آدی مسلمان ہو' (الفوائد البہیہ ص ۲۲ طبع کلمنو)

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ شرف الدین کے نزدیک شافعی مسلمان ہی نہیں ہیں۔ حقیقت امریہ ہے کہ تقید کی بناء پر مختلف بیانات کی وجہ سے شیعہ اثنا عشر بید میں نہ کوئی اختلاف پیدا ہوا، نہ ہی متعدد مسلک قائم کئے گئے، جن کی ہاہم اس حد تک مخالفت ہوئی کہ وہ ایک دوسر سے کو گمراہ قرار دیتے۔

مجہتدین شیعہ کا کوئی الگ الگ فرقہ یا گروہ نہیں ہوتا جو باہم تکفیر کرتا ہو۔اگر ائمہ اہل بیت بیٹیٹ کے بعض اقوال بظاہرا بیے نظر آتے ہیں تو تمام تر شیعہ علماء نے انہیں موارد تقیہ میں قرار دیا ہے اور تقیہ کی حالت میں صادر شدہ فرامین اس وقت کے لوگ ہی بہتر سمجھ کے ہیں۔ بعد میں سمجھنا مشکل ہوجاتا ہے۔ بالخصوص معانداور احمق ملاں تو ان معقول وجوہات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔

مؤلف کی کج فہمی اور حق الیقین کی عبارت میں تحریف کا ارتکاب "ائمہ کے بعض اصحاب ائمہ کو معصوم کہتے تھے اور بعض لوگ مثل ایاست کے ان کے معصوم ہونے کا انکار کرتے تھے اور ان کے علائے نیکوکار جانتے تھے علامہ باقر مجلی گاب حق الیقین کے صفحہ ۱۹۲ پر لکھتے ہیں: ﴿از احدادیث ظاہر می شود که جمع از راویان که در اعصار احمه علیهم السلام بوده اند از شیعیان اعتقاد به عصمت ایشاں نواشته اند بلکه ایشاں را علمائے نیکوکار میدانسته اند چنانکه از رجال کشی ظاہر۔

می شود و مع ذلك آئمه و کم بایمان بلکه عدالت ایشان می کردند پ اعادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیعہ راویوں کی ایک جماعت جوائمہ و کا کہ ہم عصرتی آئمہ کے معصوم ہونے کا اعتقاد نہ رکھتی تھی بلکہ آئمہ کو نیوکارعالم جانتی تھی چنا نچر جال کئی سے معلوم ہوتا ہے اور باوجوداس کے ائمہ و کا ان کے مومن اور بلکہ عادل ہونے کا تھم لگایا ہے'

(خطبات جیل ۳۲۳)

"مؤلف گوید که حکم عامی که شیخ زین الدین فرموده آند در مسئله اولی از هیچ طرف نزد فقیر درست نیست اما آنکه اعتقاد بامامت و وجوب اطاعت کافی است بیوجه است زیرا که بسیاری ازصفات ائمه هست که ارضروریات دین شیعه امامیه شده است .... و همچنین عصمت ائمه هی آنک بغیر آیشیان امامی نخواهد بود ....و آنچه فرموده است که از احادیث ظاه

میشود که بعضی از اصحاب ائمه به عصمت ایشیان قائل نبوده اند، ... علماء آنها را اکثر تاویل کرده اند و قدح در سندهای آنها کرده اند و اگر صحیح باشد چون معصوم نیستند، ممکن آست که لغزشی باشد که از ایشان صادر شده باشد و اگر آنها را میگوید که در حق غیر امثال این جماعت وارد شده است ایمان و عدالت ایشان ممنوع است، وائمه بانیك و بد مردم از برائے مصالح ضروریه سلوك نیكو میگرده اند"

مؤلف (علامہ جلس) کہتے ہیں کہ شخ ترین الدین نے مسلداولی میں جوعام عمم دیا ہو وہ کی لیاظ ہے بھی فقیر کے زوریک درست نہیں ہے، چانچہ یہ کہ صرف امامت اور اطاعت کے وجوب کا اعتقاد (شیعہ ہونے کے لئے) کافی ہے، بے دلیل ہے۔ اس لئے کہ انکہ کے بہت سے اوصاف ایسے ہیں جوشیعہ امامیہ کے دین کی ضروریات میں سے ہیں ... اور اسی طرح عصمت انکہ اہل بیت ہے کہ جس کے بغیر کوئی شخص امام بن ہی نہیں سکتا ... یہ جوشیخ زین الدین نے کہا ہے کہ امال بیت ہے کہ جس کے بغیر کوئی شخص امام بن ہی نہیں سکتا ... یہ جوشیخ زین الدین نے کہا ہے کہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ انکہ کے بعض اصحاب آپ کی عصمت کے قائل نہیں تھے ... "علاء نے اکثر ان کی تاویل اور ان کی سند میں قدح وجرح کی ہے، اگر ایسی دوایات سے بی نصور کر لی جا کہیں، چونکہ یہ لوگ معصوم نہیں ہیں، چنا نچے ممکن ہے کہ یہ ان کی لغزش ہو جو ان سے صاور ہوئی ہیں، وارد ہوئی ہیں تو ان کا ایمان اور ان کی عدر الت متند نہیں ہے، جبکہ انکہ عظم ضروری بارے میں وارد ہوئی ہیں تو ان کا ایمان اور ان کی عدر الت متند نہیں ہے، جبکہ انکہ عظم ضروری کی بناء یہ ایک ہیں تو ان کا ایمان اور ان کی عدر الت متند نہیں ہے، جبکہ انکہ عشے میں میں وارد ہوئی ہیں تو ان کا ایمان اور ان کی عدر الت متند نہیں ہے، جبکہ انکہ عشر میں میں وارد ہوئی ہیں تو ان کا ایمان اور ان کی عدر الت متند نہیں ہی جبکہ انکہ عشر میں کہ بیا ہیں ہی بیا ہیں ہیں ہیں تو ان کا ایمان اور ان کی عدر الت متند نہیں ہیں جبکہ انکہ عرب کی بناء یہ ان کہ ایمان اور ان کی عدر الت متند نہیں ہیں تو ان کی بناء یہ بیا کہ کی بناء یہ ان کی بناء یہ ان کی بناء یہ کی بناء یہ کہ بیات کی بناء یہ کہ کی ان کی بناء یہ کی بن

(حق اليقين ص ٥٥ من فورد جم معانی ايمان واسلام و كفر وارتد اوطئ جديد تبران)

اگر بعض لوگ عصمت ائم عليه ك قائل نه تقع تو ملال كوعلم نبيل كه شيعه كی اصطلاح
ابنداء ايسے سب لوگوں كے لئے استعال ہوئی ہے جنہوں نے معاويہ اور ديگر اموی ، عبای حكر انوں اور ان كے پيروكار نواصب كے مقابلہ ميں ائم ابل بيت عليم عمر انوں اور ان كے پيروكار نواصب كے مقابلہ ميں ائم ابل بيت عليم عمر انوں وران جواہ بيلوگ خلفاء عمل شريع خلاف كي خلافت كے بھی قائل رہے ہوں، چنانچ شاہ عبد العزيز

والموى لكصفت بين أن من من المعاون والمعاون والمناسبة والمعاون والمعاون والمعاون والمعاون والمعاون والمعاون

و نیز باید دانست که شیعه اولی که فرقه سنیه و تفضیلیه آند در زمان سابق بشیعه ملقب بودند،

"فيزيه جان لينا جاسي كمشيعه اولى، جو در حقيقت سي اور تفضيلي فرق سي تعلق ركفت

تھے۔ پہلے زمانے میں 'شیعہ' کے لقب ہے ہی مشہور تھے''۔ (تحفدا ثناعشریی کامطبوعہ کھنو)

اں طرح کے شیعہ جو در حقیقت ٹی تھے، ائمہ اہل بیت کی عصمت کے قائل نہ تھے، یہ

اصلی شیعہ بھی نہ سے بلکہ بین ہی سے الیکن اس وقت تک اہل سنت کی اصطلاح رائج نہ ہوئی تھی بعد میں جب عباسی دور میں اہل سنت کی اصطلاح رائج ہوئی تو یہ لوگ الگ مشخص ہو گئے ، چونکہ ابو حنیفہ بھی ائمہ اہل بیت بیٹھ سے عقیدت و محبت رکھتے تھے اس لئے انہیں بھی شیعہ کہا گیا اور ان کا شارشخ

جی اجمد آن بیت استے تعلید کے وقب رہے سے آن کے این کی سیعتہ جا اور اس میلیا میں لکھتے اور اس ملیلے میں لکھتے

ايل:

﴿ أَنْ شِيعِهِ مَخْلُصِينَ امَامُ ابُو حَنْيَفِهُ كُوفِي رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ نَيْنَ تَصُويْب

رای زید مینمود پ

" شیعت صلین میں ہے امام ابو حفیہ کوئی نے بھی حضرت زید (بن علی) کی رائے کی تائید

کی ہے''(تخدا ٹناعشر میں ۳۸)

مؤلف نے اپنی بے علمی اور جہالت سے سیجھ لیا کہ ائم عظیمات کو معصوم نہ بیجھنے والے بھی شیعے والے بھی شیعے خالا نکہ بیان کی غلوانہی ہے، جوانہیں تاریخی اور علمی اصطلاحات سے عدم واقفیت کی بنا پر ہوئی ہے اور عصمت کے قائل نہ ہونے والے اوگ اہل سنت کے متفذ مین علماء کی اصطلاح میں ترشیعہ کہلاتے شیحہ کیکن شیعہ امامیہ اثناعشریہ نہ تھے بلکہ در حقیقت سی تھے۔

ngangan ng mangan ng minggan ng katawan ng ka<sup>ta</sup> n<del>a taon na pangangangan</del>

rangan kanang malang berangan berangan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan pengangan p

## قاتلانِ امام حسينٌ كا تعارف

پُحْمسلمان آپن میں بی گفتگو کررہے تھے کہ ہمیں معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی کو کون سا عمل سب سے زیادہ پند ہوت ہم وہی کام کر ڈالیں، نب اللہ تغالی نے سورہ الشف کی بیر آیات نازل کیں: ﴿ يَا يُنْهَا الَّـٰ لِيْنَ اَمَنُواْ لَمْ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ٥ كَبُرَ مَ قَتّا عِندَ اللهِ ان تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ٥ كَبُر مَ قَتّا عِندَ اللهِ ان تَقُولُونَ امَا لَا تَفْعَلُوْنَ ٥ كَبُر مَ قَتّا عِندَ اللهِ ان تَقُولُونَ امَا لَا تَفْعَلُونَ ٥ اِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

اے ایمان والواالی باتیں کیوں کرتے ہوجوتم کرنہیں سکتے ،اللہ تعالی کے زویک پیامر

قابل نفرت ہے کہتم ایس باتیں کہوجن برعمل نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالی ان لوگوں ہے محبت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر جنگ کرتے ہیں جیسے کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ (سورہ الشف، آیت ۲ سم)

انہی آیات کے حاشیہ پر علامہ شبیر احمد عثانی نے خدالگتی بات کہی ہے، جے اس مقام پر نقل کر دینا فائدہ سے خالی نہیں ہے،

"اور بنده کولاف زنی اور دعوے کی بات ہے ڈرنا چاہیے کہ پیچے شکل پڑتی ہے زبان ہے ایک بات کہ دینا آسان ہے کہ بہت کہ اس خص ہے تت ناراض اور بیزار ہوتا ہے جو زبان ہے کہ بہت کے اور کرے کھی ہیں۔ روایات میں ہے کہ ایک جگہ مسلمان جمع سے کہ بہت کے اور کرے کھی ہیں۔ روایات میں ہے کہ ایک جگہ مسلمان جمع سے کہ ہم کواگر معلوم ہوجائے کہ کون ساکام اللہ کوسب زیادہ پہند ہے تو وہی اختیار کریں، اس پر سے آسین نازل ہوئیں۔ یعنی دیکھو! سنجل کر کہو، کوہم بتلائے دیتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ ان لوگوں ہے محبت ہے جو اللہ کی راہ میں اس کے دشوں کے مقابلہ پر ایک آسی ویوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں اور میدان جنگ میں اس شان سے صف آرائی کرتے ہیں کہ گویا وہ سب مل کر ایک مضبوط دیوار ہیں جس میں سیسہ بلا دیا گیا ہے اب اس معیار پر اپنے کو پر کھلو۔ میں بہت ایسے ہیں ہو اس معیار پر کائل و آمل اتر بچکے ہیں مگر بعض مواقع ایسے بھی تکلیل مصبوط دیوار ہیں جو اس معیار پر کائل و آمل اتر بچکے ہیں مگر بعض مواقع ایسے بھی تکلیل مصبوط کی ان کے مل نے تکذیب کی ہے آخر جنگ احد میں وہ نبیان موسوس کہاں قائم رہی اور جس وقت تھم قال اتر اتو بعض نے یہ بھی کہا: ﴿ ذِیْ اَلَّ مَا لَا اَلَّ مَا لَا اَلَّ اَلَّ اِللَا اَلَّ اِلْ اِللَا اَلْ اَلْ اِللَا اَللَا اَللَا اَلْ اِللَا اَللَا اَللَا اِللَا اِللَا اِللَا اَللَا اِللَا اِللَا اَلْ اِللَا اَلْ اِللَا اَلْ اِللَا اَللَّا اَلْ اِللَا اَللَا اِللَا اِللَّا اَللَا اِللَا اِللَا اِللَّا اَللَا اِللَا اَللَا اَللَا اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

شبيراح عثانی سوره نساء کی اس مندرجه بالا آیت کے تحت لکھتے ہیں:

''یعنی ہجرت کرنے کے بعد جب مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کا حکم ہوا تو ان کوخوش ہونا چاہیے تھا کہ ہماری درخواست قبول ہوئی اور مراد کی گربعض کے مسلمان کا فروں کے مقاتلہ سے ایسے ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ اور آرزوکر نے لگے کہ تھوڑی بدت اور بھی قال کا حکم نہ آتا اور ہم زندہ رہنے تو خوب ہوتا۔'' (تفييرعثاني سورة نساءاتيت ١٤٧٥)

مؤلف کوسوچنا جا ہے کہ بیدلاف زنی کرنے والے اور پھرمعیار پر پوراندار نے والے اور بھرمعیار پر پوراندار نے والے اور جنگ سے بھاگئے اور کفار کا سامنا کرنے سے ڈرنے والے کون لوگ تھے؟ شہر احمد عثانی نے بتایا ہے کہ وہ بعض مہاجرین تھے جنہوں نے ججڑت تو کرلی لیکن ابھی تک '' کیچے مسلمان' تھے۔ اسلام کی خاطر ہجرت کرلی گھر ہار چھوڑ ویالیکن عیش وعشرت سے زندہ رہنے کو پبند کرنے گئے۔ کیا شہا وت ایک مصیبت ہے؟

"دريعوان" شيعه كازوكي شهادت أيك معيبت بي مؤلف يون العاج

دوشیعہ کے زویک اس کے بالکل برعس شہادت ایک مصیبت ہے مسلمان شہادت پر ناز اور فخر کرتے ہیں شہیدوں کو خراج سین پیش کرتے ہیں اور ان کے لواحقین کو ہدیے بہر یک پیش کرتے ہیں اور ان کے لواحقین کو ہدیے بہر یک پیش کرتے ہیں جبہ شہادت پر ہائے وائے ، ماتم ،سینہ کو بی ، جزع فزع ، ماتمی مجلسوں کے انعقاد اور ماتمی جلوسوں کے انہتام کے ذریعہ یہ بات فابت کرتے ہیں کہ شہادت ایک الی مصیبت ہے کہ جس پر چودہ سو سال گزر نے کے بعد بھی جس قدر ہائے ، ہائے کیا جائے اور رونے وھونے کا انداز اپنا کر شوے سال گزر نے کے بعد بھی جس قدر ہائے ، ہائے کیا جائے اور رونے وھونے کا انداز اپنا کر شوے بھائے جائیں اس قدر سے بہتر ہے اور شہیدوں کو ان گناہوں کی خلافی اور خطاوں کی مغفرے کا باعث ہے۔' (خطبات جیل ص ۱۳۰۰)

الجواب : الله تعالى في شهرا، في سيل الله ك لئ الله عن الزكا اعلان كيا، ﴿ وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتُلُوا لِمَنْ يَقُتُلُ فِي مَسِيل اللهِ اَمُواتُ بَلُ اَحْيَاءٌ وَ لَكِنْ لا تَشْعُرُونَ ﴾

اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والوں کو مرد ہے نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کوشعور نہیں ہے' (سورۂ البقرہ آیت ۱۵۴)

اُس آیت کے بعد ۱۵۱ مُبر آیت میں اللہ تعالی نے قربایا ہے کہ انہیں اگر کوئی مصیبت آتی ہے (اللہ کی راہ میں) ﴿إِذَا اَصَابَتُهُ مُ مُصِیْبَةٌ ﴾ تو کہتے ہیں: ﴿إِنَّسَا لِللّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ وَ اِنَّا إِلَيْهِ وَ اِنَّا إِلَيْهِ وَ اِنَّا اِلْمُهُ عَدُون ﴾ ''ہم رَاجِعُون اُولَئِكَ هُمُ الْمُهُ عَدُون ﴾ ''ہم اللہ ہی کے ہیں اور اس کی طرف سے دروو ہیں اللہ ہی کے ہیں اور اس کی طرف سے دروو ہیں

اور رحبت بھی اور یہی اوگ ہدایت یا فتہ ہیں' الہذا انہی حقائق کی رو سے بدیہی طور برت کیم کرنا بڑتا ہے کہ بیشک اللہ کی راہ میں شہادت بہت بڑا اعزاز ہے لیکن ساتھ ساتھ اس شہید کوشہادت کے وقت دکھ اور درد اللہ کی راہ میں برداشت کرنا بڑتا ہے، تیرون، تلوارون، نیزون، گولیون اور بمون ك زخم كها كر ترمينا يراتا ب، ايك لحاظ ب يدمسيت ب اى طرح ال شهيد مون والے ك اواختین کے لئے بھی اس کی مظلومیت اور ان سے جدائی ایک مصیبت ہے، اگر چہوہ زندہ ہے اور سيدها جنت كوجاتا بي كين سنگدل اور احمق ملال! كيااس كے لواحقين پراس كي موت اور جدائي كاغم اور اسکی مظاومیت کا دکھنیں ہوگا۔تم جیسے جاہل جنہوں نے اسلامی تاریخ کو بھی ہاتھ تک نہیں لگایا، انہیں کیا معلوم کہ شہداء احد کے ماتم ہورہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تھا کہ باقی لوگوں کے لئے تو رونے والیاں بہت ہیں لیکن افسوس حزہ پر رونے والا کوئی نہیں۔ کیااس انیانی فطری عمل کوئسی سنگدلی ہے روکا جا سکتا ہے؟ کیاکسی کے جنت میں جانے ہے اس کے لواحقین کواس کی جدائی کاغم نہیں ہوتا؟ تم جیسے جاہل اجد غیر انسانی فطرت کے حامل بلکمنے شدہ فطرت کے حامل لوگ اس حقیقت کوسمجینہیں سکتے۔لیکن تم اور تمہارے خاندان اور مسلک والے بھی عمل فطری تقاضے برکرتے ہوء تمہار اضمیراس پر گواہی دے رہا ہوگا۔

ں سرن قاصے پر رہ مہادت اور ان کے ماتم نہ ہونے پر افسوں کا اظہار کرنے کے واقعہ کو علامة بلی نعمانی نے اس طرح بیان کہا ہے۔ علامة بلی نعمانی نے اس طرح بیان کہا ہے۔

"" مخضرت صلی الله علیه وسلم مدینه میں تشریف لائے تو تمام مدینه ماتم کدہ تھا۔ آپ جس طرف ہے گزرتے سے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں۔ آپ کوعبرت ہوئی کہ سب کے عزیز وا قارب ماتم واری کا فرض اوا کررہے ہیں۔ لیکن حزرہ کا کوئی نوحہ خوال نہیں ہے۔ رفت کے جوش آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا، ﴿اصاحمزة والا بواکی له ﴾ لیکن حمزہ کا کوئی رو۔

والانبين -

 تھی اور حمزہ کا ماتم بلند تھا، ان کے حق میں دعائے خیرگی اور فرمایا میں تمہاری ہمدردی کاشکر گزار ہوں لیکن مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں عرب میں دستور تھا کہ جب کسی کا ماتم کیا جاتا تو لیے داستان حضرت حمزہ کا سے شروع کی جاتی تھی اور یہ پابندی رسم نہ تھی بلکہ حضرت حمزہ کی حقیقی محبت تھی۔''

(سبرۃ النبی حصہ اول، از شبلی نعمانی، ص ۵۲ مطبع سوم، اعظم گڑھے)

سے امر انتہائی قابل افسوس ہے کہ سرۃ النبی کی اس سے بعد والی اشاعتوں میں سے ''عرب میں دستور قال انتہائی کی اصل عبارت کو تغیر میں دستور قال سے خرتک کی عبارت میں تحریف کردگ گئی ہے جس وتبدل کی جمیف کی جارت ان کی جمیف کے اسلاف نے کی تھی اور یہود و نواصب نے باہم گئے جوڑ سے اسلامی تعلیمات میں تحریف کی تھی۔
میں تحریف کی تھی۔

مؤلف کا کہنا کہ شیعہ شہادت کو مصیبت سیجے ہیں حالانکہ یہ ایک نعمت ہے'' کذب و افتراء پر بنی ہے بلکہ شیعہ کا عقیدہ بیہ کہ شہادت پانے والے کے لئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیشار انعامات تیار ہوتے ہیں، لیکن مصیبت اس کی مظلومیت اور لواحقین کے لئے ہوتی ہے کہ ان کے ایک ساتھی ان سے جدا ہوگیا، اور اس پر کفار و منافقین اور دیگر ظالموں نے شدید مظالم کیے حتی کہ اس نے جان جان آفرین کے سپر دکردی، اور یمل فطرت کے میں مطابق ہے۔

کیا مؤلف نے یوسفی اگا قصہ قرآن کریم میں پڑھانہیں ہے؟ حضرت یوسفی اندہ موجود سے اوراللہ تعالی نے یعقو بیلی سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں بالاخریوسف ہے آپ کی ملاقات کرادوں گا، باوجود اس کے حضرت یوسفی کی مظاومیت اور جدائی کے ثم میں حضرت یعقو بیلی انتہائی مظاومیت اور جدائی کے ثم میں حضرت یعقو بیلی انتہائی مضطرب رہتے ہوئے فرماتے تھے: ﴿وَ تَوَلَّى عَنْ اللهُ مُ وَ قَالَ یَا اَسْفَی عَلَی یُوسُفَ وَ اَبْیَطَاتُ عَیْدہُ مِنَ الْحُرْنِ فَلُهُ وَ کَظِیْم ﴾ حضرت یعقوب ان سے الگ ہو گئے اور یوسف کو وَ اَبْیَطَاتُ عَیْدہُ مِنَ الْحُرْنِ فَلُهُ وَ کَظِیْم ﴾ حضرت یعقوب ان سے الگ ہو گئے اور یوسف کو یاد کرے کہنے گئے: ''ہائے یوسف' (اگر چہ صبر وضبط کرتے) لیکن مارے ثم کے رو رو کر ان کی دونوں آئھوں کی بینائی جاتی رہی اور دل ہی دل میں گھٹا کرتے تھے۔'' علامہ شہیر احمرعثانی اس آیت کے حاشیہ پر لکھتے ہیں''نیاز خم کھا کریرانا زخم ہرا ہوگیا ہے علامہ شہیر احمرعثانی اس آیت کے حاشیہ پر لکھتے ہیں''نیاز خم کھا کریرانا زخم ہرا ہوگیا ہے علامہ شہیر احمرعثانی اس آیت کے حاشیہ پر لکھتے ہیں''نیاز خم کھا کریرانا زخم ہرا ہوگیا ہے

Presented by www.ziaraat.com

اختياد يكارا عصر: ﴿ يَأْسَفِلَى عَلَى يُوْسُفَ ﴾ ، (بائ افسوس يوسف) "

(تفسيرعثاني ص ١٦٧ حاشيه ٥ مطبوعه بجنور)

#### ذراجواب ديجيح!!

اگرآپ کے دیدہ بھیرت کوبخض وعناد نے ناپینا نہ کر دیا ہوتو ذرا جواب دیجے کہ زندہ یوسف پر، جو نبی سے آیک دوسرے نبی نے ان کی جدائی کے غم میں ہائے کیوں کہا؟ کیوں رو رو کر اپنے آپ کواندھا کر دیا؟ تم غم حسین میں ماتم کو، ہائے کہنے کوروکنا چاہتے ہو، حضرت یعقوب النظام کو تبار ہے دوسرے لوگوں کو جاہیے تھا کہ حضرت تبہار لے خیال کے مطابق واہ پوسف واہ کہنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو جاہیے تھا کہ حضرت یعقوب النظام کی تبہار کے خیال کے مطابق واہ پر مبارک پیش کرتے۔ نعو فہ باللّه من سنجافة العقول۔

ي بستوخت عقل زحيرت كه اين چه بو العجبي است

''حضرت عثان جب قتل ہوئے تو ان کی بیوی نائلہ بنت الفرافصہ ای شب میں تکلیں' آگے اور پیچھے سے اپنا گریبان جاک کئے ہوئے تھیں ہمراہ ایک چراغ تھا اور چلا رہی تھیں کہ ''بائے امیر المؤمنین''۔

(طبقات ابن سعد، مترجم باب حضرت عثان کا دفن حصه سوم ۱۵ اطبع نفیس اکیڈی کراچی) امیر معاوید نے حضرت عثان کی میض کیوں مسجد دشق میں لئکا رکھی تھی؟ اس کی موجودگ اور رضامندی سے بلکداس کی ترغیب سے کیوں دشق کے ناصبی احتق دھاڑیں مار مار کر حضرت

عثان کی مظلومیت پرروتے تھے اور حضرت عثان کے انتقام کی قسمیں کھاتے تھے؟ کیاعثان ان کے اور تمہار نے خیال میں شہید ہوکر جنت میں واغل نہیں ہو گئے تھے جبکہ وہ تو عشرہ مبشرہ میں ہے بھی

سے انہیں تو جا ہے تھا کہ وہ ایک دوسرے کو حضرت عثان کے لواحقین کواس کی شہادت پر مبارک باد دیتے اور عثان کوخراج محسین بیش کرتے ، اس نعت کے ان کو ملنے پر انہیں کیا دکھ تھا کہ وہ ماتم کنال

ہے مالکم کیف تحکمون۔

تشكيكات وتلبيسات كابطلان

مؤلف كا گتاخانه اور گمراه كن عنوان " بقول شيعه ولا دت حسين الله پر حضور اور حضرت

فاطمہ کی طرف ہے اظہار ناپندیدگی حضرت فاطمہ کوحسین کی ولادت نا گوار اور حسین ﷺ نے بھی غیرت کے باعث اپنی والدہ کا دودھ نہ پیا۔''پھران کے ذیل میں لکھتے ہیں: "فشيعه مذهب كي سب سے بيلي متندرين أوراجم كتاب أصول كاني طبع لكونو كے صفحة ٩٢٣ يريروايت بي كرحفرت امام جعفر صاوق رحمة الله علية نے فرمايا كه خدا تعالى في جب ته مخضرت صلى الله عليه والدوسلم كوولا دت حسين اورساته ساته شهادت كي خبر دى تو حضور عليه السلام نے دومرور خدا تعالی کی آس بشارت کوروکر دیا بالاخر تیسری دفعہ خاص طور پر جرکیل علیہ السلام جب یہ بثارت بھی ساتھ لائے کہ حسین کی اولاد ہے امامت کا سلسلہ بطے گا تب حضور علیہ السلام نے اس بشارت كو قبول فرمايا ايسے بي حضور عليه السلام نے حضرت فاطمه كو جب حسين كي ولادت و شہادت کی بشارت دی تو حفرت فاطمہ اللہ نے بھی اسے نامنظور کیا جب دوسری مرتب امامت کی بشارت بھی دی گئ جب اے قبول کیا۔ اس روایت کا کیا معنی ہے؟ لیعنی صور علیہ السلام کو اسینے نواہے کی ولا دت کے ساتھ جب معلوم ہوا کہ شہید بھی ہوگا تو اپنی طرف ہے اور اسی طرح حضرت فاطمة نے س قدراس پراظهار ناپیندیدگی فرمایا که اس بشارت ہی کونامنظور فرما دیا ... جب فاطمه " كومسين كاحمل ہوا تو وہ مسين كاخمل ناپيند كرتى خيس اور جسين پيدا ہوئے تو ان كى ولا دے بھی فاطمه ونا گوارتھی ... اب آگل روایت شنے کہ امام حسین نے بھی پیدا ہونے کے بعد اپنی والدہ کا دودھ نہ یا،حصرت حسین کی اس ادا کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک شیعہ شاعر کہتا ہے۔

> ہائے اے شبیر مطلوی تیری رد ہوئی تیری بثارت تین بار

(خطبات جيل صفحه بسس تأصفحه سس)

الجواب: پونکہ خانوادہ عصمت و طہارت کے دیمن اور معاویہ ویزید کے حامی ان ملاوں کی فطرت من ہو چکی ہے البندا یہ انسانوں کے حالات اور ان کی نفسیات سے قطعاً الگ تھلگ درندوں جیسے سنگ ولا نہ اوسانی کے مالک ہیں۔ اس لئے یہ انسانی معاشرے کی کسی بات کو بھے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ سفاک ناصبی درندوں کے پیروکار درندہ صفت لوگ ہیں۔ صرف شکلیں انسانوں جیسی نہیں ہیں۔ یہ سفاک ناصبی درندوں کے پیروکار درندہ صفت لوگ ہیں۔ صرف شکلیں انسانوں جیسی

ہیں۔شاہ عبدالعزیز دہلوی نے ان درندوں کی سیجے تصویر تھینجی ہے۔

تاریخ اسلام کا طالب علم جانتا ہے کہ جب جریک الطبیۃ اللہ تعالی کی طرف ہے یہ بیثارت لائے کہ آپ کو ایک نواسہ اور بیٹا عطا کیا جائے گا جے بعد میں آپ کی امت کل کر دے گی ۔ تو آپ نے اور حضرت فاطمہ نے اس بناء پر پہلے یہ عرض کیا کہ اس بیٹے کے تل ہونے پر ہمیں بہت دکھ ہوگا، بلکہ ہم تو جب تک زندہ رہیں گے اس بیچے کو دیکھ کر اس کی آئندہ کی مظلومیت پر روتے رہیں گے اس طرح مسلسل دکھ میں بنتلا رہیں گے بہتر ہے کہ ایسا بیٹا عطا ہی نہ کیا جائے، جب اللہ تعالی نے جریل کے ذریعے بنایا کہ میں امامت و ولایت اور وصایت کو اس کی اولا دمیں رکھوں گا، تب آپ بیٹی سے برضائے الی ہو گئے اور حضرت فاطمہ بیٹنا بھی راضی برضا ہو گئیں ان روایات میں پیغیر اکرم کی اور حضرت فاطمہ بیٹنا بھی راضی برضا ہو گئیں ان روایات میں پیغیر اکرم کی اور حضرت فاطمہ بیٹنا کی کوئی تو ہیں نہیں ہے، نہ ہی کوئی الی بات ہے روایات میں پیغیر اکرم کی اور حضرت فاطمہ بیٹنا کی کوئی تو ہیں نہیں ہے، نہ ہی کوئی الی بات ہے

کہ بیر حفرات اللہ کی رضایر ناراض تھے لیکن بیدا مرا پی جگہ ثابت شدہ ہے کہ خود نی کریم علیہ الصلوٰۃ لفسلیم حضرت امام حسین الطبیع: کی مظلو مانہ شہادت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔

اگرشہادت کی موت پر رونے ، واویلا کرنے ، آ ہ و زاری کرنے یا اجاع کرنے کوغیر فطری عمل سجھتے ہوتو وہ وقت یاد کرو جب تمہارے تین رہنما حق نواز جھنگوی ، ایٹار القاسی اور ضیاء الرحمٰن فاروتی کوئی کیا گیا۔ حالا نکدان کی موت تمہارے نزد یک شہادت کی موت ہے لیکن اس کے باوجودتم ان مواقع پر نصرف روئے بلکہ ماتم کیا ، سر بیٹا ، مظاہرے کئے ، نعرہ بازی اور واویلا ہوا جس کے تمام اخبارات گواہ ہیں اور جنازوں کی ویڈیو کیسٹیں بھی موجود ہیں حالا نکہ تمہیں تو اس موقع پر جشن منعقد کرنا چاہئے تھا محافل رقص وسرور کا کم ہتمام کرنا چاہئے تھا لیکن یہ کیا ہوا کہ سارے کا بہمارا عمل شیعوں والا ؟

اعتراض کرتے وقت ڈوب کے مرکیوں نہیں گئے۔ تہمیں اقرار کرنا جاہئے کہ شہادت کا رئید معلوم ہونے اور شہید کے بلند درجات کاعلم ہونے کے باوجود بھی فطری طور پر انسان کو اپنے ساتھی اور عزیز کے بچھڑنے کا افسوں ضرور ہوتا ہے اور اس کی مظلومیت برگرونا بھی فطرت کے عین مطابق ہے۔ ملاں صاحب! شہادت کا مرتبہ اپنی جگہ سلم ہے لیکن مقنول کی مظلومیت پر سینے میں انسان کا دل رکھنے والے شخص کو ضرور دکھ اور افسوس ہوگا۔ ہاں جس ناصبی کے سینے میں پھر اور جانور کا دل ہووہ ان احساسات اور جذبات سے بکسر خالی ہوتا ہے۔

مؤلف صاحب! تم اپنے مرنے والوں اور قل ہونے والوں پر خوثی کا اظہار کیا کرو،
تحریت کی بجائے ہدیے ترکی اور خراج تحسین پیش کیا کرو، مقول کے لواحقین کے ساتھ تعزیت نہ
کرو بلکہ ل کر خوثی منایا کرو۔ ان کی عور تیں سوگ نہ منایا کریں بلکہ بن سنور کر خوثی کا مظاہرہ کریں
اور وعوت طعام کا جدوبت کیا کریں افسوس تمہاری بے عقلی پڑھاس لئے کہ عقل نام کی کوئی چیز
تمہارے یاں ہے ہی نہیں۔

حضرت امام حسین کے اپنی والدہ کا دودھ نہ پینے کی اصل وجہ <sub>ک</sub>ے

جہاں تک امام حسین علیہ السلام کے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہ پینے کا تعلق ہے تو ہدائی والدہ ہے اظہار ناراضگی کے طور پر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کی عورت کا دودھ پیا ہی نہیں ، جیسا کہ اس روایت میں موجود ہے لیکن تم جاال نقل مارمولوی ہوتم نے اصل کتاب تو دیکھی ہی نہیں ۔ چالا کی و چا بکدستی ہے عبارت کے مفہوم کوسٹے کر کے پیش کرنے کی جرات کی ہے اصل عبارت ملاحظہ فرما ہے۔ وہ روایت ترجمہ کے ساتھ ذیل میں درج کی جاتی ہے تاکہ قائدین کرام افتراء پرداز ملال کے طلم اور نا خداتری کا خود ہی اندازہ لگالیں۔

ولم يرضع الحسين من فاطمة عليه السلام ولامن انثى كان يوتى به الني صلى الله عليه و آله ولامن انثى كان يوتى به الني صلى الله عليه و آله وسلم و الثلاث فنبت لحما اللحسين من لحم رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و دمه ،

حسین طلط نے حضرت فاطر طبط اور کسی دوسری عورت کا دودھ نہیں بیا، چنانچہ نی مٹائی آلیا ہے کے پاس لائے جاتے تھے اور آپ حضرت امام حسین کے مند میں اپنا انگو تھا دیتے ، تو آپ اے چوتے جن سے دویا تین دن تک آپ کو مجوک نہ گئی ، پس امام حسین سال گوشت رسول الله ملتی آئی آئی ہے گوشت اور خون سے پیدا ہوا۔

قار کین کرام! ندکورہ بالاعبارت اور اس کے ماقبل و بعد کا بغور مطالعہ کرکے انصاف سے فرمائیں کہ اس بہتان عظیم کا یہاں ذرہ بھر بھی شائیہ ہے جس کو بیافتر اپر داز ملاں نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ گویا

چه ولاور است وروی که بکف چراغ وارد

آپ کو معلوم ہونا جا ہیے کہ مال باپ کے لئے بچہ بچ ہی ہوتا ہے،خواہ وہ ایک سال کا ہو
یا دس کا ہمیں سال کا یا سوسال کا ،اس پر اگر مصیبت آئے گی تو والدین کو ضرور دکھ ہوگا ، اگر چہ اللہ
تعالیٰ کی راہ میں شہادت مطلوب ومقصود مومن ہے لیکن ساتھ ہی لوا حقین کے لئے مصیبت ہے، اس
کی مظلومیت اسکی جدائی پرغم کھانا انسانی فطرت کا نقاضا ہے، اگر چہ بیا یک بقتی امر ہے کہ اس نے
جنت میں جانا ہے اور اسکی موت بھی قابل فخر ہے اور اس کے لئے ایک نعمت ہے اور مومنوں کے
لئے پندیدہ موت ہے۔

اس واقعہ میں حضور رحمۃ للعالمین وقت اور جناب فاظمہ زہراسلام اللہ علیہا کی اپنے بیٹے حسین السلام ہے والہانہ محبت کی نشا ندی ہوتی ہے۔ اہل سنت کی معتر کتب احادیث میں موجود ہے کہ جس وقت پر فرحت و ملال اور رخ و راحت میں ملی ہوئی خبر کہ (حسین کر بلا کے بیتے ہوئے صحوا میں بے گناہ شہید کر دیا جائے گا) جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو پنجی تو آپ کو انتہائی صدمہ ہوا آپ نے دربار رسالت میں عرض کی ''یا رسول اللہ اس وقت ہم لوگ کہاں ہوں گے؟'' تو حضور وقت نے فرمایا ''دبیتی اس تق و دق صحوا اور آگ برساتے ہوئے چیل میدان میں جب میرا حسین العید امتحان دے رہا ہوگا تو ہم میں سے کوئی بھی اس ظاہری حیات میں وہاں موجود نہیں ہوگا۔ بس حضور سرور کا تنات وقت الی پیاری بیٹی فاظمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ال کر دیر تک ہوگا۔ بس حضور سرور کا تنات وقت الی بیاری بیٹی فاظمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ال کر دیر تک آت و بیاتی روایات الفاظ کی معمولی کی و بیشی کے ساتھ الحمت درک امام حاکم جلد اس کے اطبع دکن اور ما شبت بالسند عبد الحق دہلوی میں وجود ہیں۔

موًلف کا خیال ہے کہ مظلوم کی بے چینی اور اضطراب کو دور کرنے کی بجائے الٹا اس کے زخموں پر مزید نمک پاشی کی جائے ع نہ ترامینے کی اجازت نہ فریاد کی ہے۔ گھٹ کے مرجاوں یہ مرضی میرے صیاد کی ہے

مؤلف کو اتنا یقین تو ہوگا کہ تمام صحابہ وصحابیات کے نزدیک پینیم خدادی وفات پاکر جنت میں چلے گئے ہیں، چر حضرت عائشہ کیول مند پیٹ رہی تھی۔ چنانچہ آپ کی وفات صرت آیات کا تذکرہ کرتے ہوئے تا عبدالحق وہلوی نے کھا ہے۔ ﴿ پِس نهاد عائشه سر مبارك آن حضوت علیه السلام را بر بالین و برخاست در انحالیکه می ذند بر دوی آئے کھڑے ہوئے ، 'محضرت عائش نے آئے ضرت علیہ السلام کا برمبارک سر بانے پر رکھا اور مند پیٹے ہوئے الله کھڑے ہوئیں۔ ' (مدارج المبرة ، ج ۲، ص ۵۵ مطبوعہ نول کشور)

سیرة این بشام یل حضرت عائشگا قول اس طرح منقول ب ... وشم و صعبت راسه علی و سادة و قمت التدم مع النساء و اضرب وجهی ،

'' پھر میں نے آپ کا سر اقدس سر ہانے پر رکھ دیا اور عوراتوں کے ساتھ لی کرسینہ اور منہ پینے لگی '' (السیر ة الله بدلاین ہشام مع الروش الأنف ص اے الجزء الثانی طبع جمالیہ مصر) اب حضرت ابو بکر کا عمل بھی ملاحظہ کرلیں چنانچے شیخ عبدالحق وہلوی اس باب میں لکھتے ہیں:

﴿ وَ بَـوْدُ اثْبَـّتُ وَ الشَّجِعِ اِيشَـالَ ابَـوْبَكُرُ وَ بِالْحِوْدُ آنَ مِي رَيْخُتُ اشْكَهَا اللَّهِ وَ 

رُبُرُمِي رَفْتُ آهُ وَ نَالَهُ اوَ ﴾

'' من م صحابہ سے زیادہ ثابت قدم اور شجاع ابو بکر تھے اس کے باو جودان کے آنسو بہنے گئے اور انہوں نے آ ہو بہنے کے اور انہوں نے آ ہو نالہ کی آ واز بلندگی۔''(مدارج النبوق، ج۲،ص ۵۵۷)

ید دونوں باپ بیٹی آپ کے خیال میں صدیق اور صدیقہ کا نات اور سب سے زیادہ ،
اب قدم اور بہادر بھی بھی سے باوجود اس کے پینیسر طرفی آئی کی وفات پر سینہ کو بی اور منہ پیٹنا
شروع کر دیا اور واویلا مچا دیا۔ گیا تمہار اے خیال کے مطابق آئیں یقین نہیں تھا کہ رسول اللہ طرفی آئی اسلامی سید سے جن میں جانا ہے اس امر کا تمہیں بھی
سید سے جن میں جیا گئے ہیں؟ اگر یقین تھا کہ پینیس نے جنت میں جانا ہے اس امر کا تمہیں بھی
اقرار ہوگا، پھر کیا آئیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں جانا نا گوار اور ناپند تھا کہ دیگر

امہات المونین ، محلے اور شہر کی عور توں کو ساتھ ملاکر سیند کو بی اور ماتم شروع کردیا۔ حضرت ابو بکر کو بھی حضرت محمد ملٹی آبات کا جنت میں اعلی درجات پر فائز ہونا گوارانہ تھا بلکداس پر ناپسندید گی کا اظہار کرتے ہوئے روز ہے تھے کہ پنجبر مٹی آبات کی بیٹی راکن ہو گئے ہیں۔ تمام صحابہ وصحابیات کی پنجبر اکرم ملٹی آبات کا جنت کو سدھارنا اتنا ناگوار ہوا کہ سب نے پنجبر ملٹی آبات کے جنت میں جائے کو ایک معیدت بھی کردہ بنا دیا۔

تہاری ماقت پر بنی فلنے کے مطابق ان سب لوگوں کو توشیاں منانی جائے تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں بینج گئے ہیں، تعزیت کی بجائے ایک دوسرے کو تہنیت دیے، بلخصوص اس لئے بھی اللہ تعالی کے رسول فی تو اس دنیا سے رحلت کے بعد زندہ ہوتے اور فی الفور جنت میں جائے ہیں، پھر لیے بڑع وفرع آہ وفعال، ماتم اور سینہ کوئی ورخسارزنی، یا تو ان کی ناجی کی دلیل ہے یا تمہارے فلنے کی بناء پر تمہاری جماقت کی نشانی ہیں۔ مو کاف کی تا اپر تمہاری حماقت کی نشانی ہیں۔ مو کاف کی تعلیم بنی تبلیس

مؤلف نے اس کتاب میں کوئی علمی بات کرنے کی بجائے قریب کاری اور دھوکہ دہی کے ریکارڈ توڑ ویے ہیں اور سراس تلبیس سے کام لیا ہے۔ چنانچہ اپنی ہفوات، ہفوات ہفوات کے سلسلے میں ۳۳۲ میں اہل تشیع پر بے جا تقید کرتے ہوئے حضرت امام حسین القیاد کی ولادت کے سلسلے میں چند اشعار لفل کے ہیں ہمین ان گستا خانہ اور تو ہیں آمیز اشعار کو کسی نامعلوم شیعہ شاعر کی طرف چند اشعار لفل کے ہیں ہمین ان گستا خانہ اور تو ہیں آمیز اشعار کو کسی نامعلوم شیعہ شاعر کی طرف

منسوب کر دیا ہے چنانچ لکھا ہے۔ دو مطرت حسین کی اس اوا کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک شیعہ شاعر کہتا ہے' حالا تکہ بیا شعار کسی شیعہ شاعر کے نہیں، بلکہ اس احتی مؤلف کے ناوان اور پھٹے ہوئے مولوی احتیام الدین مراوا آبادی کے خود حافیہ میں، اس نے اپنی کتاب دنصیحہ الشیعہ ''مطبوعہ

کتبہ صدیقیہ ملتان کے صفحہ ۵۹ پر نیاشعار دراج کئے ہیں الیکن اس نے کی دوسرے فیص یا شیعہ شاعر کی طرف ان اشعار کی نبت نہیں کی ، تاہم ملال نے تیسرا شعر ندمعلوم کس مصلحت کی بناء پر نقل نہیں کیا، استاد بھی خیانت کاری اور قریب دہی ہے بچھ کم نہ تھا، لیکن مراد آبادی کے روحانی شاگر نے اپنے استاد کے بھی کان کاٹ دیے ہیں، وہ تو ان اشعار کی جھوٹی نسبت سے شاید خوفر وہ ہولیکن ملاں قرعون اور الوجہل ہے بھی زیادہ نڈر ہے، خوف خدا کا اس کے پائ ہے گزر تک نہیں ہوا۔ لیکن اثنا نڈر ہونے کے باوجود ملال اپنے آتا وا مرنی یہود کی طرح موت سے خاگف اور جنت میں جلد از جلد جانے سے گریزال ہے، ورنہ دو و ھائی گھنے کماد کی فصل میں چھنے کی کیا ضرورت میں جھنے کی کیا ضرورت میں جھنے کی کیا ضرورت میں جانے ہیں جانے کی جنت میں جانے اسے جھنا کیا جاب کو بھی جنت میں جانا اور شہادت کا بلندر سے حاصل کرنا نا گوار ہے؟

### معاویداور حضرت امام حسن و حسین المالات با جهی مخاصمات

مولف کا عنوان رشیعہ کی طرف ہے شہادت میں کے موقع پر حضرت حسین کے امیر معاویہ کے خلاف خروج کی پیکش '

"جب خفرت من اور حفرت مین اور حفرت سین است خفرت المیر معاویه سے استا کہ اس سے ہاتھ پر بیعت کرلی تو بین سال تک اس بیعت کو اس طرح قائم رکھا کہ کی گئے پہلی اس سے انخواف نہ فر مایا،" اہل بیعت رحول اور خاندان بنوامیہ کے باہمی تعلقات اور رشتہ داریاں اس قدر مضبوط ہوتی گئیں کہ حفرت علی سے اختلاف و جنگ کی شکل میں جو باہمی دور یوں کا ایک خلا پیدا ہوگیا تھا وہ بالکل پر ہوگیا حتی کہ جب امیر معاور یکی زندگی ہی میں حضرت حسن گوف کے شیعوں کے باتھوں زخمی ہو کر اور اس طرح طرح کی اذبیتی برداشت کرتے ہوئے کوفہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئی مرتبہ پھر مخرک ہوئے اور حضرت حسن کو شہید کرا دیا آپ کی شہادت کے بعد یہ لوگ ایک مرتبہ پھر مخرک ہوئے اور حضرت حسین کو ور فلانے کی کوشش کی شاہدت کے بعد یہ لوگ ایک مرتبہ پھر مخرک ہوئے اور حضرت حسین کو ور فلانے کی کوشش کی جہاد کا گھتا ہے۔

، سی از جمل و و این الم مین الم این الم مین الم مین الم مین الم مین الم الم مین الم الم مین الم کرنے کا حکم فرمایا اس روایت سے بیہ بات واضح ہوگی کہ عراق کے شیعہ کی تو خواہش ہروقت بیہ رہی کہ حضرت حسن یا حضرت حسین امیر معاویہ کے خلاف میدان میں آئیں مگر ان دو حضرات فی کہ حضرت امیر معاویہ سے وفا کی اور بیعت کے تقاضوں کوسو فی اس خواہش کو بورا نہ کیا بلکہ حضرت امیر معاویہ سے وفا کی اور بیعت کے تقاضوں کوسو فیصد بورا فرما کر بیہ ثابت کر دیا کہ نواہد رسول جے حق اور عادل خلیفہ جھتے ہیں اس کی بیعت تو کر سکتے ہیں خالفت نہیں کر سکتے۔' (خطیات جیل صفحہ سے سے مقاصوں کا سکتے ہیں خالفت نہیں کر سکتے۔' (خطیات جیل صفحہ سے سے سے میں اس کی است کی سکتے ہیں خالفت نہیں کر سکتے۔' (خطیات جیل صفحہ سے سکتے ہیں خالفت نہیں کر سکتے۔' (خطیات جیل صفحہ سے سکتے ہیں خالفت نہیں کر سکتے۔' (خطیات جیل صفحہ سے سکتے ہیں خالفت نہیں کر سکتے۔' (خطیات جیل صفحہ سے سکتے ہیں خالفت نہیں کر سکتے۔' (خطیات جیل صفحہ سے سکتے ہیں خالفت نہیں کر سکتے۔' (خطیات جیل صفحہ سے سکتے ہیں خالفت نہیں کر سکتے۔' (خطیات جیل صفحہ سے سکتے ہیں خالفت نہیں کر سکتے۔' (خطیات جیل صفحہ سے سکتے ہیں خالفت نہیں کر سکتے۔' (خطیات جیل صفحہ سکتے ہیں خالفت نہیں کر سکتے۔' (خطیات جیل صفحہ سے سکتے ہیں خالفت کی سکتے ہیں خالفت کی سکتے ہیں خالفت کی سکتے ہیں خالفت کی سکتے ہیں خالفت کیا ہے۔' کی سکتے ہیں خالفت کی سکتے ہیں کی سکتے ہیں کی سکتے ہیں کے سکتے ہیں کی سکتے ہیں ہیں کی سکتے ہیں کی کی سکتے ہیں کی سکتے

الجواب مولف کا بیسراسر باطل خیال ہے کہ معاویہ کے خلاف جنگ سے دستبردار ہوجائے سے اہل بیت رسول اور شجرہ خبیثہ بنو امیہ کے تعلقات اور رشتہ داریاں اتی مضبوط ہوگئ تھیں کہ مطرت علی علیہ السلام کے زیانے میں باہمی اختلاف اور جنگ و جدل کی وجہ سے جو دوریاں پیدا ہوگئ تھیں وہ ختم ہوگئیں، بعدازاں کوئی شیعوں نے امام حسن کوز ہر دیکر شہید کردیا۔

جہاں تک دوریوں اور عداوتوں کا تعلق ہے تو اموی ناصبی اپنی ناصبیت میں شتر ہے مہار کی طرح شرافت نہیں بلکہ بدمواشی اور عداوت کی تمام حدود کو پھلانگ گئے، معاہدہ کے وقت طے کی گئی تمام شرائط کو بری طرح پامال کیا، جب خوارج نے معاویہ کے خلاف خروج کے لئے اجتماع کرلیا تو اس نے امام حسن کوخوارج کے خلاف لشکرکشی کے لئے سالار بنانے کا مکاراندارادہ کیا، آب اس وقت کوف سے مدینہ کی طرف رواند ہو چکے تھے آ پٹ نے معاویہ کو یہ جواب بھجا۔

﴿ لُو آثرت ان اقاتل احد امن اهل القبلة لبدات بقتالك فانى تركتك الصلاح الأمة و حقن دمائها ﴾،

''اگرین اہل قبلہ میں ہے گئی جنگ کرنے کوتر جج دیتا تو جنگ کا آغاز تھے ہے کرتالیکن میں نے امت کی بہتری اور اس کے خون کو بچانے کے لئے مجھے چھوڈ دیا ہے۔'' معاوید نے حضرت امام حسن کوز ہر دلوایا نہ کہ شیعوں نے

مؤلف کا بیکہنا کہ ان ظالم کوفول نے سازش سے زہر کھانے میں ملا کر حضرت حسن الله کو مخترت حسن الله کو مخترت حسن الله میں اللہ میں کہ اس اللہ کی وضاحت کی ہے کہ اس

عورت نے امام حسن علیہ السلام کومعاویہ کے اشارے برزہر دیا تھا۔ الاستیعاب، سیرالاولیاء وغیرہ کتب میں ندکورہے۔

علامه ابن الى اصبيعه في اپنى كتاب عيون الانباء فى طبقات الاطباء مين امير معاويه ك ايك خاص معالج "فساهه بن آشال طبيب رومى" كا تذكره برئى خصوصيت سي كيا به كه معاويه اين به برنخالف كو برابر زبر دلوايا كرتا تفاريه دشق كا ربن والا اورعيسا كى ندب كا حامل انتها كى شهرت يافة طبيب تفار چنانچ مورخ فذكور رقمطراز بين

﴿ وَكَانَ ابْنَ اثَالَ بِالْادوية المفردة و المركبة و قواها و منها سموم قواتل و كان معاوية يقربه لذلك كثيراً و مات في ايام معاوية جماعة كثيره من اكابر الناس و الامراء من المسلمين ﴾

این آ ٹال مفرد اور مرکب دواؤں کا ماہر اور ان کے اثر ات و طاقتوں کا جائے والاتھا اور بلاک کر دینے والے مختلف متم کے زہروں ہے بھی واقف تھا ای وجہ سے معاویداس کی بری قدرو منزلت كرتاتها معاوييه كي عيد مين اكابرين إسلام اورمسلمان امراء كي ايك بوي جماعت هي جواس ك وبرس بلاك مؤيد (عيون الاعاء في طبقات الاطباء م ١٥٣٠١٥ الطبع جديد بيروت) اس کے بغد ابن ابی اصبیعہ الخور ہی نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کومعاویہ نے استے طبیب ابن آنال نصرانی کے تیاد کردہ زہر ہے قبل کرایا ہے مثلاً عبد الرحن بن خالد بن ولید اور حضرت علی التلفی کے خاص صحابی جناب مالک اشتر وغیرها۔ بیابیا زہرتھا کہ جس کا کوئی تریاق اس وقت كى عرب دنيا مين نه تقار چرص ١٥١ ير بحواله طيرى حضرت امام حسن القيال كم متعلق لكهمة بين و كان الحسن بن على رضى الله عنهما مات مسموماً في ايام معاوية و كان عبد معاوية كما قيل دهاء فدس الى جعده بنت الاشعث بن قيس و كانت زوجة و اللحيد و وضع الله عنه شوية و قال أها ان قبلت الحسن زوجتك بيزيد فلما توفي الحُسْنُ بَعْفَ الَّي مَعَاوِية تطلب قوله فقال لها في الجواب إنا اضمن بيزيد ، ''معاوییے کے غرید میں حضرت امام حسن بن علی رضی الله عنها زہر سے شہید ہوئے ، معاوییہ

نے جعدہ بنت اشعث زوجہ امام حسن سے ساز باز کر کے امام حسن گوز ہریلا دیا اور اس سے میہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تو حسن کوتل کر دے گی تو تیرا نکاح بزید ہے کر دوں گا جب امام حسن الطبی شہید ہوگئے جعدہ نے معاور سے وعدہ بورا کرنے کوکہلا بھیجا اس کے جواب میں معاور نے کہا کہ میں بربید کے 公益人的养殖。2003年,1980年,1984年1 للے ورتا ہول۔"

مورخ مطهر بن طاهرالمقدى ايني كتاب "البدء والتاريخ" مين لكھتے بن

﴿إِن معاوية بس ابي سفيان دُسُ الَّي جَعْدَة بَعْتَ الْأَشْعَتُ بَنْ قَيسٌ بَان تَسْمَ الْحَسَّسَنُ و يَرُوجُهُمَا يَرْيُدُ فَسَمَتَهُ و قَتْلَتُهُ فَقَالَ لَهَا مُعَاوِيَةُ انْ يُزِيدُ مَنا بُمكان و كيف يصْلَحَ لَا بِنْ رَسُولُ ٱللهُ و غُوضَهَا مَائَةَ الف درهم ) الله وعلى الله وعلى الله والله والله الله والمناه والم

معاویہ نے جعدہ بنت اشعت بن قیس سے خفیہ سازش کی کداگر وہ امام حسن کوز ہر وک عا كرشه پيركرونے تو وہ اس كا نكاح يزيد كے ساتھ كروہے كا جب جعدہ نے معاویہ كے ايماء يرحضرت كوز بردغا في شهيد كرديا تو معاويد في ايك لا كاورام دا المجعدة عيا كمة بريد مين عزيز ا كيے كواراكيا جانسكتا ہے كہ جوفرز غدر سول على الكے لئے ہووری اس كے لئے مور " ( كتاب البدءوالتاريخ ع ١ ص ٥ طبع ييزس، ١٩١٩ء)

ان کے علاوہ دورے موڑ چین نے بھی پیرصاف صاف کھا ہے کہ محاویہ نے حضرت امام حسن عليه السلام كوجعده سے ورايعه سے زہر دلوان كيكن بعض نار تخيل اليي بھي عبي جن مال جعدة كا تذکرہ ہیں ہے مگر یہ وضاحت کی گئ ہے کہ معاویہ ہی نے نواسہ رسول ﷺ کوز ہر داوایا چنانجیہ مورخ ابن عبا گروشقی نے کھا ہے۔

﴿ وَ أَنْ مُعْلَاقِيةً قَلَدُ تُلطُّفُ لِبُعْضُ خُدِمَهُ أَنْ يَسْتَقِيهُ سَمَّا فَسَقَّاهُ فَأَثْرُ فيه حتى كَانَ يُوضِعُ تَحْتِهُ طَسَتَ و يرفعُ نَحْوَامَنَ ارْبِعِينَ مَرَةً ﴾

''معادیہ ایتے بعض غلاموں کے ساتھ الفف و میر بانی سے پیش آیا اس غرض سے کہ وہ

امام حسن كوز بروس وي أبن اس في معاوية كاحسب مثناء الأم كوز برويا اورز برف حضرت العظم براثر كياحتي كدان كے سامنے جاليس مرتبه طشت ركھا كيا۔ ؟ (تہذیب ابن عساکر ج ہم ۲۲۹ طبع جدید بیروت)
صرف متقد مین ہی نے نہیں بلکہ عصر حاضر کے حققین اہل سنت نے بھی اس حقیقت کو خلا ہر کیا ہے جنائچہ ڈاکٹر حسن ابراہیم پروفیسر جامعہ معر نے بھی اپی ''تاریخ الاسلام اسیاسی جلداول حاشیہ ضح معر میں اس امرکی توضیح کی ہے۔ نہ صرف مسلمان محدثین و موز خین ہی بلکہ سیحی محققین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ معاویہ نے اہام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا معقریوں الصد تی نے تاریخ دول الاسلام جلداول صفح ۳۵ طبعہ الحلال فجالہ معر، اسی طرح ادیب مورخ عبد اس کی مدیر چریدہ العمران نے اپی تصنیف ''تاریخ شعری لصدر الاسلام صفح ۴۸۸ طبع مصر میں اس نا قابل انکار تاریخ اسلمہ حقیقت کو بیان کیا ہے۔

اوریمی وجتمی که جب معاویه کوام حسن کی شهادت کی خرموصول ہوئی تو بیرختی کا برطلا اظہار کرتا رہا اور مجدہ شکر کیا اس سلسلے میں دمیری کی خیات الحجوان، العقد الفرید، الاخبار الطّوال، مروح الذهب اور وحید الزمان حیدر آبادی کا ترجمہ و حاشیہ مجتمح بخاری و کھا جا سکتا ہے۔ اشعنت بن قیس سے رشتہ داری کا پس منظر

مولف کو بیمعلوم نہیں ہوگا کہ اشعث بن قیس کندی کا کن لوگوں سے قریبی رشتہ تھا آ بیے ہم آپ کے اضافہ معلومات کے لیے عرض کے دیتے ہیں معلامہ ذہبی اس کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ولسه صبحبة و روای پر بیجابی به اورا حادیث کی اس به بروی بین، پر این بیرای بیزای بیز

كفرت ولكن هذا الرجل زوجني احته ولوكنا في بلادتا لكانت لنا وليما غير هذه يا اهل المدينة انحرو او كلوويا اهل الابل تعالوا شرواها،

اس نے لوار سینے کی اور اوٹون کے بازار میں وافل ہو گیا ،اونٹ اور اوٹی دیکھے بغیر جو

لما من آیا این کی گونچین کاشی شروع کردین، لوگ چیخ استے اضعت (دوبارہ) کافر ہو گیاہے، پھراس من اپنی تلوار پوک وی اور کہا! اللہ کی تم میں مرید نہیں ہوالیکن اس شخص (تمہارے خلیفہ) نے آئی

ر بہن میری روجیت میں ویدی ہے، اگر ہم اللی علی میں ہوتے، تب تو ہم اس کے علاوہ اچھی

طرح وليمه كرتے، أے مدینے والو! ذرج كرواور كھاء، اپ اونٹو والو! آ وَاس كابدلہ لے لؤ'۔ (سيراعلام النبلاء ج ٢ص ٣٩ طبع بيروت المجم الكبير للطبر الى ج ١ روايت نبر ١٩٨٩، ص ٢٣٧ طبع

بغداد، مجمع الامثال علامه ميداني ح عص ١٢٢٧ طبع مقر)

اور یا در ہے کہ اکٹیر الطران کے فاضل میں حدی عبد الجید السانی نے اس روایت کی صحت بر علم لگاتے ہوئے لکھتا ہے: صحت بر علم لگاتے ہوئے لکھتا ہے:

و رَجَالَ الْ وَ رَجَالَ الْصَحَيْثَ عَيْرَ عَدْ الْمُوْمِنُ مِنْ عَلَى وَهُو تِقَةَ كَذَا فَى اللهُ مَعْمَعُ الله مَجِمَعُ مَعْ اللهُ اللهُ وَالدِّ كَيْسَبِرُوا وَمَعْمِ كَرَّاوَى بَيْنَ مُواكِعَ بِرَالْمُونَ بَنَ عَلَى كاوريد

تَقْهِ بِي اللَّي طرح (علامه بيشي نے) مجمع الزوائدج ١١٥/٩ مين اس روايت كي تو ثق كى ہے۔

ای عجب لطیفیرند

علامہ وہمی نے آئ گاب میں اضعف بن قیں کے بارے میں ایک نہایت پر لطف اور نشاط انگیز واقعہ درج کیا ہے کہ ﴿ د حسل الاشعث علی رضی الله عنه علی فی شیشی فتھدو د

بالموت! ما اباليه، هاتو الي جامعة و قيداً ثم أو ما الى اصحابه، قال اقطلبوا اليه فيه،

فتر که که افعد حضرت علی علیه کی بار کسی کام کیلئے گیا، لیکن (اپن کم ظرفی کی بناء پر) حضرت علی کوموت کی دهرات بوء مجھے اس کی علی کوموت کے دراتے ہو، مجھے اس کی

پرواہ نہیں طوق اور زنجیر لے آئو، پھر آپ نے اپ اصحاب کی طرف اشارہ کیا ( کہ اے گرفتار کرلو لیکن وہ آپ سے اسکی سفارش کرنے لگے، چنانچہ آپ نے اسے چھوڑ دیا''

المناس المساورة والمساورة المراجعة المراجعة والمراجعة المراجع المراجعة المر ارتداد وكفرك بأوجودان نوازشات واحمانات كاكيا مطلب يدي اي الى قاف كداماد کی بٹی نے امام حسن علیللا کوز ہر دے کر شہید کیا، جعدہ کے باپ، حکمرانوں کے اس کے تماتھ استے كرے دوستان تعلقات، حضرت على القليلة في اس كى غدارى اور منافقان عاليس كيا ظاہر كرتى عيں؟ اسی اشعث کا بیٹا میر جو حضرت ابو بکڑا کی ہمشیرہ ام فروہ کے بطن ہے ، نہایت گندی رنگ کا قوى بيكل، جسيم اور جالاك شخص تھا جس نے حرص والز ميں پھنس كر اموى سلطنت كے استحام كى خاطر نواسترسول امام حسین العصل اور ان کے جان فاروں کو بردی ہے در دی سے قل کرتے میں ہر ممکن تعادن کیا تھا۔ این زیاد نے جب کوفہ کی گورزی کا جارج سنجالاتو سب سے پہلے محر بن اشعث کوموصل سے بلوالیا اور اپنا ہم خیال بنا کر جناب مسلم بن عقیل کی قسمت کا فیصلہ ای کے سپر د کیا۔ حفزت مسلم کی شہادت کے فوراً بغد خار ہزار لشکر کے ساتھ ور در کر بلا ہوا۔ بعد از سانحۂ کر ہلاں این زیادملعون کی مفل نشاط کو ہرطرح کی زینت اور فروغ دینے میں کوشاں رہاوہ سیاہ جو شام ہے آئی تھی کو گئی دن تک اینے گھر بطور مہمان رکھی ہشم تشم کے لذیذ کھانوں سے خوب خاطر و تواضع محض اس غرض سے کی کداس کے اخلاق اور حس طبع کا شہرہ پر بین معاویہ تک پہنچ تھا ہے۔

معاوید کے خلاف امام حسین کے خروج نہ کرنے کی اصل وجہ مؤلف کہتا ہے کہ عراقی شیعوں نے معاوید کی زندگی میں امام حسین کوخروج کی دعوت کی دعوت کی کاف کہتا ہے کہ عراقی شیعوں نے معاوید کے خلاف دی تھی ایکن آپ نے معاوید کے دفاف خروج نہ کرنے کا سبب تو امام حسن نے بیان کر دیا تھا اور معاوید کے بارے میں اپنی رائے کھلے خروج نہ کرنے کا سبب تو امام حسن نے بیان کر دیا تھا اور معاوید کے بارے میں اپنی رائے کھلے لفظوں میں لکھ کر بھیج دی تھی ، امام حسین نے بھی اس کا بار با اظہار کیا، معاوید کو عادل اور خلیفہ برحق نہیں سبحتے تھے۔علامہ ذہبی ان معتبر روایات کا خلاصہ اسے الفاظ میں اس طرح کھتے ہیں:

وبلغنا ان الحسين لم يعجبه ما عمل احوه الحسن من تسليم الخلافة الى معاوية بل كان رايه التقال ولكنه كظم و اطاع اخاه و بايع وكان يقبل جوائز معاوية و معاوية يرى له، يحترمه و يجله فلما ان فعل معاوية ما فعل بعد وفاة السيد الحسن

من العهد بالحلافة الى ولده يؤيد تالم الحق له وامتنع هو و ابن ابى بكر و ابن الزبير من العهد بالحلافة الى ولده يؤيد تالم الحق له وامتنع هو و ابن ابى بكر و ابن الزبير الوقت المواعة حلى فهو هم معاوية و احذبيعتهم مكرهين، وغلبوا و عجز و اعن سلطان الوقت الموقت المعين في المحتلف على الموقت معاوية على الموقت على الموقت على الموقت على الموقت على الموقت على الموقت ال

مجور اور مقہور ہوکر سلطان وقت کے سامنے بے بی کے ساتھ کسی طرح ان حفرات نے پیزیا کی ولی عہدی کی بیعت کر لی ؟ خود علامہ ذہبی نے معاویہ کے حالات بیل اس کا ذکر کیا ہے اور دیگر موز خین نے بھی معاویہ کے اس ظلم و جر اور ذیروی کے ساتھ ان سے بیعت لینے کا واقعہ بیان کر موز تاہم اسے ابھی موخور کھتے ہیں معاویہ کی یزید کے نام حضرت امام حسین القابلا کے بارے میم مکارات وصیف کے جواب میں ہم اس اسلیط میں وضاحت کریں گے و للتفصیل موضع آخو۔

مکارات وصیف کے جواب میں ہم اس اسلیط میں وضاحت کریں گے و للتفصیل موضع آخو۔
امام حسن القابلا کی وفات کے بعد میں بی نجبہ اور بہت سے دیگر لوگ آمام حسین القابلاء کے بارے میں بیاس آئے اور ایچ ویز بیش کی کرمعاویہ کے خلاف تیام کریں ان لوگوں نے آپ سے ذکر کیا ہمیں اس بیارے میں آئے اور آپ کے بھائی (انام حسنؓ) کی رائے کا علم ہے، او آپ نے نے فرما ہمیں اس بارے میں آئے اور آپ کے بھائی (انام حسنؓ) کی رائے کا علم ہے، او آپ نے نے فرما

﴿ الرَجُو أَنْ يَعِطَى اللَّهُ آخِي عَلَى لَيْتُهُ وَإِنَّ يَعِطِينَى عَلَىٰ لَيْتِي فَيْ لَعِبَى جِهادَ الطَّالَمِينَ

'' جھے امید سے کہ اللہ تعالیٰ میر سے بھائی کو ان کی نیت پر اجر عطا کرنے گا اور ۔' Presented by www.ziaraat.com ظالمون سے جہادی محبت میں میری نیت پراجرعطا کرے گا۔"

(سیراعلام الدبلاءج تاص ۲۹۴، تهذیب ابن عساکر ج ۲۴، مس ۲۳۰ طبع بیروت) مروان بن تعلم نے معاویہ کوخط لکھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ حسین فتنہ کی آ ماجگاہ بن کر رہے گا، میراخیال ہے کہ میشخص تمہیں بڑی مشکل میں مبتلا کردے گا۔''

چنانچ مروان کا بیخط بر هرمعاویه نے امام حسین العلیہ کی جانب تنبیبی خطاکھا کہ:

''جس شخص نے اللہ کے نام پر ہاتھ دیا ہواور عہد کیا ہوا ہے کہ عہد بورا کرے، مجھے بتایا گیا ہے کہ کوفد کے کچھلوگوں نے آپ کو ہمارے خلاف قیام کی دعوت دی ہے، ان کوتم پہلے آڑھا چکے ہو، انہوں نے تمہارے باپ اور بھائی کا ساتھ نہیں دیا، پس اللہ سے ڈرواور اپنا عبدیاد رکھتے ہوئے اس کی پاسداری کروورنہ ﴿فائك منی تكدنی، اكدك ﴾ جبتم نے میرے خلاف كوئى منصوبہ بنایا تو ہیں تمہارے خلاف جنگ كروں گا۔''

﴿ ف كتب اليه النحسين اتبائى كتابك و آنا بغير الذى بلغك جدير وما اردت لك مجاربة ولا خلافاً وما اظن لى عدراً عند الله فى ترك جهادك وما اعلم فتنة اعظم من ولا يتك المام سين الناس نه معاويه كوجواب لكها: "شرا خط مير بي باس آيا ہے جو بات تجھے پنچی به و الميتك المام سين الناس نه معاويه كوجواب لكها: "شرا خط مير بي غالفت كاكوئي اراده تهيں كيا، بي وه مير بي ثابان ثان نهيں ہے، ميں نے تير بي خلاف جنگ يا مخالفت كاكوئي اراده تهيں كيا، ليكن تجھے سے جهاد نه كرنے كي وجہ سے مير بي خيال ميں الله تعالى كے زديد مير اكوئي عذر قبول نه مول ميں تيري حكومت سے براكوئي فتن نهيل ہے۔ "

(سیر اعلام النبلاء جسم ۲۹۳، تاریخ الاسلام للذہبی جسم ۱۳۳۸ قاہرہ)

مؤلف کہتا ہے کہ امام حسن اور حسین علیما السلام معاویہ کو برخق اور عادل غلیفہ سجھتے ہے،

یہ ملان جاہل اور اس کے فریب خوردہ اسلاف نے جفوٹ باندھا ہے، امام حسن الطبیح معاویہ کوسب
نے زیادہ واجب القتال والقتال قرار دے رہے ہیں، امام حسین الطبیح اسے صراحت کے ساتھ ظالم
قرار دے رہے ہیں اور واضح لفظوں میں فرما دیا ہے کہ تیرے ساتھ جہادنہ کرکے ہیں اللہ تعالی کے
نزدیک اسپے آپ کوغیر معدور تصور کر رہا ہوں لینی تیرے خلاف جہاد نہ کرکے ہیں اللہ تعالی ک

پر بوجوہ عمل نہیں کرسکتا، امام حسین اللیکی معاویہ کی حکومت کونٹمام فتنوں سے بڑا فتنہ قرار دیتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے

﴿ ٱلْفَتِنَةُ آشَدُ مِنَ الْقَتْلِ وَ قَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾

فتنقل ہے بھی زیادہ سخت برافعل ہے ان ( گفار ) سے جنگ جاری رکھوچی کہ فتنہ کا نام

ونشان مث جائے۔''

چنانچہ آپ کے زویک معاویہ سب سے بڑا فتنہ یعنی مجسم فقہ ہے اس کئے کہ اس کی محکمت این فقہ ہے اس کئے کہ اس کی حکومت ای فقان کی قیادت میں قائم تھی۔ مزید بوچھا ہے تو علامہ ذہبی سے جاکر بوچھ لیل لیکن اس فقتے کومٹانے کے لیے امام حسین النظام کے باس فائل اعتاد انصار واعوان کی تعداد بہت مم تھی

جس کی بنا پرخروج نه کیا۔

# معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو کیا وصیت کی تھی؟

مؤلف اپنے یا نچویں اور چھے امام کی بے جاوکالت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

وداب جب حضرت أمير معاوية كا وقت أخر قريب آيا تو انبول في امت كو افتراق

انتثارے بچائے کے لیے بزیرکو ولی عہد نامز دکر کے تمام مملکت اسلامیہ ہے اس کے لیے بیعن

۔ لے کی جبکہ حضرت حسین حضرت عبداللہ بن زبیر اور چند دیگر صحابہ کرام نے یؤید کی سیت نہیں کر

تھی چنانچہ بوفت رحلت آخری وصیت حضرت امیر معاویہ نے بیزید کو بیر کی جے شیعہ کے عظیم مجنم ملاں باقرمجلسی نے ص ۲۲ جلاءالعیو ن میں اس طرح لکھا ہے۔ ترجمہ: لیکن امام حسین ان کی نسبیہ

ملاں بافر بھی نے مل ۱۹۴ جلاء اللیون کی ان طرح معلوم ہے کر جمہ یا ہی اور ہوں ہے۔ وقرابت جناب رسالت مآب علیہ السلام ہے مجھے معلوم ہے کہ حضرت کے بدن کے ککڑے ؟

اور آپ کے گوشت وخون سے انہوں نے پرورش پائی ہے جھے علم ہے کہ حراق والے ان کوا

طرف بلائیں گے اوران کی مددنہ کریں گے انہیں تنہا چھوڑ دیں گے اگر تو ان پر قابو پاسے تو ان ۔ . حقوق عزیت کو پیچا ننا اور ان کا مرتبہ اور قرابت جور سول اللہ کے اس کو پادر کھنا ان کے افعال کا ا

ے مواخذہ نہ کرنا اور اس مت میں جو روابط میں نے ان سے مضبوط کئے ہیں ان کو نہ تو ڑنا خرداران کو کئی قتم کی تکلیف نہ دینا۔ ' (خطبات جیل صفحہ ۳۳، ۳۳۵)

Presented by www.ziaraat.com

الجواب نے یہ وصیت نامہ اہلسنت کی غیر بنیادی کتب سے ماخوذ ہے اور یہ معاویہ کی طرف سے امام حسین النظام کی خیر خواجی پر منی نہیں ہے بلکہ یہ اس کی سیاست کا ایک پُر فریب حصہ ہے۔ ستم ظریق و کیسے کہ ناعا قبت اندیش مؤلف نے حسب عادت عبارت نقل کرنے میں انتہائی دجل و بددیانتی کا مشغلہ اپنایا ہے درج ذیل عبارت حذف کردی ہے:

همؤلف گوید که غرض آن از این نصیحتها حفظ ملك و پادشاهی یزید پلید بود زیرا که می دانست که بعد از شهید کردن آن بزرگوار ملك دنیا بر او مستقیم نخواهد ماند و جمیع خلایق از مومن و منافق از او منحرف خواهند گردید الخ

"مؤلف (علامہ مجلسیؓ) فرماتے ہیں کہ معاوید کی غرض اس وصیت سے بزید پلید کی حکومت اور ملک کی حفاظت تھی، اس لئے کہ وہ جانتا تھا کہ امام حسین الطبیع کی شہادت کے بعد حکومت میں تزلزل ہوگا اور تمام لوگ مؤمن ومنافق بزید سے منحرف ہوں گے۔"

(جلاءالعيون ص٣٢٨مطبوعه جديداران)

علاوہ بریں اس سے قبل گزر چاہے کہ معاویہ نے خود امام حسین الطبیقی کولکھا تھا: ﴿ ف انك متى تكدنى اكدك ﴾''اگرتم نے ميرے خلاف كوئى تدبير كى تو ميں تم سے نبٹ لوں گا۔'' معاویہ نے خود ارادہ كر ركھا تھا كہ وہ امام حسین الطبیقی سے نبٹ لے گا تو اپنے بیٹے كوئس

طرح ان ہے جسن سلوک کی مخلصانہ وصیت کر سکتا ہے؟ اس کے برعکس اس کی حقیقی وصیت کے الفاظ علامہ ذہبی نے اس طرح لکھے ہیں:

﴿ولسما حضر معاوية دعا يزيد فاوصاه و قال! انظر حسيناً فانه احب الناس الله الناس، فصل رحمه، و ارفق، فان يك منه شي فسيكفيك الله بمن قتل اباه، و احذل احاه ﴾

جب معاوید کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے برید کو بلایا، اسے وصیت کی اور کہا: سین کی طرف نگاہ رکھنا، وہ سب لوگوں کے لیے محبوب ترین شخصیت ہیں۔ان سے صلد رحمی کرنا اور نرم رویدرگفناء اگر اُنہوں نے کوئی حرکت (تیرے خلاف) کی ، توجن (شامی و کوئی نواصب و غداروں) کے ذریعے اللہ نے اس کے باپ کوئل کیا اور اس کے بھائی کورسوا کیا، انہی کے ذریعے سے تیرے لیے بھی کانی ہوگا۔'' (سیر اعلام النبلاء، ۲۹ م ۲۹۵)

جو خص اس نظر ہے کا حامل ہو کہ اللہ نے حسین کے باپ علی کوتل کر کے محاویہ کی مدو کی، (معاذ اللہ) اور بیٹے کو بتا رہا ہو کی، (معاذ اللہ) اور بیٹے کو بتا رہا ہو کہ اللہ بین کی مدد سے اللہ بیخے حسین پر عالب کرے گا (معاذ اللہ) اور بیٹی منافقوں اور غداروں کے ذریعے سے اللہ حسین کو بھی ای انجام سے دو چار کر دے گا جس سے اس کا باپ اور بھائی دو چار ہو چکے ہیں۔ کیا ایسا شخص حضرت امام حسین اللیک کا احر ام کرتا ہے؟ اور ان کے ساتھ بھلائی کی وصیت کر سکتا ہے؟ بلکہ مندرجہ بالا وصیت اس امر پر صراحتا والات کر رہی ہے کہ دو خروج کی وصیت کر سکتا ہے؟ بلکہ مندرجہ بالا وصیت اس امر پر صراحتا والات کر رہی ہے کہ دو خروج کی صورت میں امام حسین اللیک کے قبل کرنے کی دصیت تو کیا، معاویہ نے خود اپنی حکومت کے دوران حضرت امام حسین اللیک کے قبل کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ اگر حضرت امام حسین اللیک کے ساتھ تائید ربانی نہ ہوتی تو ان کی شہادت کر بلا کے بجائے مکہ میں اور الا بجری کے حسین اللیک کے اس کی جائے مکہ میں اور الا بجری کے کر دیا وگرنہ معاویہ نے اس طرح فضا تیار کر دی تھی کہ جس میں امام حسین اللیک کا قبل ہو جانا لا بد کر دیا وگرنہ معاویہ نے اس طرح فضا تیار کر دی تھی کہ جس میں امام حسین اللیک کا قبل ہو جانا لا بد امر تھا ہے دیک میں میں ہو جاتی میں ہو جاتی سے میں ہو جاتی کہ جس میں امام حسین اللیک کا قبل ہو جانا لا بد امر تھا ہے دیک ہوں میں امام حسین اللیک کا قبل ہو جانا لا بد امر تھا ہے دوران صورت میں ہیں ہو جاتی کہ استحکام خلافت کے لیے مکہ میں بھی حسین کا کا میں میں ہو بیا تھا ہوں کہ دیا گیا کہ استحکام خلافت کے لیے مکہ میں بھی حسین کا کا خیات کہ میں بھی حسین کا کا خیات کی کہ جس بین امام حسین الگی کہ میں بھی حسین کا کا خیات کہ کہ میں بھی حسین کا کا کہ استحکام خلافت کے لیے مکہ میں بھی حسین کا کا کہ کیں کہ دیا گیا کہ استحکام خلافت کے لیے مکہ میں بھی حسین کا کا کین کا کی خور کو ان صورت میں ہیں ہو جاتی گیا کہ استحکام خلافت کے لیے مکہ میں بھی حسین کا کین کی دیا گیا کہ استحکام خلافت کے لیے مکہ میں بھی حسین کا کی دوراند کی کیں کی دوراند کی کی دیا گیا کہ استحکام خلاف کے کہ میں بھی حسین کی دیا گیا کہ استحکام خلاف کے کی کی دوراند کی کی دی گیا کہ دی کی دوراند کی کی دوراند کی کی دوراند کی کی دوراند کی دوراند کی کی دوراند کی کی دوراند کی کی دوراند کی دوراند کی کی

خون بہانے سے پر بیز نہ کرنا۔ یہی سبق تھا جو پر بدیے تخت نشینی کے بعد و ہرایا اور تمیں آ دمیوں کو حاجوں کے حاجوں کے باس کے بھیناً حاجوں کے باس کیے بھیناً حاجوں کے لباس میں مکہ بھیجا کہ حسین کوطواف کی حالت میں بھی پاؤٹو قتل کر دینا۔اس لیے بھیناً میں مناورہ کا بھی ہاتھ تھا در نہ بار بارقتل کی دھمکی وینا چہ معنی وارد؟ میں مناورہ کا بھی ہاتھ تھا در نہ بار بارقتل کی دھمکی وینا چہ معنی وارد؟

بهر کیف اس کی دلی خواہش کو بیٹے پرید نے پورا کر دیا۔ اگر پدر نتواند پسر تمام کند

بعاد پیرنے امام حسین اللہ کو تُل کی دھمکی دی

علامہ ذہبی کے حوالے سے صفحات بالا میں گزر چکا ہے کہ امام حسین ، ابن زبیر اور ابن Presented by www.ziaraat.com ا بی بیر نے مجبور مقہور اور بے بس ہوکر بزید کی بی<del>ت پر</del> فاموثی اختیار کی تھی، اس کی مزید تفصیل دہمی بیان کرتے ہیں کہ سرح بے بس اور مجبور کردیئے گئے تھے۔

﴿ نسم اعتمر سنة ست و حمسين في رجب و كان بينه و بين الحسين و ابن عمر و ابن الزبير و ابن ابى بكر كلام في بيعة العهد ليزيد، ثم قال انهى متكلم بكلام، فلا ترد و على اقتلكم فخطب و اظهر انهم قد بايعوا و سكتو او لم ينكروا ﴾ پرمعاويين ترمعاويين ۵۲ بجرى ك ماه رجب يس عرب كا اراده كيا، چنانچ حفرت امام حين ، ابن عرب ابن زبير اورابن ابى بكر اور معاوييك ورميان يزيدى بيعت كسليط بين غراكرات بوك بال خرمعاويين كرنى ورشته بين قل كر بال خرمعاويين كرنى ورشته بين قل كر دون گاس كي بعد معاويين كرنى ورشه بين قل كر دون گاس كي بعد معاويين خطبه ديا اوري ظاهر كيا كه ان حفرات شيزيدى بيعت كرلى بيعت كرلى بيد، يد حفرات فاموش ريداور معاويدى بات يرانكارن كيا-"

(سيراعلام العبلاء، جسم سام ١٣٧، ١٨٨ طبع بيروت)

جس واقعہ کوعلامہ ذہبی نے معاویہ کا گیجھ لحاظ کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کوابن ا چیرالجزری نے تاریخ کامل میں اور دیگر موزجین نے اپنی تالیفات میں مفصل درن کیا ہے۔ معاویہ نے ان خالفین بیعت بزید کوالگ بلا کر دھمکی دے دی کہ میں سب لوگوں کے سامنے ایک اعلان کروں گاتم نے میری تقدیق یا تکذیب میں ایک لفظ تک نہیں کہنا اگر تہارے لیوں پر جنبش بیدا ہوئی تو ای وقت گردن اڑا دی جائے گی چنانچہ ان کے سامنے اپنے خصوصی سلح دیتے کہ کمانڈر کو بلا کر تھم دیا کہ بیلوگ منبر کے نیچ بیٹھیں گے اور ان میں سے ہرایک کے دونوں کندھوں کے بیاس دائیں اور بائیں ایک ایک شمشیر بردار سیابی متعین کردو، جو نی ان میں سے کی کندھوں کے بیاس دائیں اور بائیں ایک ایک شمشیر بردار سیابی متعین کردو، جو نی ان میں سے کی خوف سے بیرچاروں شخصیات خاموش رہیں اور معاویہ نے اعلان کر دیا کہ ان چاروں نے بیعت کر ان چاروں نے نیوٹ افرور خصت ہوگیا تو گوگوں نے فرداً فرداً ان کی ہے جب معاویہ اس کاروائی کے بعد مدید سے فی الفور رخصت ہوگیا تو گوگوں نے فرداً فرداً ان کی ہے جب معاویہ اس کاروائی کے بعد مدید سے نے الفور رخصت ہوگیا تو گوگوں نے فرداً فرداً ان کی ہے جب معاویہ اس کاروائی کے بعد مدید سے نے بیا ہوا آ ہے نے بیعت کیوں کر کی ؟ جب

انہوں نے حقیقت حال ظاہر کی اور سازا ماجرا سنایا۔

اسی طرح ابن کثیر دمشتی نے بھی معاویہ کی رعایت ہے اس واقعہ کو مختصر بیان کیا ہے کیکن حقیقت کو چھانے میں ناکام رہا ہے۔اس کے خاص خاص الفاظ یہ بین: ﴿استدعی کل واحد من هو لاء الحمسة فاوعده و تهدده بانفراده الله الكرالك الكبارا الربرايك ورايا رصكايا .... شم خطب معاوية و هؤلاء حضور تحت منبره و بايع الناس ليزيد وهم قعود ولم يوافقو او لم يظهرو احلافاً لما تهددهم و توعدهم ، پرمعاوب ن خطبه دیا جبکہ ریہ حضرات منبر کے نیچے حاضر تھے لوگوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کی حالا تکہ ریہ بیٹھے د مکھورہے تھے نہانہوں نے موافقت کی نہاختلاف کا اظہار کیا،اس لیے کہ معاویہ نے انہیں پہلے ہی

دُرا دهمكا ديا تفان (البراميوالنهايين ٨ص ٧٥، • ٨طبع دارالفكر بيروت)

جو شخص خود قل حسین برآ ماده مو، وه این بیٹے کوئس طرح اس کام سے روک سکتا ہے؟ کتب تاریخ میں معاویہ بن ابی سفیان کی بعض وصیتیں محض مکاری اور فریب کاری پر مبنی ہیں، تا کہ لوگ آئندہ یہ نہ کہیں کہ معاویہ دشمن اہل بیت تھالیکن معاویہ کا کردار چھیانے سے حصی نہیں سکتا اے معلوم تھا کہ حسین کی موجودگی میں بزید کی حکومت زیادہ در چل نہیں سکے گی اسی لئے اسے ہر طرح کے جلے اور تدابیر سکھانے کی کوشش میں تھا۔ مگر اس طرح تاریخی حقائق کو چھیایا نہیں جا سکتا

كونك ربع

هر کس نه شنا سنده راز است وگرنه

اينها بهرداز است كدمعلوم عوام است

# معاویہ کے دور ہمریت میں صحابہ و تابعین کا وظائف قبول کرنا

احمق ملاں میربھی اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسن وحسین علیما السلام معاوید سے وظیفہ لیتے تھے جواس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ برحق خلیفہ تھا اور ان حضرات کے معاویہ کے ساتھ خوشگوار اور

باہمی احرّ ام برمبنی تعلقات تھے لیکن احناف کے مایہ ناز فقیہ مفسر اور محدث امام ابو بکر احمد بن علی

جصاص رازی متوفی میس ھے ان نادانوں کے اس استدلال کے تارویو

حن بھری، سعید بن جیر، تعنی اور تمام تا بعین ان ظالم (حکر انوں) ہے وظیفے لیتے سے لیک اس بناء پہیں کہ وہ ان ہے دوئی رکھتے تھے اور ان کی حکومت کو جائز تصور کرتے تھے، بلکہ اس لیے لیتے تھے کہ یہ تو ان کے اپنے حقوق ہیں جو ظالم و فاجر اوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ ان سے دوئی کی بنیاد پر یہ کام کیے ہوسکتا ہے حالانکہ انہوں نے جائے ہے تلوار کے ذریعے مقابلہ کیا چار بزار قراء (علاء) نے، جو تا بعین میں ہے بہترین اور فقہاء تھے، عبد الرحمٰن بن محد بن اصحت کی بزار قراء (علاء) نے، جو تا بعین میں ہے بہترین اور فقہاء تھے، عبد الرحمٰن بن محد بن اصحت کی تیادت میں جائے ہے انہوں نے عبد الملک بن مروان کی بیت توڑ وی تھی، ان (اموی تھر انون) پر لعنت کرتے اور ان ہے جہا کرتے تھے۔ ان سے پہلے بیتے ان سے پہلے بیت توڑ وی تھی، ان (اموی تھر انون) پر لعنت کرتے اور ان سے تبرا کرتے تھے۔ ان سے پہلے بیت توڑ وی تھی اللہ کی شہادت کے بعد بعد بی طریقہ تھا، جب وہ حضرت علی الملک کی شہادت کے بعد

زبردی حکمران بن گیا، امام حسن اور حسین بھی (معاویہ ہے) وظائف لیتے تھے، بلکہ اس (معاویہ) ہے اسی طرح تبرا کرتے تھے حتی (معاویہ) ہے اسی طرح تبرا کرتے تھے حتی کہ اللہ تعالی آپ کو وفات کے بعد جنت اور رضوان میں لے گیا۔ چنانچی (ان ظالم حکمرانوں) کی طرف سے عہدہ قضاء قبول کرنے اور وظائف لینے میں یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ حضرات ان ظالموں ہے دوئتی رکھتے تھے اور ان کی حکومت کو جائز اعتقاد کرتے تھے۔

(احکام القرآن للجصاص ج اص ۲۰۷۱ طبع بیروت)

جیرت واستجاب کی بات ہے کہ اہل سنت کے معتبر اور جید علماء سلفہ تو اس امر کا ڈیکے کی چوٹ پر اعلان کر رہے ہیں کہ حضرت علی القائیلا، حسنین علیما السلام اور دیگر تمام صحابہ کرام معاویہ سے تیم اکرتے اور اس پر لعنت کرتے ہے چر یہ نا دان ملوانے تمام صحابہ و اہل بیت کی سنت ثابتہ سے انجراف کرتے ہوئے معاویہ سے بیزاری کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ الٹا اس سے موالات اور حسن عقیدت کا شب و روز دم مجرتے نظر آتے ہیں حالانکہ یہ اپنے آپ کو صحابہ کا بیروکار بتاتے تھکتے منبیں ہیں۔ شایداس موقع پر کسی شاعر نے کہا ہے بع

مرنے کے بعد آئے ہو میرے مزار پر پھر ہوئیں صنم تیرے ایسے بیار پر

معلوم ہوتا ہے کہ بیر مقاء در حقیقت تمام صحلبہ اور الل بیت رسول مل اللہ کے دشن ہیں،

اسی کیے ان مقدس حضرات کوجس مخض سے نفرت اور عداوت تھی اسی سے بیدوئ اور مجت کا اظہار کرتے ہیں۔ چنا تچہ بی ملال اور ان کے بیروکار حضرت علی ، امام حسن اور امام حسین کے قائل اور حقیق ناصبی ہیں کین اسیع محروہ ومنحوں کردار کو چھیانے کیلئے مسلمانوں پر بہتان تراثی کرتے ہیں۔

قاتلان حسين كون؟

نواسترسول المسئل کوساتھیوں سیت کربلاکی تبتی زمین پر تہدیج کرنے والے، تیموں کو لوٹے اور آگ لگائے اور عصمت و طہارت کی پیکر سید زادیوں کی بے حرمتی کرنے والے اور اس پورے واقعہ کر بلا کے اصل ذمہ دار اور مجرم ناصی ہیں۔ ہم ان کے مکروہ اور گھناؤنے چروں سے

'' حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر جب کوفہ پنجی تو کوفہ کے ایک مشہور شیعہ سلیمان بن صرد کے گھر شیعوں کاعظیم اجتماع ہوا جس میں سلیمان بن صرد نے کہا مجھے معلوم ہے کہ حضرت حسین امیر معاویہ کی وفات کی خبر س کر بزید کی بیعت سے انکار کرکے مدینہ سے مکہ روانہ ہوگئے ہیں چونکہ ہم سب لوگ حضرت حسین کے والد کے شیعہ ہیں اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ہم حضرت حسین کو خط لکھ کر اپنے پاس بلوائیں اگرتم لوگ ان سے وفا کروگے اور فریب نہیں دو گے بلکہ عقیدت کے ساتھ ان کی مدد کروگ ہم ان کو بلائیں اس پرسب نے کہا ہم بدل وجان حاضر بین اور بہت ہی بلند و بانگ وعوے کئے اور یہ خط حضرت حسین کو لکھا۔ ترجمہ:

یہ خطصین بن علی بن ابی طالب صلوۃ اللہ علیہ کے نام ہے سلیمان بن صروفرائ، مسیب بن نخبہ، شداد، حبیب بن مظاہر اور کوف کے تمام شیعوں، مؤمنوں مسلمانوں کی طرف سے آپ پر خدا کا سلام ..... (خطبات جیل ص ۳۳۷، ۳۳۷)

عبدالله بن عمر و عبدالله بن الزبير اخذا شديداً ليست فيه رحصة حتى يبايعوا والسلام،

چوہے کے کان کی طرح کے ایک صحیفہ میں اس نے لکھا میں معبداللہ بن عمر اور

عبدالله بن زبیر کے ساتھ بیعت لینے میں مخی کرو، جس میں کسی قتم کی رخصت اور زمی نہ ہو، حتی کہ وہ بیعت کرلیں۔'' (البدابیوالنہابیرج ۸،ص ۱۳۸۱، ۱۳۵۲طبع بیروت)

ولیدنے اس معاملے میں مشورے کے لیے مروان بن تھم ناصبی کو بلایا، تو اس نے مشورہ دیتے ہوئے کہا: ﴿ ارای ان تعدعو هم قبل ان یعلموا بموت معاویة الی البیعة، فان ابوا صربت اعناقهم ﴾ "میری رائے ہے کہ معاویہ کی موت کا علم ہوئے سے قبل بی انہیں بیعت کی وقت دو آگروہ انکار کریں تو ان کی گردنیں اتاردو۔"

چنانچہ انہوں نے آ دی جیجا آمام حسین اور ابن زبیر سجد میں تشریف فرما تھے جب انہیں پیغام پینچا تو انہوں نے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں اب امام حسین الطبی نے ابن زبیری طرف متوجہ ہوکر معاویہ کے بارے میں اپنی محترم دوستان رائے اس طرح ظاہر فرمائی

قال الحسين لابن الزبير انى اراى طاغيتم قد هلك ﴿ ميراخيال معاديم ) الك بوكيا ب- "

پھر آپ نے اپنے ایک موالی کو ساتھ لیا اور گورٹر ہاؤس پہنچ گئے، اور اپنے موالی کو دروازے پر بٹھا کرخوداندر چلے گئے ساتھ ہی موالی کو بتا دیا کہ ہوان سب معتم امراً یسر یہ بھی دروازے پر بٹھا کرخوداندر چلے گئے ساتھ ہی موالی کو بتا دیا کہ ہوان سب معتم امراً بیات پیت فاد حلوا کہ کوئی مشکوک امر سنونو تم بھی اندر آ جانا ۔ ولید کے ساتھ مروان بھی موجود تھا، بات پیت نہیں ہوئی تو امام صین نے فرمایا ۔ میرے جیسا آ دی اس طرح تنہائی میں نفیہ طریقے سے بیعت نہیں کرسکتا۔ جب سب لوگوں کا اجتماع ہوتو مجھے بھی بلالیتا پھر اکٹھا ہرکام ہوجائے گا ولید اس بات پر مشفق ہوگیا۔

﴿ فقال مروان للوليد، والله لئن فارقك ولم يبايع الساعة ليكثرن القتل بينكم وبينه فاحبسه ولا نخرجه حتى يبايع والا ضربت عنقه، فتهض الحسين وقال بنا ابن الزرقاء انت تقتلنى؟ ﴾ مروان نوليدكوبها: الله كاتم الريم ناس وق بيت ك بيت كريدا بوليا، تو تميان عن ورديان بن خوريزي بولى، الدروك لين اور بابر ندجات وين حق من كريدا بوليا، تو تميان على اور بابر ندجات وين حق كريدا بوليا، تو تميان المنابعة الله بيت كري، ورنداس كارون ازا وين حقرت المصين المنابعة افي جلد المنابعة المنابعة الله بالمنابعة الله المنابعة المنابعة الله المنابعة المنابع

اور فرمایا: اے این زرقاءتو مجھے قبل کی دھمکی دیتا ہے؟'' کیکن ولید نے مروان کے اس مشورے کو گناہ سمجھ کررد کر دیا۔

#### بعض صحابه اور فرزندان صحابه قل حسينٌ ميں شريك منھ

بعدازاں امام حسین الطیعی مکہ مکرمہ روانہ ہوگئے وہاں کوفہ کے لوگوں کے خط اور وفد <u>ہنچ</u> تو آپ نے حضرت مسلم بن عقبل کو دریافت احوال کے لیے روانہ کیا، وہاں لوگوں نے خفیہ طور پر حضرت مسلم کواین حمایت کا یقین دلایا اور امام حسین القلیلی کی نصرت کے لیے گئ ہزار افراد نے بیعت کرلی، ناصبی جاموسوں نے گورزنعمان بن بشیر کواطلاع دے دی تو اس نے کوئی سخت ردعمل ظاہرنہ کیا۔لیکن اس سلسلے میں ایک خطبہ دیا اورلوگوں کو اختلاف ہے ڈرایا اور پڑید کی بیت پر قائم رينے ي تلقين كي و بي سے ايك ناصبي الحر كو اموا اور نعمان كو كينے لگا ، الله على الامو لا يتصلح الا بالغشمة و ان الذي سلكته ايها الأمير مسلك المستضعفين ﴾ يرمامله تشرو کے بغیر درست نہیں ہوسکتا اور جوراستہ آپ نے اپنایا ہے وہ تو گمز ورلوگوں کا طریقتہ ہے۔ منعمان نے اس کی بات ریہ کہر کر د کر دی کہ اللہ کی اطاعت میں متضعف بنیا بہتر ہے۔ اس سے کہ اللہ کی معصیت میں زبروست اورشد یدبن جاول۔ پھرمنبرے اتر آیا۔ ﴿ فَكُتُ بِ ذَالْكَ الْوَجُلُ الْي يىزىد يعلمه بدالك ﴾ المحض في الصورت حال كرجريز يركولكو يجي و كتب الني يزيد عسمارة ابس عقبة و عمرو بن سعد بن ابي وقاص كم تماره ابن عقب أور عمرو بن سعد بن الي وقاص نے بھی پزید کواس صورت حال ہے آگاہ کرنے کے لیے خط کھے۔ چنانچہ پزید نے تعمان کو معزول کرے اپنے خصوصی مثیر سرجون کے مشورہ سے عبید اللہ بن زیاد بن الی سفیان (زیاد کی نسبت ابوسفیان کی طرف ہم جری میں معاویہ کے اس اعلان کے بعد ہوئی کہ زیاد میرا بھائی ہے رپہ ابوسفیان کا بیٹا ہے اور اعلان کروا دیا کہ اس کے بعد اس کو زیاد ابن ابی سفیان کہا جائے یہ بردی طویل داستان ہے جے کتب تاریخ میں ''اعلماق زیاد'' کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے ) کوبھرہ کے ساتھ ساتھ کوفنہ کا گورز بھی بنا دیا، حالانکہ وہ اس سے پہلے اسے (عبید اللہ کو) بھرہ ہے بھی معزول كرنے كاسوچ رباتھا، ﴿ ثم كتب يزيد الى ابن زياد، اذا قدمت الكوفة فاطلب مسلم بن

عقيل فان قدرت عليه فاقتله أو انفه ﴾ پيريزيد في ابن زياد كولكها، جبتم كوف حاد تومسلم بن عقيل كو تلاش كرو، اگر تهيين مل جائيل تو انبيل قتل كر دويا جلا وطن كر دو - اب عبيد الله بن زيا دستره المسواروں كى معيت ميں كوفية ميں داخل ہوا۔ حالات ہے آگا ہى حاصل كى اور پھرشہر كے تمام عرفاء ( كونسلرون ممبرون) اورامراء كو دار الإمارة مين طلب كيامسكم بن عقبل كايية دريافت كيات تعور اسا ہنگامہ ہوالیکن عبید اللہ نے تمام امرا وعرفاء کوفہ کو قیصرا مارت میں اغوا کر رکھا تھا انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے والے اوگوں کو ان کی ہے دیست کش ہو جانے کی تلقین کی جتی کہ مغرب کے وقت تک صرف تمین آ دی آیٹ کے ساتھ رہ گئے تھے۔ رات کو وہ بھی رخصت ہوگئے۔ حضرت مسلم ایک بڑھیا کے گھر میں مخفی ہو گئے لیکن اس کے بیٹے کو بیتہ چل گیا، مبح ہوتے ہی اس کا بیٹا عبد الرحن بن محمد بن افعد كے ماس كيا اور اسے مسلم كي اينے گھر ميں موجود ہونے كي اطلاع دي۔عبد الرحن نے جا كرسرگوشى سے اپنے باب كو بتا ديا۔ اس وقت عبد الرحن كا باب محمد بن اشعث عبيد الله کے دربار میں اس کے باس بیٹا تھا ابن زیاد نے یوچھا ''میسرگوشی کیا ہے؟''محمد نے ابن زیاد پر راز کھول دیا۔ ابن زیاد نے اس وقت سر (۷۰) یا اسی (۸۰) سواروں کوعمرو بن حربیث مخزومی کی قیادت میں جو بولیس کا کمانڈر تھا،عبد الرحمٰن اور محد بن اشعث کے ساتھ بھیجا ان سب نے مل کر حصرت سلم کو گرفتار کرایا اور قصرا مارت کی طرف کے چے ﴿ولم انتھی مسلم بن عقیل الی بياب القصر اذا على بايه جماعة من الأمراء من ابناء الصحابة ممن يعرفهم و يعرفونه ينتظرون إن يوذن لهم على ابن زياد و مسلم مخضب بالدماء في وجهه و ثيابه وهو مشخن بالجراح و هو في غاية العطش و اذا قلة من ماء بارد هنالك قاراد ان يتناولها يشرب منها فقال له رجل من اولئك و الله لا تشرب منها حتى تشرب من الحميم، فَقَالُ لِهُ وَيِلِكَ يِهِ ابن ناهِلَة، انت أولى بالحميم و الخلود في نار الجحيم مني ﴾

وھاں کہ ویلک یا ابن ناھلکہ الت اوری بالت کے دروازے کے باس لاسے گئے تو اس وقت قرزندان جب مسلم بن عقیل قصر آمارت کے دروازے کی پاس لاسے گئے تو اس وقت قرزندان صحابہ میں سے امراء کی ایک جماعت دروازے پڑھوجودتھی،مسلم انہیں پہچائے تھے،اور وہ مسلم کو پہچانے تھے دہ اس انظار میں کھڑے تھے کہ ابن زیاد سے ملاقات کی اجازت مل جائے۔مسلم کا چرہ اور کیڑے خون آلود تھے۔ آپ زخموں سے چور تھے۔ آپ کوشد بد بیاں محسوس ہورہی تھی۔ وہیں ہے گار سے بی میں اور کی گئی ہے۔ وہ بیانی کا ایک بڑا برتن بڑا تھا، آپ نے ایک تک جانے کی کوشش کی کہ اس سے بچھ پانی پی لیں، ان (امراء ابنائے صحابہ) میں سے ایک نے جناب مسلم کو کہا: تم اس سے نہ پی سکو گے۔ حتی کہ دوز ن کا گرم پانی بوء جناب مسلم نے اسے کہا: ہلاکت ہو تھے براے نابلہ کے بیٹے، تم جہنم کے گرم پانی اور نار جیم میں دائی طور پر داخل ہونے کے جھے سے زیادہ لائق ہو۔

(البداييوالنهاييج ٨ص ١٥١)

مؤرخ ابن کیرشامی نے اپنے تعصب کی بناء پر تاریخ نگاری مین بد دیانی کا ارتکاب کرتے ہوئے صحابہ اور ابنائے صحابہ کے نام چھپانے کی مکروہ کوشش کی ہے، اور اس شخص کا نام مخفی رکھنے کی سمی کی جب آپ زخمی اور بیاس کی مشدت سے بڑپ رہے جس نے حضرت مسلم کی اس وقت دل آزاری کی جب آپ زخمی اور بیاس کی شدت سے بڑپ رہے سے لیکن ابن جریر طبری نے عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں چنچنے کے درخواست گزار اور اجازت کا انظار کرنے والے صحابہ اور صحابہ زادوں کے بعض نام ظاہر کردیے ہیں۔ ان میں سے آیک عمرو بن حریث کرنے والے صحابہ اور صحابہ زادوں کے بعض نام ظاہر کردیے بیا۔ ان میں سے آیک عمرو بن حریث کرنے والے سے المصریة قاہرہ) تا ہم اس کا شار بردے صحابہ الطبر کی "جلد شم صفی ۲۱۲ الطبحة اللولی بالمطبعہ الحدید المصریة قاہرہ) تا ہم اس کا شار بردے صحابہ الطبر کی "جلد شم صفی ۲۱۲ الطبعة اللولی بالمطبعہ الحدید المصریة قاہرہ) تا ہم اس کا شار بردے صحابہ الطبر کی " جلد شم صفی ۲۱۳ ہے اور اس سے حدیثیں بھی لقتل کی گئی جیں جیسا کہ علامہ ذہمی اس عمرو بن حریث المحروب کے بارے میں لکھے جین ۔

﴿ .... كَانَ عَـمرو مِن بِـقَـايا اصحاب رسول الله عليه وسلم اللَّذِين كَانُوا نزلوا الكوفة .... له صحبة و رواية ﴾

''عمرو (بن حریث) ان بقایا اصحاب رسول اندُّ صلی الله علیه وسلّم میں ہے جو کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ … یہ صحافی بین اور پیغیبرصلی الله علیہ وآلہ وسلم ہے روایت کی ہے۔'' (سیر اعلام النبلاءی ۳س ۱۳۱۸)

حافظ ابن کیٹر نے ای محرو بن تربیث مخزولی کے بارے میں لکھا ہے کے: ﴿ و بعث ابن زیاد عمرو بن حریث المعخزومی۔ و کان صاحب شرطتهٔ ﴾

رے کا گورز ہوا ہے۔ (طبقات ابن سعد، ج ۲،ص ۱۰طبع لیدن) جب امام حسین النے ملم مرمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے تو مروان بن تھم نے ابن

مزیر برا ل ما فظ ابن کیر وشقی ای صفح پر کھتے ہیں اور کسب بنویدا الی ابن زیاد انه قد بسلفنی ان حسینا قد سار آلی الکوفة وقد ابتلی به زمانك من بین الازمان و بلدك من بین البلدان و ابتلیت انت به من بین العمال و عندها تعتق او تعود عبداً کما ترق الشعبید و تعبد از برا برای زیاد کوخط کھا، مجھے بی جربی شخ ہے کہ مسین کوف کی جانب روانہ ہو سے جراز مانہ بستیوں میں سے تیران مانہ بستیوں میں سے تیری بستی اور گورزوں میں سے تم آس معالی ا

عَنْ آ زَمَائِشْ مِیں وَالے گئے ہو، (اس میں کامیابی یا ناکا کی پر) تم آ زادتصور ہوگئے یا دوبارہ غلام بن جاؤگے جس طرح غلام آ زاد ہوتے یا آ زادغلام بنائے جائے ہیں۔''

قا تلان حسین نے ناصبی ہونے کا خود اعتراف کیا

Presented by www ziaraat.com

النساس معك و سيوفهم مع بنبي امية ﴿ 'لُوكُول كِ دِل آپ كِ مَاتِه بِي لَيُن ان كِي تلواریں بنوامیہ کے ساتھ ہیں۔''

جب عوام الناس کی تلواری بنوامیہ کے ساتھ تھیں تو وہ شیعہ کسی طرح نہیں ہو سکتے ہاں، یقیناً نواصب کی صف میں ان کا شار اور نواصب کے ساتھ ان کا حشر ضرور ہوگا۔

یزیدی ناصبی فوج میں سے عزرہ بن قیس احسی نے بطور تشخر جناب حبیب بن مظاہر ہے كهاتم سے جہاں تك ہوسكايى تعريفيں كرتے رہتے ہو چنانچە زہيرنے كها: اے عزرہ! الله تعالى نے اسے پاک کردار والا بتایا ہے اور اسے ہدایت دی ہے اے عزرہ! اللہ سے ڈرو میں تیرا خیر خواہ ہوں اے عزرہ میں تجھے اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تو یا کباز انسانوں کوتل کرنے میں گراہوں کے مردگار بنو، عرره نے کہا: ﴿ يِها زِهْنِي ما كنت عندنا من شيعة اهل هذا البيت انها كنت عشمانيا، قال افلست تستدل بموقفي هذا اني منهم ﴾ اے زبيرا تو بمارے خيال يال ال خاندان والوں كا شيعہ نہ تھا، تو تو عثاني تھا، زہير نے كہا: تم اس وقت ميرے ان كے ساتھ ہونے سے استدلال نہیں کر سکتے ہو کہ میں انہی (اس خاندان رسالت) کے شیعوں میں ہے ہول۔ (تاری این جربرطبری ۲۶م ۲۳۷طیع قدیم مطبعه حسینیه معر)

مشہور مؤرخ امام بلافرری نے بھی میدان کربلامیں ہونے والی اس گفتگو کو اپنی کتاب "انساب الاشراف" جلده، ص٩٦ مطبوعه دار الفكر بيروت من بالاجمال لكها ب ان كے الفاظ بير ين ﴿ وقال عزرة بن قيس لزهير بن القين كنت عندنا عثمانياً فما بالك؟ اللغ کے معنی وہی ہے جو سطور بالا میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ وہ در این اللہ معنی وہی ہے جو سطور بالا میں پیش کیا گیا ہے۔

حضرت زہیر بن قین رضی اللہ عنہ نے اس احمق تابعی ناصبی عزرہ بن قیس کو پالکل درست اور معقول جواب دیا جبکداس کے سوالات جاہلانہ تھے اس بات سے جناب زہیر بن قین نے انکار نہیں کیا کہ میں پہلے عثانی یعنی ناصبی تھا لیکن انہوں نے اس نادان احمق ناصبی پر واضح کیا کہ مہیں نظر نہیں آرہا کہ اس وقت میرا موقف کیا ہے؟ میں اب حسین النا کے ساتھ ان کے جا تار کی حیثیت ہے موجود ہول چنانچراب میرا خارشیعیانِ آل رسول علی میں ہوتا ہے اس

معقول جواب پروه احمق ناصی مجهوت موکر خاموش موگیا۔ ایک عرب شاعر نے خوب کہا ہے ع ویسلک یا قاتسل السحسین لقد نؤت بحمل ینؤ بالحامل دیت کے جفورة النبی و ما الجافی لال النبی کالواصل

دید کم جفوة النبی و ما الجافی لال النبی کالواصل

ہم موجودہ دور کے ناصی ملاول کو بتانا چاہتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام

حسین القابلہ کو خط کھے شے وہ شاہ عبد العزیز دالوی کے بیان کردہ شیعہ اولی میں سے سے بعنی

حضرت علی القابلہ کی حمایت میں معاویہ ہے عداوت مول لے کر برسر پیکار ہوئے۔ ان میں سے

بہت لے حصرت عثمان کے بھی خالف شے لیکن اس سے الگے مرشبہ پروہ شیعہ نہ سے نہ ہی امامت

کی حقیق معرفت رکھتے شے اس طرح کے افراد آئے میں نمک کے برابر ہی سے شایداس سے بھی کم

تعداد میں لیکن جب ابن زیاد نے ان کے امراء اور عرفاء کورشوقیں دیں، ڈرایا دھمکایا، تو ان میں الفیلہ کے اگر الیا دھمکایا، تو ان میں الفیلہ کے اگر الیا تھیں۔ کی خود امام حسیان الفیلہ کے اگر الیا تھیں۔ کی خود امام حسیان الفیلہ کے اگر الیا تھیں۔ کی خود کا حصہ بن گے وہ امام حسیان الفیلہ کے اگر الیا جس الیا الفیلہ کے اس کے اگر الیا جس کی خود کا حصہ بن گے وہ امام حسیان الفیلہ کے

ے اکثر اپنے مسیع سے محرف ہو گئے اور برنیدی فوج کا حصد بن سے وہ امام سن الطبیع ہے بالمتابل بریدی فوج میں شامل سے چنا نچے آب وہ سب کے سب امراء وعوام عثانی (ناصبی) ہوگئے جس طرح زمیر بن قین پہلے عثانی تھا لیکن اب اس کی حینی فوج میں شمولیت نے اسے علوی یعنی طبیعہ آئی رسول الطبیع بنا دیا۔ یہی معاملہ حربن برنید تمینی کا ہے وہ بھی چند کھے تبل تک عثانی ناصبی تھا

لیکن جب تو برکرے امام سین الفیلا کی فوج میں شامل ہوگیا اور آپ کی حمایت میں لاتے ہوئے درجۂ شہادت پر فائز ہوا تو وہ هلیعیانِ آل محر الفی میں شامل ہوگیا۔ مؤلف کو حماقت ترک کرکے معقول بات ہمھنی چاہئے لیکن جنہوں نے برید بلیڈ کے ساتھ ہی جہنم میں جانا ہووہ کب سیدھی راہ پر آسکتے ہیں۔ ہدا ہم الله تعالی الی سواء الصر اُط۔

حضرت امام حسین الفیلی کے جاشاروں میں سے آیک شخص نافع حمین ہلال قبال کرتے

ہوئے پیشخر پڑھ دہے تھے

﴿ إِنَا الْجِمِلَى إِنَا عَلَى دِينَ عَلَى ﴾ (مين قبيله بن جمل عبول اور حفرت على كرين يربول)

یزیدی فوج میں ہے ایک شخص مزاحم بن حریث ان کی طرف مقال ملے کے لیے نکا اور کیا: Presented by www.ziaraat.com ﴿انا على دين عشمان فقال له انت على دين شيطان ثم حمل عليه فقتله فصاح عمرو بن الحجاج بالناس يا حمقى اتدرون من تقاتلون فرسان المصر قوماً مستميين

''میں عثمانؓ کے دین پر ہوں نافع بن ہلال نے اسٹے گہا: تو شیطان کے دین پر ہے پھر اس پر حملہ کر کے اسے قل کر دیا عمرو بن حجاج نے لوگوں کو پکار کر کہا: اے احقوا تنہیں پیلیہ ہے تم کن سے جنگ کر دہے ہویہ وہ مصری شہسوار ہیں جوموت کی تلاش میں قطے ہوئے ہیں۔''

(تاریخ این جریطری، جدیم ۲۲۹)

اس سے بھی بہی ظاہر ہوتا ہے کہ بزیدی لشکر میں شامل تمام افرادعثانی لینی ناصبی تھے خواہ اس سے چند کیے قبل وہ شیعیان علی ہوئے کے دعویدار موں اب انہوں نے اپنا موقف تبدیل کرلیا تھا اور ناصبیت اختیار کر لی تھی۔ بزیدی لشکر میں سے بزید بن معقل میدان میں آیا اور کہا: اے بربر بن حنير! الله في تيريه ساتھ كيا كيا ہے؟ بريّ نے كہا: الله تعالى كي قتم الله نے مير ب ساتھ اچھا كيا ہاور تیرے ساتھ برا کیا ہے۔ بزید بن معقل ناصبی نے جواب دیتے ہوئے کہا: ﴿ مَا كَذَابِتُ و قبل اليوم ما كنت كذابا هل تذكر و انا اما شيك في بني لوذان و انت تقول ان عشمان بن عفان كان على نفسه مسرفا و ان معاوية بن أبي سفيان صال مصل و ان امام الهدى و الحق على بن ابي طالب، فقال له برير اشهد أن هذا رايي و قولي فقال لم يزيد بن معقل فأنى اشهد أنك من الضائين فقال له برير بن حصير هل لك فلا بالملك والندع الله الايلعن الكاذب والايقتل المبطل ثم الحرج فلا بارزك قال فخرجا فرفعا ايدهما الى الله يدعو انه ان يلعن الكاذب وان يقتل المحق المبطل ثم برز كُلُ وَاحْدُ مِنْهُمَا لَصَاحِبَهُ فَاحْتَلْفَا صَرِبْتِينَ فَصَرَبُ يُزِيدُ بِن مِعْقَلَ بِرِيرٌ بن حضير ضربة خفيفة لم تضره شيئا وضربه برير بن حضير ضبرة قدت المغفر و بلغت الدَمَاعُ فَحُو كَانِمَا هُولِي مَن حَالَق و أن سيف ابن حضير لثابت في راسه

''تو نے جھوٹ کہا ہے حالانکہ پہلےتم جھوٹے نہ تھے کیا تنہیں یاد ہے کہ ہم دونوں بن Presented by www.zlaraat.com

لوذان کے علاقے میں جارہے تھے تم نے بد کہاتھا کہ عثان بن عفان نے اپنے آپ برظلم کیا اور معاویدین ابی سفیان تو خود گراہ اور گراہ کن ہے امام مدی و برحق علی بن ابی طالب ہیں۔ بریشے نے کہا: میں گواہی ویتا ہوں کہ میری رائے میں ہے مزید بن معقل نے انہیں کہا: میں گواہی ویتا ہوں كرة مراه جو، برير بن حفير في اس كها تم مير بساته مبابله كرت بوتا كه بم الله تعالى سه دعا كرين كدوه كاذب يرلعنت كرے اور باطل يرست كوئل كرے؟ پھر ہم مبارزه كريں؟ چنانچه دونوں نکلے دونوں نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کئے اور کہا کہ اللہ جھوٹے پر لعنت کرے اور جوئل پر ہے وہ باطل والے کوتل کروے۔ پھر دونوں نے جنگ شروع کی پزید بن معقل نے بریز بن تفیسر پر ایک

وارکیا جو بلکا وارتھا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا۔ پھر بریر بن حفیر نے ضرب لگائی تو اس کے خود کوتو ژکر تلوار اس کے دماغ میں گھس گئی وہ چکرا کر گرا درانحالیکہ این تفییر کی تلوار اس کے سر میں انکی ہوئی تقی-" (ابن جربرطبری، ج۲،ص ۲۲۷)

ای واقعہ ہے بھی فریقین کے مسلک کی نشائد ہی ہوتی ہے نیز حق و باطل کا واضح فرق معلوم ہوتا ہے، بیظاہر ہوجاتا ہے کہ بزیدی شکر میں شیعہ نہ تھے بلکہ ناصبی عثانی تھے، اور سینی گروہ

یں رہے ہوئے رانے کا دیو ہی توا بائے رانے کا دیو دریا

یاں ورنہ جو تجاب ہے پردہ ہے ساز کا

جب امام حسین القلیل شہیر ہو گئے اور واقعہ کر بلا کے منتشر ہونے کے فوراً بعد سرکاری طور

رقل حسين كى خرا ماكم مدين عمروبن سعيد بن العاص تك ينجى تواس نے كما كه مدينه كے كلى كوچوں

میں اس کا اعلان کردو، جب بیاعلان بنو ہاشم نے سنا تو سرکاری قاصد کہتا ہے:

وفلم اسمع والله واعية قط مثل واعية نساء بني هاشم في دورهن على

'' میں نے آج تک ایسا کہ ام نہیں ساتھا، جیسا بنو ہاشم کی عورتوں نے اپنے گھروں کے اندر حسین پر کہرام بریا کیا ؟ عمرو بن سعید بن عاص نے بنس کرخوشی میں آیک شعر بڑھا او

﴿ هذا واعية بواعية عثمان بن عفان ﴾''يه كهرام عثان بن عفان كے بدلے ميں ہے'' (تاریخ طبری ج۲ص ۲۶۸، کامل ابن اثیرج ۳۰س۴۰، البدایہ والنہایہ ج ۸ صفحه ۱۹۲) ان متند تاریخی حوالہ جات ہے آشکارا ہوا کہ ع

> اے باد صاب ایں ہمہ آوردہ کست فیملہ کن بات

میدان کربلایل جب بزیدافواج نے امام عالی مقام النظام اور آپ کے اصحاب و انصار کوگھیرے میں لے لیا تھا تو شماتویں محرم کوایک قاصد آتا ہے جوابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد بن ابی وقاص پزیدی کمانڈر کوایک خطاریتا ہے جس کامضمون ریتھا

﴿اما بعد فحل بين الحسين و اصحابه و بين الماء ولا يذوقوا منه قطرة كما صنع بالتقى الزكي المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه

حسین ،ان کے اصحاب اور یانی کے درمیان حائل ہو جاؤیدلوگ ایک قطرہ بھی یانی کا ت

چکھیں جیسا کہ تقی، زکی مظلوم عثان بن عفان رضی اللہ عند کے ساتھ کیا گیا تھا۔

(تاریخ لابن جریرالطبری ج۲ص۲۳۹طبع مصر)

حافظ ابن كثير دشقى نے بھى بعينه اى طرح لكھا ہے:

وان حل بین بھم و بین الماء کما فعل بالتقی الزکی المظلوم المیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه کے حسین واصحاب حسین اور دریا کے درمیان حائل ہوجا و جسیا کرتی ، زکی ، مظلوم امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ (البدایہ والنہایہ ج ۸ص ۵۵ اطبع میر) بیروت، الاخبار الطّوال الوحنیفہ دنیوری ص۲۵۲ طبع مصر)

ای طرح این اثیر نے بھی تاریخ کامل جلد ۳ ص ۲۸۳ طبع مفر میں یہی بتلآیا ہے کہ اس حکم میں بیتھا کہ ہو ان بمنعه و من معه المهاء کے حسین اور ان کے ساتھوں پر پانی روک دو۔ بیر حقیقت روز روش کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ نواسیدر سول کے بے گناہ خوق میں ہاتھ رنگین کرنے والے صرف اور صرف و ہی لوگ ہیں جو حضرت عثمان کوامیر المونین ، تقی وزکی اور مظلوم مانے والے ایکے پیروکار تھے۔ ان کی مظاومیت اور بندش آب کا جذبہ انقام ان کے دلول میں موجرین تھا۔ اب عہد حاضر کے نواصب کو چاہئے کہ اپنے دام تزویر کو تار تار کرکے اس سے باہر آجا کیں اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہتلیم کرلیں کہ واقعی قاتلان جیس ناصبی ہی تھے۔ لاؤ تو قبل نامہ ذرا میں بھی دیکھ لوں لاؤ تو قبل نامہ ذرا میں بھی دیکھ لوں

لاؤ تو عل نامہ ذرا میں بھی دیلیے لوں سس سس کی مہر ہے سر محضر گلی ہوئی

یدامراظهرمن الشمس ہو چکا ہے کہ یزیدی کشکر میں شامل تمام لوگ عثانی یعنی نامبی تھے،

سامر ابھی مختاج وضاحت ہے کہ کیا عثانی اور ناصبی متر ادف الفاظ بیں؟ اگرچہ قدرے شرح ہو پیکی ہے، تاہم بنوامید کے زبردست حامی حافظ ابن تیمید کے حوالے سے اس کی مزید تشریح کر دی جاتی

وطائفة نياصبة من شيعة عثمان وكان الحجاج هو المبير وكان هذا

يتشيع لعثمان ﴾

شیعہ عثان یعنی ناصبی گروہ اور حجاج مبیر ہے، یہ بھی شیعہ،عثان تھا۔''

(منهاج السندج مهص ا ٨ اطبع بولاق مصر)

عمر بن سعد بن ابی و قاص بھی عثانی لیعنی ناصبی تھا۔ کر بلامیں پڑیری کشکر کا سالارتھا۔ ابن

تميد حراني اس حقيقت كوبيان كرت بوئ لكھتے ہيں:

الحسين لكونه كان من شيعة عثمان ومن المنتصرين له »

''اگر نواصب عمر بن سعد کے ساتھ ای طرح کرتے، چنانچہ اس کے عثانی ہونے اور

حصرت عثان كى طرف سے انتقام لينے والوں ميں سے مونے كى بناء براس كى مدح كرتے "

(منهاج السندج أبص ۱۲۴)

مزید برآل ابن تیمید حرانی نے منہاج السنہ جلد ۳ ص ۱۷۸ طبع بولاق مصر میں شیعہ عثان کا تذکرہ کرتے وقت اس حقیقت ہے بھی بول بردہ اٹھایا ہے۔ ﴿ وقد كان من شيعة عشمان من يسب عليا و يجهر بذالك على المنابر وغيرها ﴾ ' جناب عثان ك شيعه حضرت على الطيلة كوعلانيه مبرون پر گاليال ديتے تھے۔'' نتيج كر بحث

مندرجہ بالامعقول اور منقول دلائل کی روشی میں یہ امر کھل کر سامنے آجاتا ہے گہمیدان کر بلا میں امام حسین الطبیحات کے مد مقابل بزیدی لشکر عثانی نواحب پر مشتل تھا، اہل بیت بی کی توجین و تذکیل کرنے والے اور واقعہ ہا کلہ کر بلا کے اصل مجرم ناصبی ہیں۔ ابن کثیر وشقی جوابان تیمیہ حرانی کا نہ صرف شاگر د بلکہ ہم عقیدہ ہے اور دیگر مؤرخین کے بیان سے یہ بھی ظاہر ہوگیا ہے کہ بہت سے صحابہ اور ان کی اولاد بھی کسی نہ کسی ہمت سے صحابہ اور ان کی اولاد بھی کسی نہ کسی طرح یزیدی لشکر میں شامل تھے مشہور صحابی عمر و بن حریث جوعبید اللہ بن زیاد کی جانب سے پولیس کا مربراہ تھا اور اسی نے اپنی قیادت میں حضرت مسلم بن عقبل کو گرفتار کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں بیش کر کے آئیں شہید کرایا۔

ریام بھی گزشتہ صفیات میں ندکور ہو چکا ہے کہ بزید بلید نے عبید اللہ بن زیاد کو خط ککھا تھا کہ امام حسین القائل مکہ ہے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اب تنہاری آ زمائش ہے دیکھتے ہیں کہ تم کس طرح اس میں سے سرخرو ہوکر نکلتے ہو، گویا ابن زیاد کو حضرت امام حسین القائل کے خلاف کاروائی کے لیے ہرطرح کے اختیارات سونپ دیئے سے اور ہرطرح کے اقدام کے لیے اس کے ہاتھ کھے رکھے تھے، اگر بزید امام حسین القائل کے تی سے روکتا تو خط میں واضح کر دیتا کہ پچھ سے صورت ہوام حسین کوتل نہیں کرن، لیکن جس طرح بزید فعین کے باپ معاویہ نے کہ دیا تھا کہ اگر حسین کے باپ معاویہ نے کہ دیا تھا کہ اگر حسین کے باپ معاویہ نے کہ دیا تھا کہ اگر حسین کے باپ معاویہ نے کہ دیا تھا کہ اگر حسین کے باپ وقتل کیا اور اس کے بھائی کو رسوا کیا، معاویہ کی یہ وصیت اس جانب اشارہ ہے کہ امام حسین کوتل کرا دینا۔ بلکہ معاویہ نے خود امام حسین کوتل کرا دینا۔ بلکہ معاویہ نے خود امام حسین کوتل کا منصوبہ بنا لیا تھا جیسا کہ گزشتہ صفحات

میں بیان کر دیا گیا ہے۔

والى مدينه وليد بن عنبه كومروان بن علم في مشوره ديا تفاكدامام حسين العين كولل كرا ديا

جائے، چنانچہ ان مینی شہادتوں سے ظاہر ہوگیا کہ آل کا منصوبہ نواصب کے سرغنوں نے تیار کیا تھا،
اور اس منصوب کو نافذ کرنے والی فوج کا ہر فرد ناصبی تھا، شیعہ آل محد اللہ اس کا کوئی تعلق نہ
تھا، اگر پہلے تھا بھی تو اب امام حسین اللیکا کی نصرت سے بسپا ہوکر بزیدی فوج میں شمولیت پروہ
تعلق قطعاً ختم ہو چکا تھا۔

#### يزيد كاخصوصي مشير مروان ناصبي تقا

یزید بلید اور اس کے باپ کا خصوصی مثیر مروان بن تھم پنتہ ناصبی بلکہ نواصب کے سرواروں میں سے ایک تھا، چنانچہ شاہ عبدالعزیز دہلوی لکھتے ہیں کہ:

﴿ آرى در بخارى روايت از مروان آمده است باوجوديكه او نيز از جمله نواصب بلكه رئيس آن گرده شقاوت پژوه بود ﴾

'' .....بال بخاری میں مروان سے روایت آئی ہے، باوجود یک وہ نواصب میں سے بلکہ اس بد بخت گروہ کا ایک رئیس تھا۔'' (تحفد اثناعشریہ، ص ۹۹،مطبوعہ اکھنو)

مسلک دیوبند کے معنوی جد احجد شاہ ولی الله دہلوی صاحب جن کی ہر بات پر اعتاد کرتے ہیں۔ اہل جمل اور اہل شام کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ''قرة العینین'' ص مے اہل میں وادگاف الفاظ میں لکھتے ہیں:

﴿ و وقوع بغي از معاويه و نصب از مروان بن الحكم ﴾

معاویدے بغاوت اور مروان بن الحكم سے ناصبيت وقوع پذير بوكى ب

مزيد تفعيل ك خوابش مند حضرات مارى كتاب "الهدية السليه بجواب تحفدُ اثناعشرية"

کی طرف رجوع فرمائیں۔

## يزيد بن معاويه ناصبي تقا

یزید بن معاویداس وقت پورے ملک کا بلاشرکت غیرے مطلق العنان حکمران تھا، امام حسین العلی ہے اس کی ظالمانہ حکومت کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا، اس کے حکم اور رضا مندی بلکہ منصوبہ بندی سے حضرت امام حسین العلی اپنی اولا دو انصار سمیت شہید کئے گئے۔ حافظ ابن جزم منصوبہ بندی سے حضرت امام حسین العلی اپنی اولا دو انصار سمیت شہید کئے گئے۔ حافظ ابن جزم منصوبہ بندی سے حضرت امام حسین العلی اپنی اولا دو انصار سمیت شہید کئے گئے۔ حافظ ابن جزم منصوبہ بندی سے حضرت امام حسین العلی ابنی اولا دو انصار سمیت شہید کئے گئے۔ حافظ ابن جزم منصوبہ بندی سے حضرت امام حسین العلی ابنی العلی ابنی العلی ا

اندلی نے بھی اپی مشہور کتاب دجھر قانساب العرب میں بزید بن معاویہ کے کردار پر تجمرہ کرتے ہوئے کردار پر تجمرہ کرتے ہوئے یہی کمھاہے کہ ﴿وقت اللّٰ عسب رضی الله عنده و اهل بیت فی اول دولته ﴿ ''اور بزیدی نے اپنے عہد حکومت کے اوائل میں امام حسین اوران کے اہل بیت کوئل کیا۔ '' (جمبرة انساب العرب، ص ۱۱۲، طبع مصر)

شاہ عبد العزیز دہلوی نے بھی واقعہ کر بلا کا سب سے پہلا قاتل و مجرم یزید ملعون کو ہی قرار دیا ہے جیسا کہ تحفہ اثناعشریہ کے ابتدائی صفحات میں لکھتے ہیں:

﴿ حِون اشقیائی شام و عراق بگفته یزید پلید و تحریص رئیس اهل عناد ابن زیاد امام همام را در کربلا شهید ساختند .... ﴾

''جب شامی وعراقی اشقیاء نے بھکم یزید پلید اور اہل بغض و فساد کے رئیس این زیاد کی تحریص سے حضرت امام حسینؑ کو کر بلا میں شہید کیا ۔۔۔۔'' (تحفدُ اثناعشریہ ص ۹،مطبع ثمر ہند)

اس عبارت سے بیامراظہر من الفتس ہوا کہ قاتلان حسین صرف عراقی ہی نہ ہے بلکہ شای بھی ہے۔ آپ کا اصل قاتل بزید بن معاویہ ہے۔ اس پر آپ کے قبل کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ لوگ خود ہی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عرش نے کہا تھا ۔۔۔ ''اگر ملک میں کسی جگہ کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مرگیا تو قیامت کے دن عمر ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔''اس لیے کہاس کی دیکھ بھال بھی حاکم وقت کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ یہاں تو واضح تاریخی شہادتیں موجود ہیں کہ بزید لعین اس قبل پر نہ صرف راضی تھا بلکہ اس نے تھم دیا تھا کہ بید کام جلد از جلد کر ڈالو، چنانچہ بزید کو بھی مروان کی طرح ناصبی کہا گیا ہے، علامہ ذہبی لکھتے ہیں:

و كان ناصبيا فظا غليظاً جلفاً بتناول المسكر و يفعل المنكر ﴾ "يزيد ناصبي تها، انتهائى بدخو، تندمزاج اور گؤارفتم كاشخص تها\_شراب پتيا اور بر سافعال كامرتكب بوتا تها\_" (سير اعلام النبلاء، ج ١٩،٩٠ س١٤)

بلکہ دار العلوم دیو بند کے بانی مولوی محمد قاسم نانوتوی نے یزید بن معاویہ کونواصب کا سردار قرار دیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں: همه در ند اندر دن ضور ت تا فاسق معان بود، تارك صلَّوٰة و غيره با مبتدع بود چه از رؤسای نواصب است،

'' پیزیدان صورت میں پاکھلم کھلا فاسق تھا نماز کا ترک کرنے والا وغیرہ یا بدعت کا مرتک ب تھا کیونکہ وہ نواصب کے سرداروں میں ہے تھا۔'' ( قاسم العلوم ص ۲۲۱،مطبوعہ خیابان پریش لا ہور ) بواميرك حامي الين حص امام يزيد ك وامن عقل امام عالى مقام سيدنا امام حسین القایلا کے خون کے وجے دھونے کے لیے مسلمانوں کو یہ تأثر دینے کی مذموم کوشش کرتے میں کہ امام حسین الطبیحاز کوتو ان لوگوں نے قبل کیا جوانبی کے ہمراہ آئے تھے اس میں سیاؤیز پد کا ذرہ بحربھی تعلق نہ ہے مگر تعصب کی بٹی آئنگھوں سے اتار کر انابت کی نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت نکھر كرسامنة آجاتى ہے كة آل كا اصل محرك و باني رئيس التواصب يزيد بن معاوية تقا اس كے حكم سے اس کے پیروکار ناصیوں نے حضرت امام حسین اللیکاہ کوشہید کر دیا نیز قبل امام حسین اللیکاہ میں برید کی شرکت اور رضاً منڈی اس امر ہے بھی واضح تر ہوجاتی ہے کہ اس نے اپنے چیازاد بھائی عبید اللہ بن زياد کوکو کې سز انهيں دي بلکه معزول ټک نهيں کيا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ لیہ حکومت ہی نواصب کی تھی جو بغض آل رسول ﷺ کواپنا دین قرار دیتے ہیں۔اگر بقول مؤلف قاتل شیعہ سے اور نواصب کے امراء کا اس ہے گوئی تعلق نہ تھا تو عبید اللہ بن زیاداور بریدین معاویہ بن الی سفیان نے ان شیعوں کی سرکونی اور امام حسین اللی کی مرد کے لیے کوئی فوج کیوں روانہ نہیں گی؟ کیاعوام کی جان، مال،عزت کی حفاظت حکومت وقت کی وَمه دارًى نہيں ہوتى ؟ مولف اگر ان تاريخي حقّائق كو جھلا بھي ديں تب بھي معقول ولائل سے الكار مکن نہیں ہے، لیکن معقول دلاکل وہی لوگ مانتے ہیں جن کے پاس عقل سلیم ہو۔ عبيداللدك بإيازيا وبن البيكي ناصليت

سرچشمہ ظلم واستبدادسگ وادی کفروالحادعبیداللہ کے بائپ زیاد کے بارے میں شاہ عبد

العزيز وبلوي قم طرازين

، ﴿ حِلْلا شوارت ابن زياد زنا زاد بايد ديد كه بعد آن رفاقت معاويه أول

فعلى كه از و صادر شد عداوت اولاد خضرت امير بود ﴾

اب زیاد ولد الزنا کی شرارت ملاحظہ کرنی جاہئے کہ معاوید کی رفاقت اختیار کرنے کے بعد سب سے پہلاکام جواس سے صاور ہوادہ حضرت امیر کی اولاد سے دشنی تھی۔''

(تخذه اثناعشریه من ۴۹۱)

معاویہ کی صحبت وہمنشینی کے ہی'' نیک'' اثرات کی بناء پر زیاد نے حضرت علی الطبیلا اور ان کی اولا و سے دشنی کا برملا اظہار کر دیا ان حقائق سے معلوم ہوا کہ صرف پزیڈ ہی ناصبی نہ تھا بلکہ جوشخص بھی اس کے والد برز رگوار کی صحبت میل گیا وہی ناصبی بن گیا۔

علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء، جلد ۳۹۳ پرتحریر کیا ہے کہ زیاد بن ابیہ کوفہ کے لوگوں کو جع کرکے انہیں حضرت علی الکیلائے خلاف اشتعال دلاتا اور ان سے بیڑاری پر براھیختہ کیا کرتا تھا اسی طرح تاریخ دمثق ابن عسا کر، ج ۱۹، ص ۴۰ طبع بیروت میں ہے۔
زجر بن قیس کندی ثقہ، بروے تا بعین سے تھا (معاذ اللہ)

یہ وہی ملعون ہے جو کر بلا میں یزیدی انشکر کا ایک سردارتھا یہ حضرت ابو بکر کے بہنوئی اشعد یہ بن قیس کا بھائی اور محد بن اضعت (جو ابن زیاد کا بازوں تھا) کا پچا تھا اس نے ظلم و استبداد کے جر جہاں تک برسا سکا برسائے۔ ابن زیاد لعین نے سر بائے شہداء اور اہل بیت رسول کے ستم زوہ قافلہ کو اس ظالم کی مگرانی میں کوفہ ہے ومشق روانہ کیا جب ومشق میں یزید لعین کے سانے امام حسین النظام کا سرمبارک پیش کیا تو اس نے برید کی رضا جوئی کیلئے کر بلاکا واقعہ اس انداز میں بیان کیا کہ جس سے اہل بیت بھی گئے تو اس نے برید کی رضا جوئی کیلئے کر بلاکا واقعہ اس انداز میں بیان کیا کہ جس سے اہل بیت بھی گئے تو ایسا وا اسام وا یہ امیس السو وا یہ امیس السو منسی بفتے اللہ و نصرہ کی ''فتح واصرت مبارک ہو' (ملاحظہ ہو کا مل ابن اثیر ی ہم سسم طبح قابرہ) لیکن سم بالا کے سم تو بیے کہ اہل سنت کے ایک انتہ اپند طبقہ کے امام احمد بن ضبل نے اسے تھ ومعیز اور بڑے در ہے کا تا بعی قرار دیا ہے۔ محدث ابن عساکر نے زجر بن قیس کے حالات میں لکھا ہے۔ پھوال صحالے بن احمد دیا ہے۔ محدث ابن عساکر نے زجر بن قیس کے حالات میں لکھا ہے۔ پھوال صحالے بن احمد دیا ہے۔ محدث ابن عساکر نے زجر بن قیس کے حالات میں لکھا ہے۔ پھوال صحالے بن احمد وال ابسی زجو کو فی ثقہ من کبار التابعین کی کہ امام احمد کے بیٹے صالے نے کہا ہے کہ میر ب

باپ امام احمد نے فرمایا کہ زجر کوئی ثقہ و قابل وثوق ہے اور بڑے تا بعین میں سے ہے۔ (تہذیب ابن عساکرج ۵ص۳۷ طبع بیروت)

سوال ـ

سيرن حين معاوية بن حكيم عن بعض رجاله عن عنبسة بن بجاد عن ابى عبد الله عليه السيلام في قول الله عزوجل فاما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين فسلام لله من اصحاب اليمين فسلام لله من اصحاب اليمين فقال قال رسول الله صلى الله عليه واله لعلى عليه السلام هم شيعتك فسلم ولدك منهم ان يقتلوهم

''آنخضرت الله نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا اے علی اپنے بیٹوں کو اپنے شیعوں سے بچانا وہ انہیں قتل کر دیں گے۔'' (شیعہ ند بہب کی معتبر کتاب کافی صفحہ ۲۶۱ جلد نمبر ۸) آنخضرت اللہ کی اس پیش گوئی کے بعد جوشخص شیعوں کے علاوہ کسی اور کوقتل حسین کا

ذميد دار ظهراتا يهوه امام الانبياء على الله عليه وسلم كفرمان كي تكذيب كرز باب-

جوابپ نه

'' حضرت امام الی عبدالله (جعفرصا دق علیظام ہے روایت ہے قول باری تعالیٰ میں اگر مردہ

اصحاب میمین سے ہے پس سلامتی ہے واسطے اصحاب میمین کے (روز قیامت جن کے داکمیں ہاتھ میں اس کے داکمیں ہاتھ میں اعمال نامے ہوں گے) حضرت رسول اللہ وہ اللہ علی النظامی ہے کہ وہ تیرے شیعہ ہیں ''فَسَلِم '' پس تیرے واسطے ان کی طرف سے سلامتی ہے کہ وہ تیرے بچوں کے قاتل نہیں۔''

ال حديث كى شرح بين علامه محمد با قرم بين السيخ الطوستى ان كان المستوفى من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين قال الشيخ الطوستى اى فترى فيهم ما تحب لهم من السلامة ومن المكاره و الخوف و قيل معناه فسلام لك ايها الانسان اللهى هو من اصحاب اليمين من عذاب الله و سلمت عليك ملائكة الله عن قتادة قال الفراء فسلام لك انك من اصحاب اليمين فحذف انك و قيل معناه فسلام لك منهم فى البحنة لانهم يكونون معك و يكون لك بمعنى عليك اقول على تفسيره و يحتمل ان يكون ذكر خصوص القتل على سبيل المثال فيكون المعنى حينئذ انه كان المتوفى من اصحاب اليمين فحاله ظاهر فى السعادة لانه كان بحيث سلم اهل بيتك من يده و لسانه و كان معاوناً لهم فافهم علة الجزاء مقامه ها

"اگروہ مرنے والا شخص اصحاب بیمین سے ہتو ایسے اصحاب بیمین کی طرف سے تو آپ کے لیے سلامتی کا پیغام ہے شخ طوی نے قرمایا کہ آپ ان سے شخلق ناپسندیدہ امور اور خوف زدہ کرنے والی باتوں سے سلامتی سے متعلق جو پچھ پندا کرتے ہیں وہ دکھ لیں گے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسان جو اصحاب بیمین ہیں سے ہے تہمارے لئے اللہ تعالی کے عذاب سے سلامتی کا پیغام ہے اور تچھ پر اللہ کے فراء نے کہا: ﴿ فَسَلامُ مُلُّ اللَّهُ اللَّهُ

محفوظ رہے بلکہ وہ ان کا معاون و مدوگار رہا چنانچہ جزاء کی علت کواس (جزاء) کے مقام پر ذکر کیا۔ گیا۔'' (مراُۃ العقول جے مهم ۳۱۳ سطیع تہران)

مندرج بالاتشريج اور وضاحت سے اصل مفہوم ومطلب بوری طرح واضح ہوگیا ہے ليكن

كم فهم كوايخ آئينه مين سخ شده مفهوم بى نظر آتا ہے۔

قانیا یہ کہ درج بالا روایت محدثین کے زدیک ضعف، منقطع اور مرسل ہے چنانچ علامہ محمد باقر مجلس نے ناس روایت کے متعلق کھا ہے: ﴿ الشالت و السبعون و الثالث مائة موسل بل ضعیف بالنهدی علی المشور ﴿ ' یہ روایت مرسل بلکہ اس کے راوی محمد النهدی کی کی وجہ سعیف بالنهدی علی المشور ہے۔' (مدأة العقول للمجلسی ، ج مم، م سام منقطع اس نے ضعیف ہے یہ مشہور تول ہے۔' (مدأة العقول للمجلسی ، ج مم، م سام منقطع اس لیے ہے کہ اس کی سند میں ' عن بعض ر جاله ''موجود ہے اور انتہائی شم یہ ہے کہ سلم فعل ماضی کو امر کا صیفہ قرار و سے کر بیر جمد کیا جائے کہ ' اپنے بیٹوں کو ان سے بچاؤ' تو اس سے معاف اللہ بیہ لازم آتا ہے کہ حضور مرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب الیمین کو قاتل اور دشمن قرار د سے رہے ہیں جبکہ اللہ تعالی آئیں جنتی قرار دیا ہے۔ اس سے تو نی کریم کی گفتیب اور تو ہین کا پہلو رہے ہیں جبکہ اللہ تعالی آئیں جنتی قرار دیا ہے۔ اس سے تو نی کریم کی گفتیب اور تو ہین کا پہلو

نکاتا ہے جوسراسر کفر ہے۔

الله تعالى اوران كارسول توشيعه كواصحاب يمين يعنى جنتى قرار دين توبيه كييمكن موسكتا

ہے کہ جنتیوں کو ہی قاتلان امام حسین الطبیق بھی فرمادیں؟

## قاتلان حسینً کے حامی اور پیردکارکون ہیں؟

علامہ ذہبی عمر بن سعد بن ابی وقاص کے حالات کو مختصر درج کرتے ہوئے لکھتے ہیں

﴿عِمْرِينَ سَعْدَ امِيرِ السَّرِيةَ اللَّذِينَ قاتلوا الحسين رضي الله عنه ثم قتله المحار ....

رواى له النسائى ....

''عمر بن سعد اس نوج کا بکانڈر نظا جنہوں نے حسین سے قال کیا پھر اسے مختار نے قبل کر دیا۔ م

المام نسائی نے اس سے روایت لی ہے "(سیر اعلام العبلاء ج موس ۳۵۹،۳۵، طبع جد فید بیروت)

این جرعسقلانی اس امرکی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

هعمر بن سعد بن ابى وقاص الزهرى ابو حفص المدنى سكن الكوفة روى عن ابيه و ابى سعيد الخدرى و عنه ابنه ابر اهيم و ابن ابنه ابو بكر بن حفص ابن عسمرو ابنو استحاق السبيعى و العيزار بن حريث و يزيد بن ابى مريم و قتادة و الزهرى و ينزيد بن ابى حبيب و غيرهم قال العجلى، كان يروى عن ابيه احاديث و روى الناس عنه و هو تابعى ثقة وهو الذى قتل الحسين

''عمر بن سعد بن الی وقاص زهری ابوحفص مدتی نے کونے میں سکونت اختیار کی، اس نے اپنے باپ اور ابوسعید خدری ہے حدیث روایت کی ہے اس سے اس کے بیٹے ابراہیم اور پوتے ابو بکر بن حفص، ابواسحاق سبیعی، عیز اربن حریث، یزید بن ابی مریم، قاده، زہری اور یزید بن حبیب وغیرهم نے احادیث روایت کی ہیں۔ مجل نے کہا ہے کہ بیا پنے باپ سے احادیث روایت کرتا ہے اور دیگر لوگوں نے اس سے روایت کی ہیں، بیتا بھی اور تقد ہے، اس نے امام حسین القایم کوئل کیا خور آباددکن)

می عمر بن سعد ایک صحافی رسول سعد بن الی وقاص کا بیٹا تھا اس کے متعلق آمام بخاری اپنی کتاب الثاریخ الصغیرص ۵۷مطبوعه الدار بادییں لکھتے ہیں:

﴿ ان المحسين لمها نزل كربلاء فاول من طعن في سوادقه عمر بن سعد ﴾ امام حسين جب كربلا ميں وارد ہوئے تو عمر بن سعد پبلا شخص تھا جس نے جمہوں كى طنابيں كائ ڈاليں۔

مندرجہ بالاتو میقات سے مؤلف کو سجھ لینا جائے کہ قاتلان حسین نواصب سے اور بعد میں آنے والے نواصب نے انہیں قابل اعتاد سمجھ کر ان سے اپنے دین کی اساسی اور بنیادی روایات واحادیث اخذ کی ہیں۔

این جرعمقلانی نے عبید اللہ بن زیاد کے طلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:
﴿ عبیدالله بن زیاد بن ابی سفیان روی عند ابو سبرة و روای عن سعد بن ابی وقاص و معاویة و معقل بن یسار و ابن المیه الحی بنی جعدة و روای عنه الحدی

البصرى و ابو المليح بن اسامه ،

" عبید الله بن زیاد بن الی سفیان سان سے ابوسرہ نے روایت کی ہے۔ اس نے سعد بن ابی وقاص، معاویہ، معقل بن بیار اور بنو جعدہ نے ابن المیہ سے روایت کی ہے، اس سے حسن بھری اور ابو الملیح بن اسامہ نے روایت کی ہے۔ "

(تعجيل المنفعة بزوائدرجال الائمة الاربعة ،ص • ٨ اطبع مدينه منوره)

اگران روایت لینے والوں کو قاتلان حسین نے نفرت ہوتی تو وہ ان سے اپنے دین کی اساسی روایات کیوں اخذ کرتے ،معلوم ہوتا ہے کہ ان سے روایت لینے والے بھی قاتلان حسین کے ہم مشرب ہیں ورنہ اسنے گھناؤنے جرم کے مرتکب افراد کو مندلگانا ہی کسی محبّ آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ناگوار ہوتا ہے۔

امام خسين كوخطوط لكصفه والول ميں شبث بن ربعی تميمی بھی تھا

مؤلف نے اپنے خطبات کے ۳۳۹ پر ناسخ النواریخ کے حوالے ہے لکھا ہے کہ'' کوف کے شیعوں نے امام حسین النام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی ان میں سے ایک شبث بن ربعی بھی تھا۔

اس بات پر اتفاق ہے کہ شبث بن ربی تمیمی بھی ان لوگوں میں سے تھا کہ جنہوں نے امام حسین الکیلی کو دعوت کوفہ کے لیے خطوط کھے جیسا کہ تاریخ طبری جلد ۵ س ۳۵۳، تاریخ کائل ابن اثیر جلد ۳ س ۵ اور الا خبار الطّوال ص ۲۲۹ میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ گر بیا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ اہل تشکیع نے اس سے نہ کوئی روایت اخذکی اور نہ بی اس کی مدح سرائی کی ہے سلمہ حقیقت ہے کہ اہل تشکیع نے اس سے نہ کوئی روایت اخذکی اور نہ بی اس کی مدح سرائی کی ہے لیکن اس کے برعکس مؤلف کے اکا بر نے نہ صرف اس کی مدح وقویت کی ہے بلکہ اسے معتبر اور قابل وثویت تھی کر روایات بھی قبول کر ہے اپنے خصر مالات بیان کرتے ہوئے علامہ ذہبی نے لکھا ہے:

گان ممن خرج على على و أنكر عليه التحكيم ثم تاب و اناب، و حدث عن على و حديث واحد عن على و حديث واحد عن على و حديث واحد في سنن ابى داؤد قلت كان سيد تميم هو والاحنف

یدوبی شخص ہے جس نے حضرت علی القلیلا کے خلاف خروج کیا، اور تحکیم کا انکار کیا، پھر
توبہ کرلی اس نے حضرت علی اور حضرت حذیفہ سے حدیث روایت کی ہے، اس سے محد بن
کعب قرظی اور سلیمان تیمی نے روایت لی ہے، سنن ابی واؤد میں اس سے مروی ایک حدیث ہے
وہبی کہتے ہیں کو '' یہ تیم کا سروار تھا اور احف بھی تمیم کا سروار تھا۔'' (سیر اعلام العبلاء ج ۲۳ ص ۱۵۰)
ابن جرع مقلانی نے بھی اس کے تفصیلی حالات بیان کئے ہیں لکھتے ہیں:

و قال الدار قطنى يقال انه كان موذن سجاح ثم اسلم بعد ذالك و ذكره ابن حبان في الشقات و قال يخطى احرجاله سوال فاطمة حادماً قلت و قال العجلى كان من اصحاب على ثم صار مع الحوارج ثم تاب و رجع ثم حضر قتل الحسين

''دوارقطنی نے کہا ہے! کہا جاتا ہے کہ یہ جاح (مدعید نبوت) کا مؤون تھا پھر اسلام لے
آیا، ابن حبان نے اسے ثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ بھی کھار یہ خطا بھی کرتا ہے بخاری و
مسلم نے اس سے فاطمہ کے خادم ما تکنے کی حدیث روایت کی ہے، میں کہتا ہوں! عجلی نے کہا ہے
کہ یہ ایسا شخص ہے جس نے سب سے پہلے قتل عثان میں مدد کی پھر خسین کے قتل میں شریک
ہوا سید (معاویہ کے مقابلے میں) حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، پھر خوارج میں شامل ہوا
(بلکہ پہلاح وری تھا) پھر تو بداور رجوع کیا بعد میں امام حسین کے قتل میں شریک ہوا۔'

(تہذیب التہذیب ج مس ۱۹۳۳ طبع دکن ،الاصاب فی تمیر الصحاب ہے ۲ مس ۱۹۳۱ طبع مصر)
ارباب انسان غور فرما ہے کہ اس ناصبی اور خارجی کے بارے میں کوئی صاحب عقل
انسان باور کرسکتا ہے کہ بیشیعیان آل محمد میں اس سے تھا۔ ہاں مؤلف اپنی بے عقل سے جو جا ہیں
کریں۔ چونکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایس کاریست که صوفوف هدایت باشد ،
بقول مولانا حرید موہانی ع

جؤں کا نام خرد رکھ دیا خرد کا جنوں جو جاہے آپ کا حس کرشمہ ساز کرے

پیشبث بن ربعی تو آپ کی صحیح ترین کتابوں میں سے دسنن ابی داؤد' اور دسنن نسائی'' کے راویوں میں ہے ہے، اے ثقات میں شار کیا جاتا ہے، اب کوئی احق ہی کہدسکتا ہے کہ سیخص شیعہ تھا، بیتو کسی بھی وقت شیعہ نہ تھا۔ بیفتہ جواؤر مفید شخص شروع سے ہی ہر فتنے میں پیش پیش موا ہے۔ ارباب تاری نے لکھا ہے کہ اس نے بھی حضرت امام عالیمقام النظام کے سفیر جناب مسلم بن عقبل کو بڑی بے دروی کے ساتھ شہید کیا۔ (تاریخ طبری ج۲ص ۲۱۵) شہادت امام کے بعد اس لعین نے قتل حسین کی خوش میں کوفہ کے اندر بہت بری مسجد بنوائی لیکن ابو داؤد اور نسائی کے معزدیک ثقه راوی ہے، بتا کیں قاتلان حسینؓ کو ثقہ بچھنے والے قاتلان حسینؓ کے حامی اور پیروکار ہیں یا ان سے نفرت کرنے والے؟ یہی آپ کے اسلاف مصح جنہوں نے امام حسین الطبیع کو دھوکے ہے بلا کرفل کر دیا، پھراب آ ب ان کے روایت کردہ دین کی روثنی میں حضرت امام حسین الفیلی اور حینیوں کے خلاف زہر کے حیروستان چلا رہے ہیں بتہارے اسلاف نے امام حسین الطیکا کوتل کیا تم حینیوں کو آئے کر رہے ہو، اس وقت بھی تمہارے اسلاف کے مثیر یہود تھے اب تمہارے ہدایتکار بھی خفیہ طور پریہود ہی ہیں۔ مگراس کے باوجود یہ ایک فیصلہ کن اور اٹل حقیقت ہے کہ سطح نه برید کا وه ستم ریا نه زیاد کی وه جفا ربی جو رہا تو نام مسیق کا جے زندہ رکھتی ہے کربلا

امام حسین کو کوف بلانے والے صحابہ اور دیگراہم شخصیات

مؤلف نے اس باب میں ایک عنوان <sup>دو</sup> کن کن اہم شیعوں نے امام حسین گو کوفہ بلوا کر بھی

پھران کے شہید کرنے میں حصد لیا؟'' کی سرخی سے قائم کیا ہے، ای شمن میں مؤلف لکھتا ہے: ''کتب شیعہ کے مطالعہ سے اس لشکر میں اہم اہم جولوگ نظر آتے ہیں ان میں پہلاشخش

بھیجے گئے تھے،اس کے ساتھ مسیت بن نجبہ بھی تھا۔ بیغمر بن سعد کے ہمراہ کر بلا گئے۔''

(خطبات جيل ص٣٥٣،٣٥٣)

الجواب مؤلف نے اپنی روائی بردیانی سے کام لیتے ہوئے اس مقام پر صرت جھوٹ او

فریب کے ساتھ میظا ہر کرنے کی مکروہ کوشش کی ہے کہ سلیمان ہن صرداور میتب بن نجبہ نے امام حسین الطبیعی کے خلاف حسین الطبیعی کو خلاف مسین الطبیعی کے خلاف قال کیا۔ حالانکہ ریقطعاً جھوٹ اور بہتان ہے سبحانگ ھذا بھتان عظیم سلیمان بن صردالخز اعی الکوفی الصحائی کی صحابیت مسلم ہے

شاید ہمارے خاطب نے شیعہ یاسی فریقین کی کتب میں سے کی بنیادی کتب کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے، بس اپنے بزرگ ملا لکھنوک مراد آبادی اور لدھیانوی وغیرہ کی جھوٹ ہے مملو کتابوں کو دیکھا ہے اوران ہی کوسٹ کچھ بھے کر گہرے مطالعہ کا دعوی شروع کر دیا ہے۔ چنانچہاس فریب خوردہ ملال کے جھوٹ کی قلعی کھولنے کے لیے ہم چندا ہم ما خذ ہے ان اصحاب کے حالات بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین الفیلی کو کوفہ سے خطوط لکھنے والوں میں سرفہرست سلیمان بن صرد بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین الفیلی کو کوفہ سے خطوط لکھنے والوں میں سرفہرست سلیمان بن صرد الخزاعی ہیں جو بالا تفاق صحابی رسول ہیں اور کتب صحاح سنہ میں ان سے احاد ہے بھی مردی ہیں۔ (ملاحظہ ہونالہ جسمع بین رجال الصحیح سن ، جلدا، ص ۲ کا، طبع دکن ) ان کے علاوہ المجم الکیم للطبر انی جلد ہونالہ جسمع بین رجال الصحیح سن ، جلدا، ص ۲ کا، طبع دکن ) ان کے علاوہ المجم الکیم للطبر انی جلدے میں جاتی ہیں۔

﴿ سلیمان بن صرد المخزاعی ابو مطرف الکوفی له صحبة و روایة عن النبی صلی الله علیه و سلم کی سلیمان بن صروفزای کوهجت رسول کا شرف حاصل باورانهول نے نی پاک ﷺ سے احادیث بھی روایت کی ہیں۔

(العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، ج مهم ١٠٥ ، طبع قاهره)

آیام یافعی یمنی کی نے لکھا ہے: ﴿وكان لسليدَ ان صحبة و رواية رضى اللّه عنه ﴾ سليمان صحبة و رواية رضى اللّه عنه ﴾ سليمان صحابي رسول تھان سے احادیث بھی نقل ہیں۔

(مراة الجنان، ج اءص الما أطبع حيّر رآباد دكن)

علامه مس الدين فهى سليمان بن صروك بارے من لكھ بين: ﴿ سليمان بن صود الاميو ابو مطوف الحزاعى الكوفى الصحابى له دواية يستيرة ﴾ سليمان بن صردامير ابومطرف فزاى كوفى صحابى رسول بين \_ان سعردامير ابومطرف فزاى كوفى صحابى رسول بين \_ان سعردامير ابومطرف فزاى كوفى صحابى رسول بين \_ان

و قبل ابن عبد البر، كان ممن كاتب الحسين ليبايعه فلما عجز عن نصره ندم و حارب، قلت كان دينا عابداً حرج في جيش تابوا الى الله من خذلاتهم الحسين الشهيد و ساروا للطلب بدمه و سمو اجيش التوابين

"ابن عبدالبرنے کہا ہے کہ وہ (سلیمان) امام حسین القام کو خط لکھنے والوں میں سے تھے تاکہ ان سے بیعت کریں، جب ان کی نفرت سے بہ بس ہوگئے تو پشیمان ہوئے اور چر جنگ کی، میں (وجبی) کہنا ہوں کہ آپ دیندار، عابد اور زام تھے، اس فوج کے ساتھ نگلے جنہوں نے امام حسین کی مدونہ کرنے کے گناہ سے توب کی چنا نچہ آپ کے خون کا انتقام لینے کیلئے خروج کیا۔ تو ان کا نام "داشکر توابین" پڑ گیا۔" (سیراعلام المبلاء ج سام ۱۹۵۳، ۱۹۵۳ طبع بیروت)

میتب بن نجبہ بھی لیکر تو ابین میں سلیمان بن صرد خزاعی صحابی کے ہمراہ تھا یا لیکر بردید میں ہرگز امت شامل نہیں ہوئے لیکن اپنے وعدے کے مطابق امام حسین القائلا کی مدد شرکر سکے، اس گناہ پر ندامت کا اظہاد کرتے ہوئے تو بہ کرلی اور قا تلان حسین کے خلاف قیام کیا، جب بیعبد اللہ بن زیاد سے جنگ کے لیے نکلے تو سلیمان علی البحهاد و مسار فی الوف لحوب عبید الله بن زیاد و قال ان قتلت فامیر کم المسیب بن نجبة پسلیمان نے جہاد کی ترغیب دی ہزاروں کا لشکر لے کرعبید اللہ سے لئر نے کیلئے نکلے اور سلیمان نے کہا: اگر میں قتل ہوجا و ان تو تمہار اامیر مسیب بن نجبہ ہوگا۔' (سیر اعلام المبلاء، جسم میں معرفة الصحاب لا بن اثیر اور الاصابہ لا بن جمر کے علاوہ الاستیعاب فی اساء السیاب بن بین جمر کے علاوہ الاستیعاب فی اساء الاسحاب میں ہمی سلیمن بن صرد خزائی کے حالات بیان کے گئے ہیں، ابن عبد البر لکھتے ہیں:

و كان رضى الله عنه عيراً فاضلاً له دين و عبادة كان اسمه فى البجاهلية يسارا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمان، وكان فيمن كتب الى الحسين بن على رضى الله عنهما ليسئله، القدوم الى الكوفة فلما قدمها ترك القتال معه قلما قتل الحسين ندم هو و المسيب بن نجبة الفزارى و جميع من خذ له اذ لم يقاتل معه ....

''سلیمان بن صرفہ بہتر اور برگزیدہ دین دار اور عبادت گزار سے۔ آپ کا نام زمانہ جاہیت میں بیارتھا نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیمان رکھا۔ بیان لوگوں میں شامل سے جنہوں نے حسین بن علی کو کوفد آنے کی درخواست پر مشمل خطوط لکھے سے جب آپ پنچ تو انہوں نے آپ کے ساتھ ہوکر قال نہ کیا جب حسین قتل ہوگئے تو سلیمان بن صرد، میں بن نجبہ فزاری اور وہ سب لوگ نادم ہوئے جنہوں نے امام حسین کی مدد نہ کی تھی اور آپ کے ساتھ ہوکر قال نہ کیا جب وی مام حسین کی مدد نہ کی تھی اور آپ کے ساتھ ہوکر قال نہ کیا تھا۔' (استیعاب برحاشیہ الاصابہ ج ۲م ساتھ برکھی اور آپ کے ساتھ ہوکر قال نہ کیا تھا۔' (استیعاب برحاشیہ الاصابہ ج ۲م ساتھ برحاسہ کا مطبوعہ طبعۃ البعادہ ،معر)

مذکورہ بالاعبارت ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ بیلوگ پزیدلعین کے لئکر میں شامل نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے خیال میں ان کا بیہ جرم بھی بہت بڑا تھا کہ امام حسین کو دعوب دے کر پھران کا ساتھ نہیں دلے سکے۔

ابن کثیر دشق نے سلیمان بن صرد کا متعدد مقامات پر تذکرہ کیا ہے چنا نچدان کے بارے میں لکھتے ہیں:

﴿فاجتمعوا فی دار سلیمان بن صرد وهو صحابی جلیل ﴾ "سباوگ (توابین) سلیمان بن صرد کے گرجع ہوئے، آپ جلیل القدر صحابی تھے۔"

البداية والنهابيرج ٨ص ٢٢٤)

ابن کیر نے چندسطور بعد میتب بن نجبہ کا خطبہ قل کیا ہے جواسی اجتماع میں دیا گیا تھا، اس خطبے میں ندکور الفاظ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان تو آبین نے یزید بلید کے لئکر میں ہرگز شمولیت نہیں کی، بلکہ ان کی غلطی بیٹی کدامام حسین کو بلا کر پھر نصرت نہیں کرسکے، الفاظ ریہ ہیں:

و قد ابتانا الله فوجدنا كاذبين في نصرة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان كتبنا اليه و راسلناه فاتانا طمعاً في نصرتنا اياه فحد لناه و اخلفناه و اتينا به الى من قتله و قتل او لاده و ذريته و قرابته الاخيار ....

الله تعالى في ممين آزمايا، پن بم رسول الله الله كى بينى كے بينے كى تفرت كے سليلے ميں جمول ثابت ہوئے۔ بعد اس كى كہم في انہيں لكما اور ان سے مراسلت كى، وہ بمارى

نصرت پر الميد كرك تشريف لائے ليكن ہم نے انہيں بے يار و مدد گار چھوڑ ويا، ان سے وعدہ خلافی كى، جنہوں نے انہيں اوران كى اولا دكوتل كيا، ہم نے انہيں ان قاتلوں كے سپر دكر ديا۔

ای تاب کے صفحہ ۲۵۵ پراس سے بڑھ کرتج ریکرتے ہیں:

وقد كان سليمان بن صود الخواعي صحابياً جليلاً نبيلاً عابداً زاهداً

روی عن النب صلی الله علیه وسلم احادیث فی الصحیحین وغیرهما و شهد مع علی السحی النب صلی الله علیه وسلم احادیث فی الصحیحین وغیرهما و شهد مع علی السمان بن صرفترای ایک جلیل القدر ،صاحب فیل و کمال اور عابد و زاد صافی تصانبون نے نبی پاکسلی الله علیه وسلم سے حدیثین نقل کی بیل جو بخاری و مسلم وغیره کتب میں ذکور بیل انہوں نے حضرت علی کی معیت میں جنگ صفین لڑی ہے ۔''

درج بالاكتب كے علاوہ حسب ذيل محدثين اور مؤرفين نے بھي سليمان بن صرو كو صحابة

كى فهرست من شاركيا ہے:

- (۱) كتاب الحبر ،ص ۲۹۱ ، از شخ محمد بن حبيب البغد ادى ، طبع حيدرآ باددكن \_ المنظمة
- (٢) تاريخ بغداد، ج اج ۴۰،۱۰۲۰ از ابو بكر خطيب البغد ادى، طبع مكتبه سلفيه مدينه منوره-

  - (٣) تجريد اساء الصحابية ج ا،ص ٢٥٥، ازمش الدين الذهبي ،طبع حيدراً باو دكن \_
  - (۵) جمحرة انساب العرب،ص ٢٣٨ ، از ابن حزم اندلي ، طبع دار المعارف ،مصرب
  - (٢) الطبقات الكبري، جسم من من على من مها ما زمحه بن سعد طبع ليدن
    - (2) الكاشف، ج ابص ١٦١٦، ثمبر ١٢١٢١، مثم الدين الذبهي ، طبع وارالباز مك المكرّ مد
- (٨) ﴿ كَابِ الْجِرِحِ وَالْتَعْدِيلِ، ج ٢٢، ص ١٢٣، نُبِر ٢٨٥، از أمام الوحاتم رازي طبع حيدرآ باد

a na godini na 180 kwa 1800 ili dalektoa disaki, pisipenga kwa 2**. Je** 

(٩) خلاصة مذهيب الكمال، ج ١،ص ١٢،٢ منبر ٤٠ ١٠،١ حافظ صفى الدين الخزرجي، طبع مكتبه

القام ومصر-

(١٠) ﴿ العبرُ فِي خبرُ ، حِي ١٩ص٥ ، ازْمُن الدِّينِ الذِّبني ، طبع دار الكتب العلميه بيروت ـ

(۱۱) الجمع بین رجال التحصین ، ج ۱،ص ۲۷۱، نمبر ۲۷۳، از حافظ محمد بن ظاہر المقدی ،طبع حمد الله علی المقدی ،طبع حمد رآباد وکن ۔

(۱۲) تقعیب التربیب بر ماشیه تقریب، ص ۱۵۷، از امیر علی بلهوری، مترجم الدرد الخنار، طبع

(۱۳) صحیح بخاری، جلد اول، ص ۱۸۹/۳۹، برحاشید از مولانا احمر علی محدث سهار نیوری میں لکھا ہے اور کا بین سرو ہے و ہے ویک لم سلیمان بن صود الصحابی فی اذانه کے کہ ''حضرت سلیمان بن صود الصحابی فی اذانه کے کہ ''حضرت سلیمان بن صرو

وغيرهم من الكتب الكثيرة \_

شبث بن ربعی اور چندایک دیگر ایسے بھی تھے جنہوں نے خطوط لکھے کیکن اب اپنے خبث باطن کو ظاہر کرکے ممل طور پر ناصبی بن گئے ،اس سے قبل بھی ان کا کردار متزلزل رہا، اور فتند پردازی میں پیش بیش رہے۔

بے شک کوفہ جیسے ہوئے شہر میں گنتی کے چند شیعہ بھی تھے لیکن ان شیعیان کوفہ نے تو سر فروقی کا جومظاہرہ کیا ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں مل کتی خاص کوفہ میں ہائی بن عروہ جمہ بن کثیر اقلی تھیں بن مصر عبد الاعلی الکلی الکلی الکلی الکلی از دی نے جانیں قربان کر دیں۔ اس طرح رشید جری اور میٹم تمار گوحضرت امام حسین النظی کے داخلہ عراق سے دی دن پہلے کوفہ میں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ جناب مختار تفقی اور عبد اللہ بن عارث کو پابند سلاسل کر کے مقید کر دیا گیا۔ گر اوجود اس ظلم و تشدد کے چند نفوی قد سیدراستوں کی ناکہ بندی کو تو ڈکر نہ معلوم کس طرح ایک ایک ہوجود اس ظلم و تشدد کے چند نفوی قد سیدراستوں کی ناکہ بندی کو تو ڈکر نہ معلوم کس طرح ایک ایک کرکے امام حسین النظی ہے جا ملے اور حسب وعدہ اپنی جانیں فرزند رسول پر نچھاور کر دیں۔ ان گنتی کے شیعیان کوفہ میں سے جو امام عالی مقام النظی کے ہمراہ عاشورہ کے دن درجہ شہادت پر فائز ہوئے یہ حضرات تھے: حبیب ابن مظاہر اسدی ، عالمی بن ابی شعبیہ بن عبد اللہ عبر بن کابی الرحمٰن بن عوبد اللہ عبد اللہ عبر بن کابی اللہ عبد اللہ عبر بن کابی اللہ عبد الل

حسين العليقال في فخر فرمايا ہے۔

ہاں سلیمان بن صروصابی رسول ، سیتب بن نجبہ اور رفاعہ بن شداد خود کو کسی طرح بھی امام عالی مقام کی خدمت میں نہ پہنچا سکے اور نہ معلوم کیوکر پوشیدہ رہ کر ابن زیاد ملعون کے ظلم سے محفوظ رہے مگر تاریخی حیثیت سے ان محبان اہل بیت کا نی جانا بہت زیادہ مفید ہوا۔ آج بھی جناب مخارفی اور نیتوں کا پند وے جناب مخارفی اور نیتوں کا پند وے رہی ہے۔

در حقیقت یمی هیعیان کوفہ تھے جن کا تذکرہ کیا گیا اور جن کی وفاداریاں تاریخ اسلام کے صفحات میں جلی حروف میں رقم ہیں۔وہ کونی اور ہیں جواپی بے وفائی میں ضرب المثل ہیں۔ خلاصۂ کلام:۔

مندرجہ بالا نا قابل تر دید تھائق و تحقیقات ہے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ امام حسین النظافیہ کے قاتل تمام تر نواصب سے اور آج تک نواصب ان قاتلوں کے دین اور ان کی دی روایات پر اعماد کرتے چلے آرہے ہیں انہی ہیں ہے ہمارا مخاطب مؤلف اور اس کی جماعت ہے، یہی لوگ شہداء کر ہلا پر آنسو بہانے اور ان کی یا و تازہ کرنے ہیں جمنع کرتے ہیں بلکہ شہداء کر بلا سے ہمدردی رکھے والوں کو بے دردی سے قبل کرتے ہیں۔ یہ روسیاہ نواصب ہیں جن کے چروں کی طرح دل ہمی کالے ہیں۔ نام صحابہ کا لیتے ہیں لیکن حصرت امام حسین النظیمان کے حامی صحابیوں کی شمت کرتے ہیں جبکہ یزید لعین اور ابن زیاد ملعون کے حامی عمرو بن حریث مخزوی جیسے صحابیوں کی شرح کرتے ہیں جبکہ یزید لعین اور ابن زیاد ملعون کے حامی عمرو بن حریث مخزوی جیسے صحابیوں کی شرح کرتے ہیں بہی نواصب ہیں جوآج بھی انصار حسین کے وہمن ہیں ہو

اللهم العن قتلة الحسين و اصحابه رضوان الله تعالى عليهم و الحمد لله على وضوح الحق و بطلان الباطل و زهوقه

#### مزال ۱۳ ک

## فتنهُ تكفيراوراس كامدل جواب

مؤلف نے ''شیعہ کے بارے میں پہلے اکابرین اسلام کے قاویٰ جات' کے عنوان کے ذیل میں چند عبارات نقل کی جین جن کا ہم بالتر تیب جواب رقم کررہے ہیں جع تفایل کی بدیو سے لعفن ہے فضا میں سنڈ اس سے بدتر ہے خرافات کا وصارا

مؤلف يون رقم طرازين كرا المناس مولف يون رقم طرازين كرا

﴿هذا حديث منكر ﴾

'' بیرحدیث منکر ہے'' (دیکھیے سنن ترندی،ج ۲، صغبہ ۲۲۹، مطبوعہ کتب خانہ رجیمیہ دیوبند) ارباب انصاف بتاییج! کیا میکھلم کھلا دھوکہ دہی اور فریب کاری نہیں ہے؟ مزید برآں اس حدیث کا ایک راوی''سیف بن عمر ہے''علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس کے بارے میں گزشتہ علاء جرح و تعدیل کی آراء اس طرح نقل کی ہیں:

قال ابو داؤد لیس بشی قال ابن حبان اتهم بالزندقة و قال ابن عدی عامة حدیثه منکر ..... و کان سیف یضع الحدیث ..... ک

ابوداؤدنے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ابن حبان نے کہا: اسے زندیق کہا گیا ہے ابن عدی نے کہا اس کی عام حدیثیں منکر ہوتی ہیں سیف بن عمر حدیثیں وضع کیا کرتا تھا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: میزان الاعتدال ، ج ۲، صفحہ ۲۵۵ تا ۲۵۲ طبع مصر۔

حضرت علی کا فتوی : اگر میں اپنے شیعوں کو جانچوں تو بیزبانی دعویٰ کرنے والے اور

با تیں بنانے والے تکلیں گے اور اگر ان کا امتحان لو<sub>ب</sub> تو پیرسب مرمد تکلیں گے۔

(روضه کلینی عدا بحواله احسن الفتاوی جلد اول صفحه ۸۸)

الجواب مولف اوراس كمقتداء رشيد احد لدهيانوى كى انتهائى خيانت ہے كہ شخ كلينى رحمة الشعليه كى كتاب الروضه كى روايت انہوں نے حضرت على القليل كى طرف منسوب كر دى ہے جوسراس غلط ہے جبكہ محولہ بالا روايت ساتو بن تاجدار ولايت حضرت امام موسى كاظم القليل ہے مروى ہے علاوہ برين مؤلف نے روايت نقل كرنے ميں خيانت كى ہے بعد والى مندرجہ ذيل عبارت كو حذف كرويا ہے كہ:

تصدیق کرے۔

اس روایت میں حقیقی شیعہ کی مدح و ثنا فرمائی گئی ہے اور ان لوگوں کی مدت کی گئی ہے جو دراصل شیعہ نہ تھے بلکہ شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے اور اپنے آپ کوشیعوں کی طرف منسوب کرتے ہے ہو سے بیتر آ دھر بٹیر سے مخلص شیعہ کی تعداد اقل تالی تھی اور اللہ تعالی نے بھی بعض صحابہ کو بہی فرمایا تھا: ﴿لم تقولون مالا تفعلون ﴾ اس کی تفییر شبیر احمد عثانی کے حوالے سے پہلے گزر چکی ہے وہاں مراجعت کرلیں تا کہ مزیر تسلی ہوجائے۔

شعمی (تابعی) کا فتوی میں مہیں خواہشات کے غلام اور گراہ رافضیوں سے اوران کے

شرے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ ریمسلمانوں سے نفرت و بغض رکھتے ہیں۔ ''

الجواب : اموی حکومت بین شعبی (عامر بن شراجیل) اعلی عهدول پر مامور ہوتا رہا مشہور سفاک زمانہ اور برترین دشمن اہل بیت عجاج بن یوسف اس کو بہت چاہتا تھا اس لیے اپنے دور حکومت میں اس کو بہت آگے بر حمایا اور اس کے وظیفہ میں مزید اضافہ کر دیا عجاج کی طرف سے جو سرکاری وفد اموی حکر ان عبد الملک کے پاس بھیجا جاتا اس کی سربر ابی شعبی ہی کیا کرتا تھا۔ اموی و عبای حکر ان افر ان کے شعبی حکر ان اور ان کے حامی شیعہ کے خلاف نتو نے دیا کرتے تھے تا کہ لوگ ان کے زویک ند آئیں اور ان سے تنفر ہو جائیں بنوامہ کی جزوی حکومت کے سب ناصیت کا مرض عام تھا شعبی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ بنوامہ کی جزوی حکومت کے سب ناصیت کا مرض عام تھا شعبی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ بنوامہ کی جزوی حکومت کے سب ناصیت کا مرض عام تھا شعبی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ

سكامحقق شخ محرحسين كاشف الغطا اس كم تعلق اپني رائے كا اس طرح اظهار كرتے ہيں: · · · · ·

وان الشعبي كان ممن يتهم ببغض على عليه السلام ﴾ وعلى حضرت وهمتا تفار

ه المسلم الم

شعبی میں بغض علی اس فدر انتہا کو پہنی چکا تھا کدایک تابعی حارث بن عبد اللہ البہد انی کی عبد اللہ البہد انی کی عبد بھنے بہت میں انتہا پہند ہے اور دوسروں ہے علی کو افضل قرار

رتا ہے۔

(جامع بیان العلم و فضلہ ج ۲ص ۱۸۹ طبع بیروت، تہذیب التہذیب ج ۲ص کے اطبع دکن)

البتہ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ شعبی بیا اوقات تقیہ کرلیا کرتا تھا چنا نچہ تیسرا

قول جو شعبی کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ تقیہ پر بنی ہے کیونکہ رینی امیداور عباس حکمرانوں کے ظلم

و بر بریت کے شدید ادوار سے گزرے ہیں ان کی زندگی کا بیشتر حصہ تقیہ میں ہی گزراہے۔ چنا نچہ

علامہ ذہبی نے شعبی کے بارے میں لکھا ہے: ﴿ کان الشعبی یوی التقیہ ﴾

شعبی تقیہ کیا کرتا تھا۔ (سیراعلام العبلاء ج سمنی میسطع بیروت)

اگر تعمی شیعہ کی ندمت میں یہ بات نہ کہنا تو تجائے بن پوسف جومشہور ناصبی تھا اسے قل کروا دیتا چونکہ ان کی اکثر زندگی تجائے کے عہد میں گزری ہے لہذا اپنی جان و مال کی حفاظت کے پیش نظر اسے تقیہ ہی کرنا پڑتا تھا شعبی تا بعی کے اس عمل سے عیاں ہوا کہ ان حالات میں تقیہ کرنا میں نثر بیت کے مطابق ہے و ما ذا بعد الحق الا الصلال۔

شیخ الفرقة المحققة حضرت علامه شیخ مفیداعلی الله مقامه نے فعی کمتعلق واشکاف الفاظ میں کھا ہے: ﴿ ان الشعب کان مشهوراً بالنصب لعلی ولشیعته و ذریته و کان معروفاً بالک ذب سکیراً حمیراً مقامراً عیاراً و کان معلماً لولد عبد الملك بن مروان و سلم مدوا نو مسمواً لله حجاج ... ﴾ دمعی جوحفرت علی ،ان کی اولا واطبار اوران کشیعول کی وشمی میں شہرت یا فق تما جموت ہو لئے میں مشہور، نشر کرنے والا بشراب پینے والا اور تمار باز تما اور بنی امید کے عکر ان عبد الملک بن مروان اموی کے بچول کا امتاد اور جائے بن یوسف کا ہمراز تما ان (الفصول الحقاره م + المحق بغداد)

اس نے ائد اہل بیت اللہ کا زمانہ پایا ہے لیکن یہ اتنا پختہ ناصبی تھا کہ تاریخ شاہد ہے اس نے ائد اہل بیت اللہ اللہ تم ظریفی یہ ہے کہ ان ائمہ میں سے ان اس نے کئی امام سے حدیث یا کوئی واقعہ تھی نہیں کیا بلکہ سم ظریفی یہ ہے کہ ان ائمہ میں ان کو قابل کے کہی شاکرو سے بھی حدیث لینا گوارا تک خذکیا جمل ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص ان کو قابل اعتبار ہی نہ سجھتا تھا، چنانچیعلم رجال کی شہرة آتان کتاب رجال مامقانی جلدا ص ۱۱۵مطبوعہ نجف

میں عامرین شراجیل اضعی کتفصیلی عالات میں اس پہلو کی نشا ندہی کی گئے ہے کہ دھو المفقیہ المناصبی المعروی عند الشیاء ردیة من جملتھا تفضیل ابی بکر علی علی و ان ابابکر اول مین السلم و رمید المحارث بن عبد الله الاعور بالکذب فی المحدیث لا فراطه فی حب علی و تفضیله علی غیرہ ولم برو عند (علی) و لا عن المحسنین و لا المسجاد ولا الباقرین وقد ادر کھم جمیعاً سلام الله علیهم فی المجان المسجاد اور ردی چزیں مروی ہیں ان میں سے حضرت علی پر ابو بکر کی نضیلت، ابوبکر ہی سب سے پہلے اور ردی چزیں مروی ہیں ان میں سے حضرت علی پر ابو بکر کی نضیلت، ابوبکر ہی سب سے پہلے اسلام لایا، اور (حضرت علی کے خاص صحابی) جناب عادث بن عبد اللہ اعور کومش مجت علی کی وجہ سے کذب فی الحدیث سے متبم کرنا، اور معاویہ وغیرہ کو صفرت علی سے افضل قراد دیتا ہے .... اور اس نے کذب فی الحدیث سے دوایت بھی نہ لی اور نہ بی اہام حسین ، امام حباد اور امام باقرین علیم الملام ہے کوئی حدیث نقل کی ہے جبکہ اس نے ان ایمہ اہل بیت بھی کا زمانہ بھی پایا

ندکورہ بالا نا قابل تر دید تاریخی شواہد ہے شعبی ناصبیت اور عداوت اہل بیت روز روش کی طرح واضح و آشکار ہوجاتی ہے تو وغن اہل بیت ہونے کی بنا پر شیعہ کے بارے میں اس کا کوئی قول یا غلیظ فتو کی ہرگز قابل قبول نہیں ہوسکتا۔ یا غلیظ فتو کی ہرگز قابل قبول نہیں ہوسکتا۔

**♦ 🏲** 🛉

الم مالک رحمة الشعليه كافتوى الم صاحب في سورة فتح كة خرى ركوع كى آيت ولي مالك رحمة الشعليه كافتوى الم صاحب في سورة فتح كة خرى ركوع كى آيت ولي في المال بيان فرمايا كم جو المال بيان فرمايا كم جو صحاب سعط وه كافر به اوراس سلسله بين علماء كى شر تعداد في امام صاحب كى تا مَدى به - " صحاب سعط وه كافر به اوراس سلسله بين علماء كى شر تعداد في امام صاحب كى تا مَدى به - " صحاب سعد بين علم على المال المال

اس کے بعد متعدد کرشتہ مولویوں کے حوالے سے شیعہ کے خلاف ان کی آرا اُنقل کی بین ا جن میں امام مالک، ابو زرعہ ابن حزم ظاہری، قاضی عیاض مالکی آشنے عبد القادر جیلانی ، فخر الدین رازی میں الدین ابن بنام، ابن تیمین منبلی اور برصغیر کے دیگر دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والوں کے نام شامل ہیں۔ الجواب: - باقی رہا مالک بن انس کے نتویٰ کے بارے توستم ظریفی دیکھئے کہ:

امام مالک نے قرآن کریم کی معنوی تحریف ایسے علین جرم کا ارتکاب کرنے سے بھی جھک محسوں نہ کی اور دوسرا جرم یہ کہ مسلمانوں کے ایک عظیم طبقہ پر خلاف شریعت فتو کی داغ کر ابدی ہلاکت کومول لے لیا مزید تیہ کہ مالک میں ناصبیت کا عضر بھی غالب تھا چنانچہ قاضی عیاض مالکی نے ان کے عقائد ونظریات پر تبھر وکرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

مالک کی مجلس وری میں کسی علوی نے ان سے سوال کیا کہ نبی کریم علی کے بعد سب
سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا: ابو بکراٹ اس نے بوچھا: پھر کون؟ مالک نے کہا: عمرہ اس نے
بوچھا: پھر؟ انہوں نے کہا: مظلوم ومقتول خلیفہ عثمان بن عفان۔

مالک کا شاگر و مصعب سے مروی ہے کہ مالک سے بوچھا گیا کہ پینیم راسلام ﷺ کے بعد لوگوں میں سے کون شخص افضل ہے؟ مالک نے جواب دیا: ابو بکر، سائل نے کہا: پھر؟ مالک نے کہا: عمر، اس شخص نے کہا: پھرکون؟ مالک نے کہا: پھرعثان بن عفان۔

ويل ثم من قال هنا وقف الناس هؤلاء خيرة اصحاب رسول و سلم امر ابا بكر على الصلوة و اختار عمر و جعلها عمر الى سستة فاختار وا عثمان فوقف الناس هنا زاد في رواية و ليس من طلب الامر كمن لم يطلبه و في رواية ابن و هب افضل الناس ابو بكر و عمر قلت ثم من؟ فامسك قلت اني امرؤ اقتدى بك في ديني فقال عثمان

کہا گیا: پھرکون؟ مالک نے کہا: یہاں پرلوگوں کی رائے ہوتو ف ہوگئ ہے یہ رسول اللہ وہ کہا گیا: پہاں پرلوگوں کی رائے ہوتو ف ہوگئ ہے یہ رسول اللہ وہ کہا تھا ہے۔ پہندیدہ لوگ ہیں۔ ابو بکر کوآپ نے نماز میں امام بنایا ابو بکر نے عمر کو منتخب کیا عمر نے چھا اشخاص میں شور کی قرار دی تو لوگوں نے عثان کو پیند کیا اس کے بعد لوگ تھم رکھے ایک روایت میں ہے کہ مالک نے کہا جس مخض (علی ) نے حکومت طلب کی وہ اس کی ماند نہیں ہوسکتا جس نے طلب نہیں کی ابن وهب کی روایت میں ہے تمام لوگوں میں افضل ابو بکر وعمر ہیں ابن وهب کہتے طلب نہیں فضل ابو بکر وعمر ہیں ابن وهب کہتے

ہیں کہ میں نے کہا پھر کون ہے؟ ما لک رک گئے اور جواب نہ دیا میں نے کہا میں وہ مخص ہوں جو اپنے دین میں آپ کی رائے پر عمل کرتا ہوں تب ما لک نے کہا پھر عثان افضل ہے۔

(تر تیب المدارک وتقریب المدارک وتقریب المسالک ج ۲ صفحہ ۲۰۵۵، ۲۲ مطبع مراکش)

معروف مصری عالم محمد ابوز ہرہ (جونواد بونیورٹی قاہرہ میں لاء کالج کے متصصین فقد کے طلبائے درجہ عالیہ کو اسلامی قانون پڑھاتے ہیں) امام مالک کی مندرجہ بالا روایات پر تبعرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

وقد جاء ت الاشارة الى ذلك في احدى الروايات السابقة وهو في هذا القول يضرب على نغمة معاوية والامويين ﴾

گزشتہ روایات میں کسی ایک میں اس طرف اشارہ موجود ہے اس قول میں امام مالک معاویداورامویوں کا ہمنوا ہے۔ (مالک حیاتہ وعصرہ ۸۵مطبوعہ مصر)

و مهدما تكن المبرات التى تدفع الى ذلك الحكم على سيف الاسلام الحكم المدن المدر الخدم المدر الله على رضى الله عنه المدر المدر المدر المدر المدر الله عنه المدر المد

"امام مالک کی رائے کے جوبھی جواز تلاش کے جائیں جن کی بنا پر انہوں نے سیف اسلام، رسول اللہ ﷺ کی اوران کے داماد پر میے تھم لگایا ایسا شخص جس سے نی ﷺ کی اولاد چلی ہوائی فران کے داماد پر میے تھم لگایا ایسا شخصیت پر اس طرح کا حکم "اموی فکر" پر دلالت کرتا ہے خواہ امام مالک ان (امویوں) کے اعمال کو پہند نہ کرتے ہول، غیز اس امر پر بھی دلالت کرتا ہے کہ امام مالک نے حضرت علی کی یوری قدرومنزلت پہچائی نہیں"

ال ك بعد مزيد صراحت كرت بوئ لكه بين:

ولقد لاحظ بعض المعاصرين له انه لم يرو احاديث كثيرة عن على و ابن عباس حتى لقد اتهم بان الدافع لذلك نزعة أموية .... و خلاصة القول ان مالك ممن

لا يجوضون في السياسة و كان لا يحوض على النورات ولا يوضى عن الفتن ولا يالو نصحا للولاة و الحلفاء وما خذ عطايا الخلفاء و كان لا يخلو من نزعة تقربه من الامويين ولا تدفعه الى عمل او قول و ان كان من اثارها ان كان راية في على متفقا في الجملة مع رائيهم

بعض معاصرین کا خیال ہے کہ مالک نے حضرت علی اور ابن عباس سے زیادہ احادیث
روایات نہیں کی ہیں حتی کہ مالک پر بیا تہام ہے کہ اس کا سب اموی فکر ہی ہے اس بحث کا خلاصہ
یہ ہے کہ مالک ان لوگوں ہیں سے تھا جو سیاست سے کوئی تعلق ندر کھتے تھے اور انقلابات پر نہ
اکساتے تھے نہ ہی فتنوں پر رضامند ہوتے تھے حکر انوں اور خلفاء کی خرخواہی ہیں کوتا ہی نہ کرتے
تھے اور حکم انوں سے وظفے لیتے تھے بہر حال مالک اس نقطہ نظر کے حال تھے جو انہیں المولیوں کے
قریب کرتا ہے بیاموی نقطہ نظر انہیں کسی عمل یا قول (جو امویوں کے خلاف ہو) کی طرف نہ لے
جاتا تھا باوجود یکہ اہام مالک کے آثار میں میہ بات ہے کہ ان کی حضرت علی کے بارے میں رائے فی
الجملہ بوامی کی رائے سے متفق تھی۔ (مالک حیاتہ وعصرہ ص ۵۹ طبح قاہرہ)

ندکورہ بالاتحقیقات و تو ضیحات سے عیاں ہوا کہ امام مالک اموی حکمرانوں کا ہمنوا تھا جو بنو امید کا طرفدار اور ان کے گن گا تا ہو تو اس سے شیعہ علی کے حق میں ہدر دی اور خیر خواہی کی تو قع ہرگز نہیں ہوسکتی۔ للبذا لامحالہ مانیا پڑے گا کہ حضرت علی اللی اور انکی اولا داطہار اور ان کے مانے والوں کے بارے میں ان کا نظریہ وہی تھا جو بنوامیہ کے جابر وظالم حکمرانوں کا تھا اس لیے اہل حق کے خلاف امام مالک کا فتو کی پیش کرناکس حیثیت اور اہمیت کا جامل نہیں ہے۔

ایک فرلق کی دوسرے کے خلاف گوائی اور فیصلہ معتبر تہیں ہے کو کا ف گوائی اور فیصلہ معتبر تہیں ہے کولد بالا تمام حفرات، شیعہ کے مقابلے میں ایک فریق ہیں لہٰذا شیعہ کے خلاف ان کی گوائی اور فیصلہ معتبر تہیں ہے۔ پہلی بات تو ہیں ہے کہ مندرجہ بالا تمام افراد چنہوں نے شیعہ کے خلاف زہرافشانی کی ہے یدر حقیقت ان لوگوں کی باطنی یا ظاہری ناصویت کا مظہر ہے کہ وہ محمد وآل محلاف نے خلاف کراہ کن بروپیگنڈے میں مشغول رہتے ہیں۔ دوسری بات کہ برتمام مولوی محمد والوں کے خلاف کراہ کن بروپیگنڈے میں مشغول رہتے ہیں۔ دوسری بات کہ برتمام مولوی

صاحبان خواہ باہم مختلف ہوں لیکن شیعہ اثنا عشر لیے کے مقابل ایک فریق کی حیثیت رکھتے ہیں اس کے ان کی رائے اور فیصلہ شیعہ کے خلاف معتبر نہیں ہے فریقین کے بیانات من کر انہیں فریق مخالف پر جرح کرنے کا موقع دینا اور پھر دلائل کی روشی میں منصفانہ فیصلہ کرنا تقاضائے عدل ہے لیکن ظالم نواصب کوعدل سے کیا نسبت بیاتو عدل وعدالت کے قاتل ہیں۔ اسی طرح کی ناصبی کی شیعہ کے خلاف کوئی رائے قاتل قبول نہیں ہوسکتی۔ مولوی ظفر احمد عثانی دیوبندی صاحب ایک مشہور ناصبی جو خلاف کوئی رائے قاتل قبول نہیں ہوسکتی۔ مولوی ظفر احمد عثانی دیوبندی صاحب ایک مشہور ناصبی جو زجانی کے بارے میں لکھتے ہیں:

فلت الجوزجاني جان ناصبيا منحرفا عن على فهو ضد الشيعى المنحرف عن عثمان و الصواب موالاتهما جميعا ولا ينبغي ان يسمع قول مبتدع

''میں کہتا ہوں کہ جوز جانی ناصبی، حضرت علی سے مخرف تھا سولیہ میں کی ضدہ جوعثان سے مخرف تھا سولیہ میں کی ضدہ جوعثان سے مخرف ہوتا ہے، سے حیے میں ہولوں سے دوی کی جائے چنا نچے کسی مبتدع کی رائے کسی دوسر سے مبتدع کے بارے میں قبول نہیں کی جاسکتی۔''

(قواعد فی علوم الحدیث من مهم مطبوع کراچی، بدلیة السائل الی ادلة المسائل من مهم طبع بهویال)
مندرجه بالا عبارت کامفهوم بیر به که متقابل فریقین کی ایک دوسرے کے بارے میں
رائے قابل قبول نہیں ہوسکتی باقی ظفر احمد عثانی صاحب خود شیعہ کے مقابلے میں ایک فریق ہے اس
لئے اس کی طرف سے شیعی کومبتدع قرار دینا بھی نامقبول ہے تو ان ناصبی ملاؤں کے اہل حق کے خلاف فتوے ہرگر درست نہیں ہو سکتے ہیں۔

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں رہے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں بو حنیفہ کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی کی رائے

مؤلف اوراس کے پیروکاروں کو دعوت دی جاتی ہے کداگر فدکورہ بالاحصرات کی آرائے وفاوی پر بھی اعتاد وفاوی پر بھی اعتاد

سکریں ای طرح شاید دنیا میں کوئی ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا جب ایک دوسرے کے فتو کی سکریں اس طرح شاید دنیا میں شخ عبدالقادر کا درمیں آگر کا فرومر تد قرار پائیں گے سب سے پہلے ابوطنیفہ کے بارے میں شخ عبدالقادر جیلانی کا فتو کی پیش خدمت ہے:

و اما المرجئة ففرقها اثنتا عشرة فوقة الجهمية والحنفية .... و اما المرجئة ففرقها اثنتا عشرة فوقة الجهمية والمعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة والمعرفة والاقرار بالله و رسوله وبما جاء من عنده جملة .... الخ

احناف کا یمی مذہب معروف ہے چنانچ خفی عقائد کی مشند کتاب شرح العقائد میں درج

عبارت بید

﴿الشانى ان حقيقة الإيمان ولا تنقص لما مرانه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم و الاذعان و هذا لا يتصور زيادة ولا نقصان ﴾

"دوسراید کدائیان کی حقیقت میں کی بیشی نہیں ہوتی جیسا کد گزرا ہے اس لیے کہ بیلی افسد نین کا نام ہے جو جزم ویقین کے حد کو پہنچ چکی ہوتی ہے اس میں کی بیشی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔" (شرح العقائد مع النبر اس ۲۰ ۲۰ طبع میر کھ)

امام ابوحنیفه خودا پنے عقیدے کا یون اظہار کرتے ہیں:

و الايتمان هو الاقرار و التصديق و ايمان اهل السماء و الارض لا يزيد ولا ينقص و المؤمنون مستوون في الايمان و التوحيد،

زبان سے اقرار کرنا اور جی میں مان لینا ایمان ہے آسان اور زمین والوں کا ایمان نہ بڑھتا ہے اور ندگھنتا ہے اصل ایمان اور وحدا نیت میں مسلمان سب برابر ہیں ۔''

ملاعلی قاری انھی امام ابو صنیفہ کے مذکورہ فرمان کی تشریح میں بایں الفاظ رقسطراز ہیں:

﴿ وَ السَّمَانُ اهمل السَّمَاءُ اي من الملائكة و أهل الجنة و ألارض أي من

الانبياء و الاولياء و سائر المؤمنين من الابرار و الفجار لا يزيد و لا ينقص ﴾

الل آسان عمراد فرشت اور ابل جن بين اور ابل زمين عمراد انبياء كرام على،

اولیاءاورسارے مسلمان خواہ وہ نیک ہوں یا بدسب ایمان اور توحید میں برابر بیں ان کا ایمان منہ بردھتا ہے اور نہ گھٹتا ہے۔'' (فقد اکبرمع الشرح بص ا ۱۰ تا ۲۰۱۵ مطبوعہ کانیور)

اور ان کا بی عقیدہ قرآن وسنت کے صریح اصولوں کے سراسر خلاف ہے حالانکہ قرآن مجیدیں ایمان کے زیادہ اور کم ہونے کی وضاحت فرمائی گئے ہے چنا نچدار شاو قرمایا: ﴿ وَ إِذَا تُم لِيَتُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(سورة انفال، آيت)

ان سے صاف ظاہر ہے کہ شخص عبد القاور جیلانی نے بارہ جہنمی فرقوں میں فرقہ سندیے کونمبر 9 پر مرجدیہ میں شار کیا ہے بیران پر کوئی زیادتی نہیں بلکہ حقیقت ہے کیونکہ مرجدیہ کی جو دجہ تسمیہ بیان کی گئے ہے اس کا امام الوصنیفہ اور ان کے بیروکاروں نے خوداعشر ان کیا ہے۔

امام بخاری نے ابوطیفہ پر سخت جرح کی ہے بلکہ دوسرے اہل علم کی آراء بھی ان کی فرصت میں نقل کی ہیں ان کی فرصت میں نقل کی ہیں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری ان سے سخت ناراض ہیں چنانچہ امام بخاری ان کے متعلق اپنا فیصلہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: ﴿ نسعسم ان بن شابت ابو حسیفة ان کے متعلق اپنا فیصلہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: ﴿ نسعسم ان بن شابت ابو حسیفة السکوفی .... کان موجئا سکتوا (عنه و . ١) کوفی السکوفی .... کان موجئا سکتوا (عنه و . ١) کے دو ابوطیف مرجعیہ متع محدثین نے ان کی رائے

اور ان کی حدیث ہے سکوت اختیار کیا ہے '' (التاریخ الکبیر، جم، ق۲،ص ۸۱، طبع دکن) کیجئے جناب کہ امام بخاری نے واضح الفاظ میں امام ابوصنیفہ کومرجیے قرار دے دیا ہے۔ 

اب اگرشیعہ کے خلاف عبدالقادر جیلانی کافتویٰ ملاں کے نزدیک درست ہے تو ابو صنیفہ اور ان کے پیروکارتمام احناف کے بارے میں پیران دے پیر دیکیرغوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا قول بھی قبول کریں اس کے بعد منہ دکھانے کے قابل ہوئے تو سامنے آئیں۔ 

ملاں کا بہ کہنا کہ این جزم ظاہری نے شیعہ کے خلاف فتوی دیا ہے تو اس کے بارے میں چندصفحات ملے علامہ زہی کے حوالے ہے لکھا جا چکا ہے کہ این جزم ظاہری اموی حکمر انوں کا آلہ کارناصی تھا۔ایک بات جوعام طور سے ابن جزم اموی کے متعلق مشہور ہے اس کی طرف بھی اشارہ ناگزىر سے اور وہ اختلافى مسائل ميں اس كى تلخ بيانى سے بلاشيد دوسرے مكاتب فكر كے افكار بيان برنے میں اس کا لہجہ تند و تیز ہے یا اس کے الفاظ میں سبک سری اور خفت کا مظہر ہے مثلاً جہال تحفیر کا موفع نہیں ہوتا وہ وہاں دوسروں کی تکفیر ہے گریز نہیں کرتا جوسک سرنہیں ہوتا اے وہ عیب Literature was a series of the ہے داغدار کرتا ہے۔

علامة زابد الكوثري الحشى اين ايك مروح في كرت بين: ﴿ والدَى يعلب على الطن ان ما يصدر من ابن حزم من هذا الكفر العظيم وما يقوله من الهذيان و التخرص و البهتان لا يكون صدورها منه في حال السلامة من عقله و الصحة من ذہ ہے۔ کھن غالب میہ بے کہ ابن حزم سے میر کفر عظیم کی جو باتیں صادر ہوئی ہیں اور اس نے بکوای ،اٹکل پیواور الزام تراثی کی ہے وہ عقل کی سلامتی اور ذہن کی تندرسی کی صورت میں صادر نبيل موسكتي\_(الاشفاق على إحكام الطلاق ص المصطبعه مجلة الاسلام قامره)

ناصبیت اس انتها تک پینی ہوئی تھی کہ معاویہ کی تمام فلطیوں کا ذمہ دار خضرت علی کو جی مضمراتا تھا۔ مزید برآ ب علامہ ذہی نے تذکرہ الحفاظ ج ساصفہ ۱۵۱طبع وکن میں ابن حزم کے

Presented by www.ziaraat.com

مالات مي السماع: ﴿وكان مما يزيد في سبابه تشيعه الامراء بني امية ما ضيهم و باقيهم و اعتقاده بصحة امامتهم حتى نسب الى النصب ﴾

ابن جزم اموی سے (لوگوں کی) عداوت اور دشمنی کی ایک بڑی وجہ بیتھی کہ وہ بنوامیہ کے گزشتہ اور موجودہ خلفاء کے حامی تھا اور ان کی امامت کو برحق سجھتا تھا اس وجہ سے اس کو ناصبی کہا گیا ہے' مزید ریہ کہ ابن جزم نے اپنی کتاب' المفصل فی المملل و النحل "میں لکھا ہے کہ ملگ کی امامت نہ نص سے ثابت ہے نہ اجماع سے ،صرف بر ہان عقلی سے ثابت ہے ابن جزم کا بی تول بھی اس کے ناصبی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

ابن حزم کی اس ندکورہ بالا کتاب کے ردییں ماضی قریب کے ایک شیعہ عالم آیة الله استاد شیخ محر کاظم الحلی الکاظمیؒ نے ایک بلند پاپیملی کتاب 'الحجزم فی الود علی ابن حزم ''کے نام سے دو بڑی جلدوں میں لکھی جو آج ہے کم وجش چیس سال قبل نجف اشرف سے شائع ہو چی ہے۔ انہوں نے ابن حزم کی کذب بیانیوں کی خوب قلعی کھولی ہے ہمیں طوالت ملحوظ خاطر ہے ورنہ ہم اس کتاب کی طرف رجوع ہم اس کتاب کی طرف رجوع فرما کیں۔

ان واضح تصریحات کے بعد عالی قدر قارئین کو بید تقیقت سمجھ لینے میں قطعاً کوئی دشواری نہیں کہ ابن حزم ظاہری اموی اپنے ہم مسلک علاء وعوام کی نظر میں بھی مانا ہوا ناصبی تھا اپنی حیات مستعار کے اکثر کمحات میں ناصبیوں کے ہی افکار ونظریات کی تقویت کا سامان مہیا کرتا رہا۔ تو ایسے مستعار کے اکثر کمحات میں ناصبیوں کے ہی افکار ونظریات کی تقویت کا سامان مہیا کرتا رہا۔ تو ایسے مسلم کھلا ناصبی نظریات کے حامل کی اہل حق کے خلاف دریدہ دہنی اور ہرزہ سرائی چے معنی دارد۔

واعظ ننگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کا فریہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں

ابن تیمیہ کے بارے میں علماء کی آراء

مؤلف نے اہل حق کے خلاف اپنے مگروہ عزائم کی تھیل کے لیے جس شخص کے فتو ہے کا سہارالیا وہ ابن تیمیہ ہے جو اہل بیت ﷺ کا بدترین دشن تھا لبذراس کا قول مثل بول ہے۔ ابن

تیمیر انی کے بارے میں خوداس کے ہم مسلک علماء کی آراء پیش کی جاتی ہیں۔ چنا مجے احناف کے مشہور محقق علامہ محد زاھد الكوش کی المصری ابن تیمیہ حرانی کے بارے میں لکھتے ہیں:

وفتراه يحكم عليه هذا الحكم القاسي لانه صحيح حديث رد الشمس لعلى كرم الله وجهه فيكون الاعتراف بصحة هذا الحديث ينافى انحرافه (ابن تيميه) عن على رضى الله عنه و تبدؤ على كلامه آثار بغضه لعلى عليه السلام في كل خطوة من خطوات تحدثه عنه

آپ ابن تیمہ کو دیکھتے ہیں کہ اس نے طحاوی پر میسکین فتو کی صادر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ طحاوی نے علی کرم اللہ وجہ کیلئے حدیث روشس کی تھیج کی ہے چنانچہ اس حدیث کی صحت کا اعتراف ابن تیمیہ نے علی اللیکا اسلام العراف کے منافی ہے جہاں جہاں ابن تیمیہ نے علی اللیکا کی اللیکا کے بارے میں بات کی ہے اس کے کلام پر حضرت علی اللیکا ہے بغض کے آثار قدم قدم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ (الحاوی فی سیرة الا مام الطحاوی صفحہ ۲ اطبع مصر، مقالات الکوثری صفحہ ۲۰ عاشیہ نمراء طبع کرا جی)

ابن جرعسقلانی نے ابن تیمیدرانی کی کتاب منہاج النة پرتبرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

﴿ وَ كُم مِن مِبالغة لتوهين كلام الرافضي ادته احيانا الى تنقيص على رضى الله عنه ﴾

''رافضی کے کلام کی تر دید میں مبالغہ نے اسے احیاناعلی رضی اللہ عنہ کی تنقیص تک پہنچا دیا ہے۔'' (لسان المیز ان، ج ۲، ص ۳۱۹ و ۳۴۰ طبع حیدر آباد دکن)

مولانا سیداحد رضا بجوری نے اپنے استاد الحدیث انورشاہ محدث تشمیری کے افادات کو "انوار الباری" شرح سیح بخاری کے عنوان سے ترتیب دیا ہے جسے ادارہ تالیفات اشر فیہ ملتان نے شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے بیاس کتاب کی جلد ۲ ص ۲۲۰ و ۲۲۱ پر بعنوان" امام طحاوی کی تصبح حدیث ردش پر حافظ ابن تیمیہ کا نفتہ" کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ:

"ابن تيميه كانقط نظر خارجي رجحانات كااثر پذير ہے-"

Presented by www.ziaraat.com

#### شاہ عبدالعزیز وہلوی ابن تیمیہ کے بارے میں لکھتے ہیں :

گلام ابن تيميه في منهاج السنة وغيره من الكتب موحش جدافي بعض السمواضع لا سيسما في تفريط حق اهل البيت و منع زيارة النبي عليه السلام و في انكار العوث و القطب والابدال و تحقير الصوفيه و اذا كان كلامه مردودا عند علماء اهل السنة فاي طعن يلحقهم في ذالك فقط ﴾

ابن تیمید کا کلام منهان النه وغیره کتب میں بعض مقامات پر انتهائی وحشت ناک ہے۔
بالحضوص اہل بیت کے حق میں انتہائی تنقیص شان کرتا ہے۔ زیارت نبی ﷺ سے رو کتا ہے، غوث،
قطب اور ابدال کا انکار کرتا ہے اور صوفید کی تحقیر کرتا ہے۔ علماء اہل سنت کے نزدیک اس کا کلام
مردود ہے چنا نیج اس کے کلام کی بنیاد پر اہل سنت پر کوئی طعن نہیں ہوسکتا۔''

(فاوي عزيزي، ج٢،٩ ٢٥، بطبوعه ويوبند)

## ابن تیمید بر کفر کا فتوی لگایا گیاہے

شام کے چالیس اکابر علائے اہلسدت جن میں محد بن ابراہیم شافعی بھر بن ابوبکر مالکی بھر بن جریرانصاری حنی اور احد بن عمر مقدی حنبلی بھی شامل تھے نے ابن تیمید پر کفر کا فتو کی لگایا ہے اور ، ومشق میں اہلسدے علماءنے باضابطہ اعلان کرایا کہ:

﴿من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه و ماله ﴾

'' جو خص بھی ابن تیمیہ جبیہا عقیدہ رکھے گا اس کا خون اور مال حلال ہے۔''

(النبر اس شرح شرح العقائد ص ۱۱۲ حاشیه نمبر ۴ ، طبع میر تر ما المعاقد فی شرح العقائد ص ۴۸ ، مطبع علویه کھنؤ ، الدر را لکامند لا بن حجر عسقلانی ج اصفحه ۷۲ اطبع دکن )

اور ابن تیمید پرفتوئی گفر کی بنا پرشام کے حاکم نے ابن تیمید کوجیل میں بند کر دیا تھا تفصیل کیلئے ملاحظہ قرما کیں: (قبیک مله للسیف الصقیل فی الود علی ابن زفیل ،ازعلامہ زاہد الکوژی صفحہ ۱۵ امطبوعہ مکتبہ زھران قاہرہ)۔

شیخ زین الدین بن رجب حنبلی جو کبار حنابلہ میں سے تصاور ابن میمید پرخرابی عقا کد کی

Presented by www.ziaraat.com

وجہ سے کفر کا اعتقاد رکھتے تھے اور اس کا رد بھی لکھا ہے وہ بعض مجالس میں بلند آ واز سے کہتے تھے کہ میں سبکی کومعذور سمجھتا ہوں یعنی تکفیر ابن تیمیہ کے بارے میں۔ (انوار الباری شرح بخاری جی اا،صفحہ میں الباری شرح بخاری کی اا،صفحہ مواطع ملتان)

احدابن حجر المكي ني "الجو برامنظم" مين اورعلامة تنى الدين الحصني ني "دفع الشبه" ميس

ابن تیمیہ کو گراہ تک کہاہے۔ (معارف السنن ج ۳ ص ۳ س)، ابن تیمیہ منبلی کے شاگر داور ان کے خیالات ونظریات کے پر جوش حامی (جو پہلے ان کے شدید خالف سے) شہاب الدین احمد بن محمد مری الحسبلی نے قاہرہ میں سنہ ۲۵ کہ ہجری کو محض اپنے استاد کی حمایت کرنے کی وجہ ہے اس دور کے بروے فقہاء نے ان کی سخت مخالف کی ، ان کو ہارا پیٹا گیا اور قاضی القصاۃ تقی الدین احنائی المالکی نے ان کواس بدعقیدگی کے جرم میں قید کی سزادی ، کچھ دن قید رہے پھر جلا وطن کردیے گئے ،

( ذیل العبر للذہبی ص ۳۷ مطبعه حکومت الکویت ) مهر سی دیش وقته این اور این اور این اور سیار خلاف کفی کا فقا کار در سرد الان فقا

مصر کے اٹھارہ فقہاء وقت نے ابن تیمیہ کے خلاف کفر کا فتو کی دے دیا ان فقہا کے سرکردہ قاضی تقی الدین محمد بن ابی بکر اخنائی مالکی تھے اور سب نے تکفیر کی وجہ یہ قائم کی تھی کہ انبیاء کرام خاص کر رسول ﷺ کی قبر کرم کی زیارت کے سفر سے۔۔۔ در حقیقت ان کی تنقیص وقو بین کے متر ادف ہے جو صریحی کفر ہے اور کفر کی ۔۔۔ ہے۔ (انو ار الباری شرح بخاری جی ااص ۱۱۹) بلکہ اس سے بھی بڑھ کرشنے علاء الدین بخاری حفی المتوفی ۱۸۴ ھے نے یہ فتو کی دیا تھا کہ جو بلکہ اس سے بھی بڑھ کرشنے علاء الدین بخاری حفی المتوفی ۱۸۴ ھے نے یہ فتو کی دیا تھا کہ جو

بلداس سے بی بڑھ ترق علاء الدین جھاری کی الموں ۱۹۸ ھے بیٹوں دیا ھا کہ بو شخص این تیمینہ کو''شخ الاسلام'' ککھے وہ کا فریم انہوں نے این تیمیہ کی کتابوں کا مطالعہ پورے غور وفکر کے ساتھ کر کے سخت نقد کیا تھا ( ذیل تذکرۃ الحفاظ صفحہ ۲ اسطیع دمشق ، انوار الباری ج ااص ۹۲

مطبوعه ملتان)

بولم من الله الكور العيم علامه زابد الكورى الحفى في الاشفاق على احكام الطلاق ص ٩٩ طبح قابر مين ابن تيميراني كقبائح وفضائح نقل كرف ك بعد لكها به هو لا يمين ابن تيميد الى كان هو لا يوزال يعد شيخ الاسلام فعلى الاسلام السلام في ان كي باوجود الرابن تيميدكون الاسلام السلام السلام في ان كي باوجود الرابن تيميدكون الاسلام السلام في ان كي باوجود الرابن تيميدكون الاسلام السلام في ان كي باوجود الرابن تيميدكون الاسلام في ان كي باوجود الرابن تيميدكون الوراب المراب الوراب ا

ارباب انصاف!! خود ہی تجزیہ کرلیں کہ ایسے متشدد اور معصب کہ جس نے خانوادہ رسول کی تو بین و اہانت کرنے سے بھی درلیخ نہ کیا ایسے فض کے فتویٰ کو پیش کرنا اہل اسلام کے مزد کیک ہرگز ہرگز جحت قرار نہیں یا سکتا لہذا ہم ابن حزم ہی کی طرح اس کی خرافات کو بھی باطل قرار دیتے ہیں۔

### امام غزالي اورامام الحرمين بريكفر كافتوى

مولانا احدرضا بجنوري نے اسينے استادعلامدانورشاه محدث تشميري كے مجموعه افادات ميں

لكھاہے كہ:

''ابن تیمیہ نے امام غزالی اور امام الحرمین کو یہود و نصاری سے بھی بڑھ کر کا فرقر ار دیا ہے ملاحظہ ہو: موافقہ المعقول لابن تیمیہ'' (انوار الباری شرح بخاری جااری ہے۔۲۳۹ طبیح ملتان)

این تمام تقریحات وعبارات ب معلوم بوا که ایل سنت کے بہت سے علاء این تیمید

کے کفر پرمتنق ہیں جوخودا ہے ہی علاء کے نزدیک کا فر ہواس کا کسی مسلمان کو کا فر کہنا چے معتی دارد؟ حنفی ، شافعی ، خنبلی کی با ہمی خونریزی اور ان کا الیک دوسرے کو کا فر کہنا

(الفوائدالبهيه ،ص١٢ ،طبع لكصوً )

اس حفی فقیہ کے فتوی کے مطابق شافعی سمیت اس کے تمام مقلدین غیر مسلم ہیں۔ حفیوں میں سے ہی منصب قضاء پر فائز ایک عالم دین فقیہ وقت قاضی محمد بن موسی متونی ۵۰۶ ھے نے شافعی

ندہب کے لوگوں ہے متعلق جس رائے کا اظہار کیا تھا وہ درن ویل ہے:

﴿ لُو كَانَ لَى آمر احدت الجزية من الشافعية ﴾

'''اگرمیری حکومت ہوتی تو میں شافعی کے پیروکاروں ہے جزیہ وصول کرتا''

(ميزان الاعتدال ج ٢٣٥ ما ٥٢، الجواهر المضيه للقرشي ج ٢ص ١٣٦، سير اعلام النبلاء ج ١٩٩ م ٢٣٩ حاشه نمبر ساطيع ببروت)

جزیرتو صرف غیرمسلموں سے لیا جاسکتا ہے چنانچہ قاضی صاحب کے اس ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام شافعی اپنے مقلدین سمیت دائر ہ اسلام سے خارج سے بلکہ بیاسی کہا گیا ہے کہ شافعی سنیوں سے رشتہ منا کمت جائز نہیں ہے چنانچہ فاوئی برداز بیاس ہے

﴿ لا ينبغى للحنفى ان يزوج بنته من شافعى المدهب ولكن يتزوج منهم ﴾ 
حد كنى حنفى كے ليے مناسب نہيں كه وه اپنى بينى كا نكاح كى شافعى مرد سے كرے ليكن شافعى لاكى سے نكاح كرسكتا ہے۔ ' (بزازيد برجاشية الفتاوي الصنديين مهن اطبع كوئك)

مطلب یہ ہوا کہ جس طرح یہود ونصاری اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح تو کر سکتے ہیں گرمسلمان عورت کا نکاح ان سے حرام اور ممنوع قرار دے دیا گیا ہے لہذا شافعی ند ہب سے تعلق رکھنے والے اہل سنت بھی ای زمرہ میں آتے ہیں۔

الم اجری میں صلیوں اور شافعیوں کے درمیان عقائد میں اختلاف کی بنیاد پرشدید فتنہ بریا ہوا ابن کیٹر دشقی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

و فيه وقعت فتنة بين الحنابلة و الشافعية بسبب العقائد و ترافعوا الى دمشق فحضر و ابدار السعادة عند نائب السلطنة تنكر فاصلح بينهم،

اس سال صلیوں اور شافعیوں کے مامین عقائد کی بناء پر فتنہ بریا ہوا بدلوگ مسل کے روشن کے جنا نچہ نائب سلطنت شکو کے پاس وار السعادت میں پیش ہوئے تو اس نے ان کے درمیان صلح کرادی۔' (البدایدوالنہایہ ج ماص ۵۵، اے مطبوعہ مقر)

علامہ ذہبی نے شیخ الاسلام ابوا ساعیل عبد اللہ انصاری کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا

ہے کہ جب وہ ہرات سے بھرہ کی طرف جارہے تھے تو رائے میں رئے شہر وارد ہوئے وہاں پران سے پوچھا گیا کہ آپ کس فد ہب سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ حنبلی ہوں ایک شخص انہیں پکڑ کرشنے آبو حاتم کے پاس لے گیا اس دن شخ کے گھر پر بڑا اجتماع تھا، اس شخص نے بتایا کہ بیٹے فض کہتا ہے کہ میں حنبلی ہوں شخ ابو حاتم نے کہا

﴿دعه فكل من لم يكن حنبليا فليس بمسلم ﴾

''اسے چھوڑ دو، جو مخص حنبلی نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔'' (سیر اعلام النبلاء ج ۱۸ صفحہ ۵۰۸، ذیل طبقات الحنابلہ جی اصفحہ ۵ طبع قاہرہ، تذکرۃ الحفاظ ج سم ۱۸۶۱، ۱۸۷۲طبع دکن )

حنبلیوں نے شہر مرویس شافعیوں کی مسجد جلا والی اور وہ فتنہ برپا ہوا کہ بے شار جانیں

تلف ہوکر نیشالور میں خفیوں، شافعیوں کا تصادم ہوا، بازار جلاویئے گئے، مدرسوں کونذر آتش کر دیا گیا، اور شافعی بنی کثرت سے مارے گئے پھر شافعیوں نے تھوڑ ہے ہی دنوں کے بعد اس کا انقام لیا، (مراة البنان ج عنبص عوب طبع حیدر آباد دکن، البدایہ وانھایہ ج ۱۱، ص ۱۲۲ کامل این اخیر ج

٨٩ ١١٠ طبح مير) الدينة المالية المالية

تمام مذاہب والے ابن تیمیہ کے عقائد کی وجہ سے صبابوں کے خلاف متحد ہوگئے ہوئے۔
نو دی سدمشق و غیرها من کان علی عقیدہ ابن تمیمه حل ماله و دمه کی پھر دمثق اور
دوسرے شہروں میں میا علان کیا گیا کہ جوشخص بھی ابن تیمیہ کے دین پر ہے اس کی جان مال مباح
ہے مطلب میرے کہ ایسے لوگ کا فرین ان کے ساتھ کا فرون جیسا برتاؤ کیا جانا جا ہے۔

(مراة الجنان ج مصفيه ١٢٠ طبع حيد آبادوكن)

﴿الامام العلامة الفقيه الاصولى الشيخ على بن ابى على الملقب سيف المدين الآمدى من كان فى اول اشغاله حنبلى المذهب ثم انتقل الى المذهب الامام الشيافعي المنافعي المنافعين الم

وفيات الاعيان ج اصفحه ١٥ الاطبع بولاق مصر)

علامہ شخ ابو بکر المقری الواعظ جو ۲۷، جری میں فوت ہوئے بغداد شہر کی مجدوں میں اعلان کیا کرتے تھے کہ تمام عنبلی ند ہب والے کا فر ہیں۔

(شذرات الذبب ج اص ۱۵۳ طبع بيروت)

محت الدین بن محمد الهندی الحنفی کے حالات بیان کرتے ہوئے عماد الحسنبلی کھتے ہیں کہ محب الدین بن محمد الهندی الحنفی کان شدید العصبیة یقع فی الشافعی پستی الدین بن محمد بندی حقی (کی وقات ۸۹ ہجری میں ہوئی ہے اور یہ) شافعی سے سخت تصب رکھتے تھے (اور اے مین دینداری بجھتے تھے)۔

(شذرات الذبب ج ٢ صفحه ١٠ اطبع بيروت)

شیخ ابواسحاق ابرائیم بن علی بن یوسف فیروز آبادی جن کی رحلت ۲۵۹ بجری میں بوئی علی بوئی علی بوئی علی بوئی علی بن یوسف فیروز آبادی جن کی رحلت ۲۵۹ بجری میں بوئی بہت ہو شافعیوں کے محترم بزرگ اور نامور عالم خصصبلیوں کے محت مخالف حصواس پر انہیں بہت اور تنبی بہنچائی گئیں ﴿بعد ما ثارت بینهم فی ذلك فتنة هائلة قتل فیها نحو من عشوین قصاد بہن بہن بہن برا فساد ہوا اور بہت سارے قصاد کی ایس بہت بڑا فساد ہوا اور بہت سارے لوگ قبل ہوگئے۔ (طبقات الشافعید از امام بکی ج سم صفح ۱۳۳۵، ۲۳۵ طبع دار احیاء الکتب العربید تا ہرہ)

محر بن محر الومنصور الفقيه البروى المتونى ١٩٥٥ ه كوحبليو ل في محص تعصب كى وجد سے زہر و سے كر مار والا چنانچه علامہ بكى شافتى نے ان كے حالات بيان كرتے ہوئے كاما ہے: ﴿ ان المحسن المحد مسموم، فاكل منها فلمات هو المحسن الحل منها فلمات هو و كل من اكل منها فلمات المحد المحد المحد الكل منها فلمات المحد المحد الكل منها فلم منها فلم حليول نے رات كے وقت ايك عورت كوان كے باس بھيجا وہ ايك برتن ميں زہر آلود حلوا كى كر آئى، الومنصور نے خود بھى كھايا اور جس نے بھى حلوا كھايا سب مركك، المحد الثافعيد ج اسم محد الله المحد المحد المحد المحد الله المحد المحد الله المحد المحد الله المحد المحد الله المحد الله المحد الله المحد ال

سب سے بڑا فتنہ بغداد میں صنبلی اور شافعی سنیوں کے درمیان ہوا دونوں طرف سے لوگ مارے گئے اس وفت کے حکمران کو اس قتل و غارت کو روکنے کی کوشش کرنا پڑی، وزیر نے صلح کے لیے دونوں نہ جب والوں کو بلایا تو اس وفت شافعی نہ جب کے رہنمانے چلا کر کہا۔

﴿اى صلح يكون بيننا؟ انما يكون الصلح بين مختصمين على و لايته او دنيا او تنازع في ملك فاما هو لاء القوم فانهم يزعمون انا كفار و نحن نزعم ان من لا يعتقد ما نعتقده كان كافر افاى صلح بيننا؟

صلح کس بات کی؟ اور کس سے سلح؟ صلح کا سوال وہاں اٹھتا ہے جہاں دوفریق حکومت کے لیے برسر پیکار ہوں یا بادشاہت میں جھڑا ہو۔ یہ لوگ یعنی حنبلی جماعت والے ہمیں کا فرقرار دیتے ہیں اور ہم اس شخص کو کا فرسیجے ہیں جو ہمارے جیسا عقیدہ نہ رکھتا ہوللذا ہم دونوں میں صلح ممکن نہیں ہے۔ (ویل طبقات حنابلہ لابن رجب ج اص ۲۰۱۲ طبع قاہرہ، وفیات الاعیان ج اص ۲۰۸۰ سیر اعلام النبلاء ج ۱۸می ۳۱۹ طبع بیروت)

قاضی حارث بن مسکین مالکی نے مصر میں حکم جاری کیا تھا کہ حقیوں اور شافعیوں کو مسجد سے ذکال دیا جائے، اوران کے مصلے چین لئے جائیں،

بیت الله الحرام میں چاروں نداہب کے الگ الگ مصلے ہونا اور چاروں مسالک کی الگ الگ مصلے ہونا اور چاروں مسالک کی الگ الگ نمازیں ہونا تو ابھی کل کی بات ہے ا ۸۰ بجری سے مکہ مرمہ میں چار مصلے بچھائے گئے اور تقریباً ۱۳۹۲ ہوتک یہ چپار مصلے رہے، جسمودی وہایوں نے آگر ختم کیا، اگر بدلوگ ایک دوسرے کو مسلمان سجھ کر ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تو الگ الگ مصلے بچھائے کی کیا ضرورت تھی؟ (تفصیل کے لیے ملاحظ بچھے: خبیشة الاکوان فی افتراق الامم علی المداهب و الادیان "مطبوعہ بولاق معر)

محمد بن عبد الوہاب کے مانے والے دیگر مسلمانوں کے نزدیک خارجی نظریہ کے حامل ہیں، علامدائن عابدین شامی متوفی ۱۳۵۳ ھ خوارج کے بارے میں تکم بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں، اللہ من خوارج کے محمد بن) عبد الوهاب اللہ بن خوارہ کے اللہ من خوارہ کے محمد بن) عبد الوهاب اللہ بن خوارہ من

نجد و تغلبوا على الحرمين و كانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون و ان من خالف اعقادهم مشركون و استباحوا بذالك قتل اهل السنة و قتل علماء هم

ای طرح ہمارے زمانے میں ابن عبد الوہاب کے پیروکاروں میں واقع ہوا ہے جنہوں نے بیروکاروں میں واقع ہوا ہے جنہوں نے بخید سے خروج کیا اور حرمین شریفین پر قابض ہوگئے یہ بظاہر اپنے آپ کو صنبی ندہب کی طرف منسوب کرتے تھے لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف وہی مسلمان ہیں جو بھی ان کے عقیدہ کا مخالف ہے وہ مشرک ہے، اور اسی عقیدہ کی بناء پر انہوں نے اہل سنت اور ان کے علماء کا قتل مباح قرار دیا سنت اور ان کے علماء کا قتل مباح قرار دیا سے اور الحقار معروف فاوئی شامی ج س سے مہم طبوعہ بولا ق مصر)

پھٹی صدی کے خفی فقہاء نے صلی ندہب کے بڑے عالم حافظ عبد الغی مقدی الدشقی کو کافر قرار دے کراس کا خون مباح کر دیا تھا چربعض صاحب اثر کی کوشش سے ان کے قبل کا تھم منسوخ ہوالیکن دشق سے ان کو نکال دیا گیا آخر میں گمنامی کی حالت میں اپنی زندگی پوری کی۔ (سیراعلام المبلاء، جلد ۲۱، ۳۲۳ مطبع بیروت)

امام شافعی پر مالکی ندہب کے ایک پیروکار ابن ابی اسم مصری نے شب کی تاریکی میں اوے کی ایک سلاخ سے حملہ کر کے ان کا سراتو ڑدیا جس کے باعث آپ کی موت واقع ہوگئ (توالی الناسیس) امام بخاری کو ایک متعصب حنی ابوحفص کبیر نے پہلے تو بخارا میں فتو کی دینے سے رکوایا بعد الناسیس) مام بخاری کوشہر بدر کر دیا۔ (الجواہر المضیہ نی طبقات المحفیہ جلد اصفحہ ۲۷ مطبح دکن) ازاں فوراً امام بخاری کوشہر بدر کر دیا۔ (الجواہر المضیہ نی طبقات المحفیہ جلد اصفحہ ۲۷ مطبح دکن) "دو یو بندیوں کے نزویک تمام بر بلوی سنی گراہ اور مشرک بیل"

سپاو صحابہ کا سابق سر پرست ضاء الرحمان فاروقی اپنے کتائیج میں مولانا احمد رضا خان کے ترجمہ قرآن پرسعودی پابندی سے متعلق رائے ظاہر کرتے ہوئے ہرزہ سرائی کرتا ہے کہ

"جمیں معلوم ہوا ہے کہ اس فرقہ ضالہ کے بعض افراد نے آنجناب کی خدمت میں ایک خط کے وریعے ندکورہ ترجمہ وتفیر پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی نہایت شاطرانہ طریقے سے اپنے مبتدع اعظم کے غلط نظریات پر پردہ ڈالنے کی مسموم کوشش کی گئ

ہے ''' ( گنز الایمان پر پابندی کیوں؟ ص اطبع ادارہ اشاعت المعارف فیصل آباد) اس کے بعد ضیاءالرحمٰن فارو تی لکھتا ہے کہ

''ندکورہ ترجمہ وتقیر اسی فرقہ ضالہ کے پیٹوا احمد رضا خان بریلوی اور اس کے خلیفہ مفتی تعیم اللہ بن مراد آبادی کی خامہ فرسائی کا نتیجہ ہے۔ اندریں حالات ہمارا مطالبہ ہے کہ نہ صرف ہے کہ ''کنز الایمان'' پرسعودی عرب اور ویگر عالم عرب میں پابندی لگائی جائے بلکہ آئندہ رضا خانی فرقہ کے لوگوں کو تج پر جانے ہے تی ہے روکا جائے '' ( کنز الایمان پر پابندی کیوں؟ ص م)

ضیاء الرحمٰن فارو تی نے اپنی ایک دوسری تصنیف' وفیصل اک روثن ستارہ' میں بھی ہریلوی الل سنت کے خلاف بہت زہرا گلاہے۔

'' بریلوی سنیول کے نز و یک و یو بندی بدترین کا فر اور مرتز ہیں'' مولانا احد رضا خان بریلوی ویو بندیوں کے بارے میں اپنا فتوی ان الفاظ میں جاری کرتے ہیں:

'' مرتدول میں سب سے بدر مرتد منافق ہے یہی ہے وہ کداس کی صحبت ہزار کافری صحبت سے زیادہ مضر ہے کہ یہ مسلمان بن کر کفر سکھا تا ہے خصوصاً وہابیہ دیو بندریہ کہ اپنے آپ کو خاص اہل سنت و جماعت کہتے ہیں خنفی بنتے ، چشتی تقشیندی بنتے ، غماز روزہ ہمارا سا کرتے ، ہماری کتابیل پڑھتے پڑھاتے اور اللہ و رسول کا ایال دیتے ہیں یہ سب سے بدر زہر قائل ہیں سے بدر زہر قائل ہیں ۔'' (احکام شریعت حصہ اول ص 22 طبع ابوالعلی ریس آگرہ)

د لیوبندی وغیرہ کہ نہ ان کی ثمار ثماز ہے، نہ ان کے پیچے نماز نماز، بالفرض وہی جمعہ یا عیدین کا امام ہواور کوئی مسلمان امامت کے لیے نہ ل سکے تو جمعہ وغیدین کا ترک فرض ہے جمعہ کے بدلے ظہر پڑھے۔'' (ایضا ص ۹۲، قاوی رضویہ ج اص ۱۹۱،ص ۳۸ے مطبوعہ وہلی)

مولا نا موصوف اپنے ملفوضات میں کہتے ہیں کہ

'' وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد ہے یانہیں؟''

ارشاد کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، خلیل احمد، رشید احمد، اشرف علی کے کفر میں جوشک کرے وہ خود کا فرمن شک فی کفرہ وعذا بہ فقد کفر'' (ملفوضات حصہ اول ص ۹۵ طبع حنی پریس دہلی)

اعلى حصرت امام احدرضا خان بريلوى لكصة بين

'' وہانی ویوبندی، وہانی غیر مقلد، قادیانی، چکر الوی نیچری ان سب کے ذیبیے محض بیس و مردار حرام قطعی ہیں اگر چہ لا کھ بارنام اللی لیس اور کیسے ہی متنی پر ہیز گار بنتے ہوں کہ سیسب

مرمدین بین " (احکام شریعت، حصداول ۲۸)

"غلام احد قادیانی اور رشید احد اور اشرف علی اور خلیل احد وغیره بین جو کھلے کفر و گراہی والے بین -" (حسام الحرمین علی منحر الكفر والمین صفحہ المهم لا مور)

"رشید احر گنگوبی اور خلیل احمد البیطی اور اشرف علی تھانوی تو ان لوگوں سے جب کہوہ باتیں ثابت ہوں جو فاضل مذکور نے ذکر کیس قادیانی کا دعو کی نبوت کرنا اور رشید احمد اور خلیل احمد اور اشرف علی کا شان نبی اور جو تل کا اختیار رکھتے اشرف علی کا شان نبی اور جو تل کا اختیار رکھتے ہیں ان پر واجب ہے کہ ان کو سزائے موت دیں۔" (حسام الحربین صفحہ ۲۷)

مزید تفصیل کے لیے مولانا احررضا خان بریلوی کی کتاب"الکو کب الشهابیه فی

كفريات ابى الوهابيه "ملاحظ فرماكى جائے۔

دیوبندیوں نے اس بات کا خوداعتراف کیا ہے کہ بریلوی اہل سنت انہیں کا فرقرار دیتے بیں چنانچے سپاہ صحابہ کا سابق رہنما مولوی ضیاءالرخمان فاروقی، اعلیٰ حضرت کی تفسیر'' گنز الایمان'' پے۔ میں چنانچے سپاہ صحابہ کا سابق رہنما مولوی ضیاءالرخمان فاروقی، اعلیٰ حضرت کی تفسیر '' گنز الایمان'' پے۔

یابندی لگوانے کے سلسلے میں شاہ فہد کونج ریر کر دہ ایک خط میں اسکا اعتراف ان الفاظ میں گرتا ہے کہ: ''براہ کرم آنجناب کومعلوم ہونا جا ہے کہ بیروہی رضا خانی فرقہ ہے جس کے پانی مولوی

براہ مراہ ہوا ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ احمد رضا خان نے اسلامی تاریخ کی عظیم المرتب شخصیت اور آپ کے والد گرامی سلطان عبد العزیز

این سعود کی حکومت کے قیام کے وقت موصوف پر کا فراور مربد ہوئے کا فتوی صادر کیا تھا ''

( کنز الایمان پر پابندی کیوں؟ ص ۴٫۳ )

شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔''(ایضاً ص4) محتر م قار نمین :۔

عاقبت کے نرخ پر ہنگامہ تکفیر ہے

خیرہ چشی سے رسول اللہ کی اولاد بر

ویکھا آپ نے ، کہ جہاں اہل سنت کے خلاف زہرافشانی کررہاہے کہ بریکوی اہل سنت

برعتی ، گراہ ، مشرک اور باطل پرست ہیں اور ان کے امام احمد رضا خان صاحب کو دمبتدع اعظم ، کہدر ہا ہے اور ساتھ مید بات بھی تتلیم کر رہا ہے کہ ہریلوی اہل سنت حضرات کے فرد کیک سعودی

نجدی اور دیوبندی کافر و مرتد ہیں اس لیے دائر ہ اسلام سے خارج ہیں مگر اپنے کو اہل سنت کہہ کر مسلمانوں دھو کہ دیتے ہیں مرحوم آغا عبدالکریم شورش کا تمیری ایسے ہمدرد ملت نے ان فتویٰ باز ملاؤں کے مذموم و کر دارکی یوں فتاب کشائی کی ہے۔

کیا بھی اسلام ہے؟ ۱۹۰۰ کا دیماری کا اسلام

ن جلے کراؤ، کیا ہی اسلام ہیں ۔ ات دن جلے کراؤ، کیا ہی اسلام ہے؟ مار کر ڈاکہ مریدان ارادت کیش پر خلوق پی مسکراؤ، کیا ہی اسلام ہے؟ ۔ بی سوعا ہے کہ تعلیم پیمبر کے خلاف مومنوں کا دل دکھاؤ، کیا ہی اسلام سرع

مؤمنوں کا دل دکھاؤ، کیا یہی اسلام ہے؟ اسلام ہے؟ اسلام ہے؟ اسلام ہے؟

جھوٹ کا طوفان اٹھاؤ، کیا یہی اسلام ہے؟

آج بچھڑے اڑاؤہ کیا یمی اسلام ہے؟

ACCUANT TO THE WAY TO SEE THE SECOND TO THE SECOND TO THE SECOND TO SECOND TO SECOND TO SECOND TO SECOND TO SE

# نواصب کے بارے میں شریعت کا <sup>حکم</sup>

سب سے پہلے ناصبی کی تعریف پیش کی جاتی ہے۔علامتمس الدین وہبی نے سیر اعلام الدبلاء ميں يزيد بن معاوير كے حالات بيان كرتے ہوئے لكھا ہے كہ ﴿ و كان ناصبيا فطا غلیظاً ﴾ پزید ناصبی تھا۔ چنانجہ اس کے حاشیے پر محقق اور محشی شعیب الار نو وَطاور مامون الصاغر جی نے ناصبی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے:

ومن الناصبية وهم المنافقون المتدينون ببغضة على رضى الله عنه سموا بذلك لانهم نصبوا له وعادوه

بیناصیت ہے ماخوذ ہے، ناصی منافق ہوتے ہیں جوعلی رضی اللہ عنہ بے بغض کواپنا دین مجھتے ہیں۔ان کا بینام اس لیے رکھا گیا کہ انہوں نے علی ہے دشمنی اور عداوت کی۔''

(سيراعلام النبلاء، جيهم سيم عاشيه نمبر اطبع بيروت)

ابن جزم ظاہری کے سوائح لکھتے ہوئے علامہ ذہبی نے متقدمین علاء میں ابومروان بن حیان نے قل کرتے ہوئے لکھا ہے:

﴿ و كان مما يدفي شنآنه تشيعه لامراء بني اميه ماضيهم و باقيهم و اعتقاده لصحية امامتهم حتى لنسب الى النصب ﴾

ابن حزم کی برائی میں اسبب ہے بھی اضافہ ہوجاتا ہے کدوہ بنوامیہ کے گزشتہ اور اس وقت کے حکمر انوں کی حمایت کرتا اور ان کی حکومت کو درست تسلیم کرتا تھا حتیٰ کہ اے (ابن حزم کو) ناصبي كها گيا۔''

اسی عبارت کے حاشیے یر فاضل محشی استاد شیخ شعیب الار نوؤط اور استاد محقق محمد نعیم العرقسوي نين النصب "كي وضاحت كرتے ہوئے لكھا ہے: و النصب هو بغض على دضى الله و موالاة معاوية ﴾ ناصبيت على رضى الله عنه اورمعاويه عنه دوت كها جاتا ہے۔" (سير اعلام النبلاء، ج ١٨، ص ١٠٠، حاشيه نبر ع) ناصبى كى تعريف كے ساتھ ساتھ يہ جمي معلوم ہوگيا ہے كہ نواصب منافق ہوتے ہيں۔ رسول الله كا تواصب كے بارے ميں قطعى تعلم!

قال عملي والذي فلق الحية و براء النسمة انه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الى ان لا يحبني الا مومن ولا يبغضني الا منافق،

حفرت على علائله نے فرمایا: اس ذات كى قتم جس نے دانہ چاڑا اور جان كو پيدا كيا نبى ملتائيلهم نے بخص دہى ركھے گا جومنا فق جھے بتایا كہ مجھ (علی ) سے محبت وہى كرے گا جومؤمن ہوگا اور مجھ سے بغض وہى ركھے گا جومنا فق ہوگا۔'' (صحیح مسلم، ج ا،م ۲۰ طبع لكھنۇ)

اس کے علاوہ بھی حدیث جامع تر ندی جلد اص ۱۵ اطبع دیو بند ،سنن نسائی جلد اص ۲۵۰ طبع دیا بند ،سنن نسائی جلد اص ۲۵۰ طبع دیالی ،سنن این ملجه ص۱۱ طبع دیالی ،مند الحمیدی جلد اص ۳۱ طبع مدینه متورہ ،مند البر ارجلد اص ۱۸ اطبع بیروت اور دیگر کتب معتبرہ میں بھی یائی جاتی ہے۔

متذکرہ بالا حدیث پیغیبر کے نہ صرف حضرت علی الطبیع کی فضیلت واضح ہوتی ہے بلکہ ان کی محبت ایمان کا جزولا یفک قراریاتی ہے۔

رسول الله حضرت على اورابن عباس "كا نواصب كے بارے ميں حتى فيصله

این جرکی روایت آل کرتے ہیں: ﴿عن ابن عباس رضی الله عنهما ان هذه الآیة لما نزلت قال صلی الله علیه وسلم لعلی! هو انت و شیعتك باتی انت و شیعتك بوم القیامة راضین مرضیین و یاتی عدوك غضابا مقمحین قال و من عدوی؟ قال من تبراء منك و لعنك ﴾

ابن عباس رضی الله عظما ہے مروی ہے کہ جب بدآیت ﴿إِنَّ الَّذِیْنَ اَمَنُواْ وَ عَمِلُوا السَّالِ حَاتِ أُولَٰ اِللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ وَآلَهُ وَهُمْ نَے اللّٰ اللهُ عَلَيهُ وَآلَهُ وَهُمْ نَعُ اللّٰهُ عَلَيهُ وَآلَهُ وَهُمْ مَا لَكُورَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ وَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ وَهُمُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلِي اللّٰ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلِي مِنْ عَلَيْكُمُ وَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

Presented by www.ziaraat.com

کر دیا اور ہر مکتب فکر کا مولوی دوسرے مکتب فکر کو کا فرومرند کہدر ہاہے جبیبا کہ صفحات بالا پرآپ نے بالنفصیل ملاحظہ فرمالیا ہے۔

لطف کی بات میہ کہ جولوگ دیمیان حید کراڑ کو کافر قرار دینے کی سمی لاحاصل کرتے ہیں وہ خود بھی کسی مولوی کے نظریہ فتو کل کی زدیمی ہیں لہذا جوشض خود کافر ہووہ دوسرے کو کافر کہنے ہے پہلے خود اپنی پوزیش کم از کم واضح کرلے۔ تمام بریلوی اہل سنت کے نزدیک بالا تفاق تمام دیوبندی کافر ومرتد ہیں بلکہ ان ہے بھی برقرین مخلوق ہیں۔ بنابریں دیوبندی مولو یوں کوکسی دوسرے مسلک کے خلاف فتوئی دیے ہے پہلے خود کومسلمان قابت کرنا لازم ہے کیونکہ علائے جرمین (علائے مکہ ویدینہ منورہ) ویوبندیوں پر کفر کا فتوئی جاری کر چکے ہیں اور مرحسام الحرمین اب بھی دیوبندیوں کے کفریر مہر تصدیق شبت کردہی ہے۔

عصر عاضر میں جب عالمی استعار پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف نت سے سازی حرب آ زمارہا ہے اور عالم اسلام کوزیر کرنے کی جرسازش پڑھی جیراہے ایسے جی جارا فریضہ ہے کہ باہم مل کر اپنے مشتر کد شمن کی فریب کاریوں کا مقابلہ کریں اور اتحاد و بھا گئت کے ساتھ سیسہ پلا کی ہوئی دیوار بن جا کیں۔ آج کا ہولناک دور باہم شکر رنجوں اور فروی اختلافات کے اظہار کا نہیں ہے بلکہ تمام تر اختلافات کو بالاے طاق دکھ کراسلام کے ارتقاء کے لیے متحدہ کاوشوں کا دور ہاہم شکر رنجوں اور فروی اختلافات کے اظہار کا دور ہے۔ تاریخ اس امرکی گواہ ہے کہ غرب اہل بیت کے پیروکار روز اول سے اتحاد و وحدت اور باہمی رواداری و اخوت کے فروغ کے لیے کوشاں چلے آ رہے ہیں۔ یہ دری وحدت انہوں نے باہمی رواداری و اخوت کے فروغ کے لیے کوشاں چلے آ رہے ہیں۔ یہ دری وحدت انہوں نے بادیان برخ سے لیا ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کو'اسلام دشمن اور وین دشمن' طبقات سے بھی روشاس کرانے اور ان کے فیج جرائم سے نقاب اتار نے کا فریضہ بھی ہمارے ہی اسلاف نے انہام دیا ہم بالمعروف اور نی عن المنکر کے قرآ نی تھم کی تھیل اب بھی جاری ہے۔

انجام دیا ہے امر بالمعروف اور نی عن المنکر کے قرآ نی تھم کی تھیل اب بھی جاری ہے۔

یہ نوشان نظر نقا یا کہ کھت کی کرامت تھی

سکھائے میں نے اساعیل کو آواب فرزندی استجیمسلم ہے کہ اسلام کے لیے کافر سے زیادہ خطرتاک منافق ہوتا ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلامی اقد ارکومٹائے کے دربے ہوتا ہے لہذا منافق اور آسین کے سانب کا مصداق اندرونی دشن کی نشاندہ اہل حق کی ذمہ داری ہوتی ہے اس لئے میں نے اس کتاب میں قرآن و سنت کے متعین کردہ اصولوں ہے دشن کا محاسبہ کر کے اصل حقائق کو بالوضاحت پیش کردیا ہے تاکہ اہل علم حضرات آسانی ہے حق و باطل میں اختیاز کر کے متح طور ہے بصیرت عاصل کر سیس میام حوالہ جات وعبارات کو ہم نے بذات خود اصل کتب میں دیکھ کر پوری تحقیق اور سیاق وسیاق کو مدنظر رکھتے ہوئے نقش کو ہو گئے ہوئے نقش کی کوشش کی گئے ہوئے نقش کی مباحث میں مشاکنگی اور متنی کو مدنظ نے ہوئے گفتگو کی کوشش کی گئے ہوئے ہما ماکروں کے بیان میں شاکنگی اور متانت کے دائر سے میں رہتے ہوئے گفتگو کی کوشش کی گئی ہے تا ہم اگروں کے بیان میں کوئی الیں تئی واقع ہوگئی ہوتو ہماری مجبوری متصور کریں کیونکہ ہمارا مخاطب اخلاقیات اور جہل کی کیست ترین گرائیوں میں خوطہ زن ہے اور جمیں اسی مقام پر جاکر اسے حق سے روشناس کرانا پڑا ۔
پیست ترین گرائیوں میں خوطہ زن ہے اور جمیں اسی مقام پر جاکر اسے حق سے روشناس کرانا پڑا ۔

امید ہے کہ قارئین فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کاوش کوصرف کتابوں میں رہ کر ایک نٹی کتاب کا اضافہ ٹبین سمجھیں کے بلکہ حق اور باطل کے درمیان کسوٹی اور تراز و کی حیثیت ہے۔ دیکھیں گے۔

اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه امين ما رب العالمين

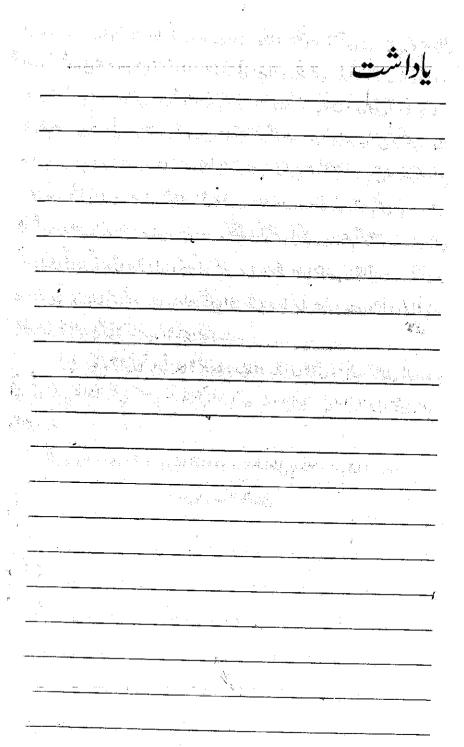